

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

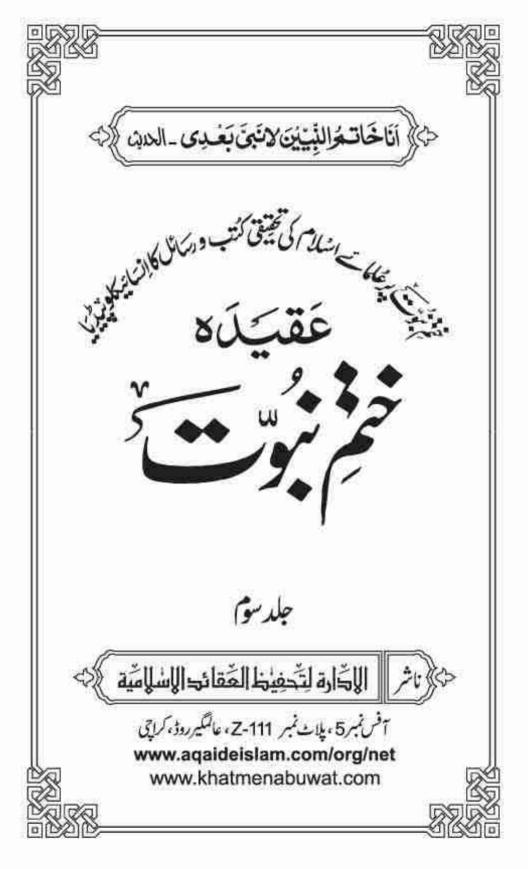

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

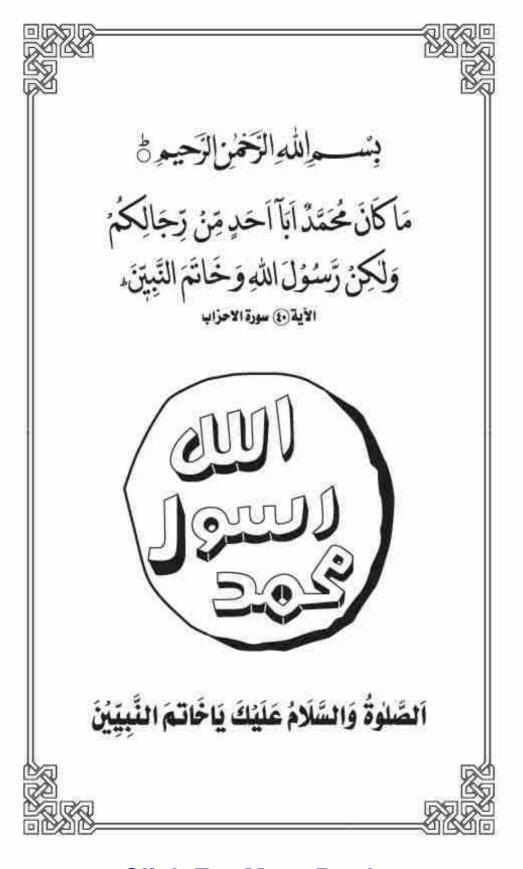

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari





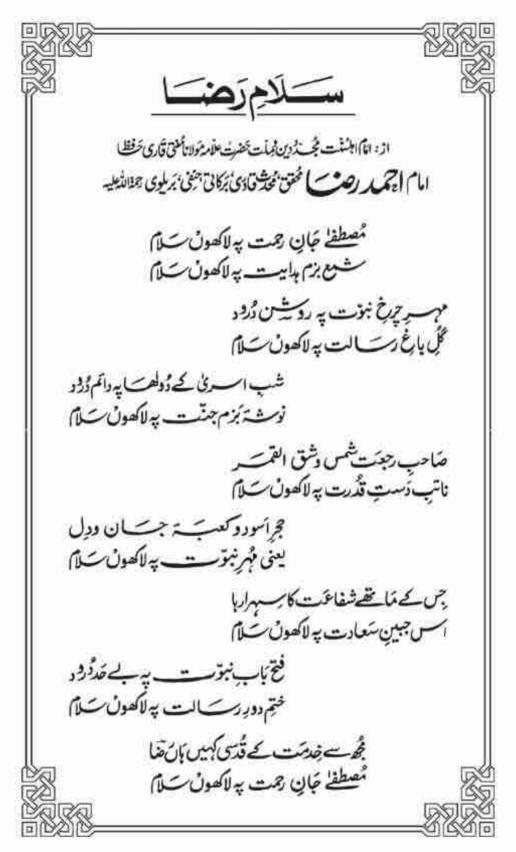

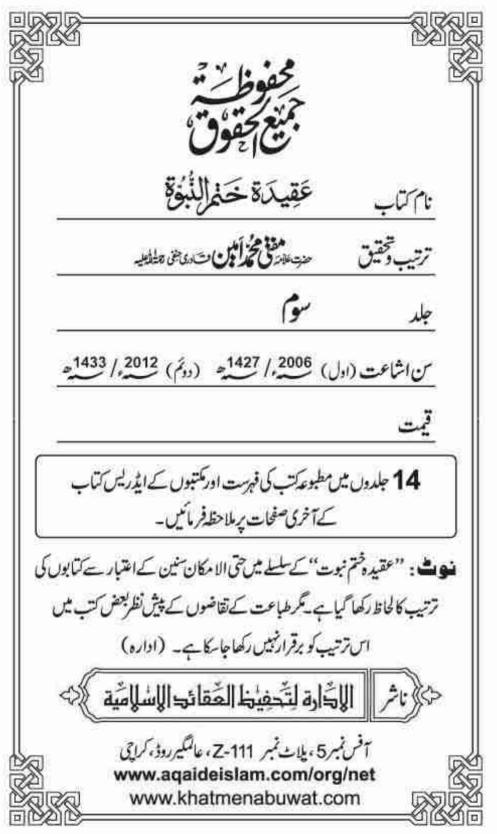

اظهارتشكر ادارہ ان تمام علمائے اہلسنّت، ابل علم حضرات اور تنظيموں كا تہدول سے شکر بیرا داکرتا ہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ا دارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ا دارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔ ۞ الإذَّارة لِتُحَفَّظ العُقائد الإسْلامَية

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

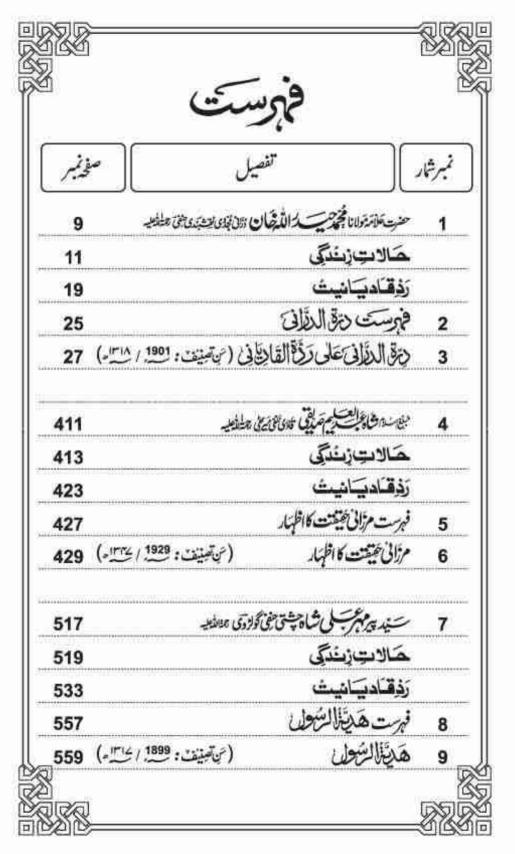

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مار محديد اللفان ال

#### حالات زندگی

خاندانی پس منظی: حضرت علامه مولا نامجر حیدرالله خان نقشبندی حنی درانی کے آباء واجداد افغانستان ہے ججرت کر کے برصغیر تشریف لائے اور آپ کا تعلق وہاں کے حکمران احمد شاہ درانی ابدالی کے خاندان سے تھا۔ جس کے متعلق آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں۔''میں حامی اسلام شہنشاہ یعنی حضرت احمد شاہ درانی طابر اور کے خاندان سے ہول۔'' برصغیر میں ان کا تعلق جلالیور کا تبال سے تھا۔

ہوں۔'' برصغیر میں ان کاتعلق جلالیور کا تناں ہے تھا۔ **دیدائش:** مولانا درانی صاحب کے آباؤاجداد کے متعلق تفصیل تو معلوم نہیں ہو تکی ہے، البية مولانا درانی صاحب کی این تحریرے اتنامعلوم ہوا کہ آپ کے والد کانام سیف اللہ خان اور دا دا کا نام حضرت نواب مرزا خان درانی ملیماار ته اتحا\_آپ اپنی کتاب میں بیان فر ماتے جں۔''مؤلف رسلہ 'پذاکے جدامجد حضرت نواب مرزا خان درانی طابر اونے ایک سودس برس کی عمر میں اخیر نکاح کیا جس سے تین فرزند متولد ہوئے اور کوئی اثر ہرم کا نہ تھا۔ (۱)عطاء الله خان مختار الدوله (۲)صديق الله خان (۳)سيف الله خان \_ پس مؤلف رساله حضرت نواب مرزا خان طاب ژاه کے تیسرے فرزند سیف اللہ خان طاب ژاه کا فرزند ہے۔"حضرت علامه مولانا محمد حیدراللہ خان کے من ولا دے اور وصال معلوم نہ ہو سکے تاہم ا تناضرورے کہ آپ ۲۰۱۱ھ، (۱۸۸۸ء) ہے بل پیدا ہو گئے تنے، (نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ۲ مسلط میں آپ کی عمر ہیں سال ہے زائد تھی۔اس کی تفصیل آ گے آرہی ے) اس کئے کہ آپ پنجاب کے مشہور صاحبِ علم صوفی بزرگ حضرت شیخ فلام کی الدین قصوري دائم الحضوري (٢٠٢١ جنا ١٤٤٠ جر ١٨٥٨ عنا ١٨٥٨ ع)ردة الدتنالي علي علي خليف حافظ

المالية على المالية على المالية المالي

عاذر محاصة تالله شاك الال مولانا غلام نبی للبی (۱۳۳۴ھ تا ۲ <u>۳۰اھ</u>ر <u>۱۸۱۹ء</u> تا ۱۸۸۸ء) رقمۃ اللہ تعالیٰ مایہ ہے سلسلۂ نقشیند سیمجد دبیش بیعت تحاورآپ کے بیرومُر شد کائن وصال ۲ وسال <u>۹ سابھ</u>ے۔ على ظاهرى كى تكميل: مولانا درانى صاحب فيعلم ظاہرى اين بيرومرشد حافظ مولا ناغلام نجيلتين رعية الله تعالى عليه سي حاصل كيا اورا بتدا كي سلوك كي منزليس طي كيس \_ آپ کے بیر ومرشداہے عزیزوں اورمخلصوں کی طرف لکھے جانے والےخطوط آپ کے سپرد کرتے تھے۔ تاہم ابعد میں اپنے مُرشد زادے ٹانی حضرت حافظ دوست محمل کہی (۱۲۲۱ھِتا کاساھرہ ۱۸۵ء تا وواء )رہمہ الله تعالی علیہ کے باس رہ کرنسبت مجدوبیہ کی تحکیل ک۔ اور ان کی طرف ہے جسی ضروری روایات کی تحقیق اور خطوط لکھنے کا کام آپ کے سپر و ہی تھا۔ ثانی حضرت کے اکثر مکتوبات آپ کے تحریر کردہ ہیں۔ ثانی حضرت ان مکتوبات کے آخر میں اپنے دستخط فر مادیتے تھے اور ابعض او قات دستخط بھی نہیں کرتے تھے۔ ثانی حصرت حافظ دوست محرلتهی رمة الله تعالی علیہ نے آپ کواپنی خلافت ہے بھی نوازا تھا۔ آپ اپنے پیرو مر ہدے بانتہا محبت فرماتے تھے،اپنے پیرومر شد کے وصال پرآپ نے جوتار پخہائے وصال کے سلسلے میں ابیات لکھے میں اس سے آپ کی اپنے پیرومر شد سے دلی وار فکی کا اندازہ ہوتا ہےاور یہ بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کوشاعری کاصرف ذوق ہی نہیں تھا، بلکہ خود شاعری بھی فرماتے تھے۔ ذیل میں ان کے چنداشعار جو کہ فاری میں ہیں، اردوتر جے کے ساتھ پیش کئے جاتے ہیں: ماہ سیمیں مرا خاک نمودی حائل فلكا! بس كن ازين گردش بيبوده طائل (اے آسان! بیلاحاصل گردش بندگر، میرے اور ماہیمیں کے درمیان تونے خاک حال کردی)

رائے استان بیداعا س کردن بدر بہرے اور ماہ میں سے در سیان وسے حال حال کردی ؟ آہ، صدآ ہ ازیں صدمہ کہ برجان رسیدہ میں گل نہ یہ بلبل بر جان شدہ ناکل



حراز محرف ألفي الأرفان وال (آہ،صدآہ!اں صدمہ پر جومیری روح کو پہنچا، کسی بلبل کوبھی پھول کے فراق ہرنہ پہنچاہوگا) مدوی حضرت لِلَّه بروی یا کت نیرتو نیست معینم دگرازخویش و قبائل (لا معرت للبي ابن رور الكري ميري و الميجة بمير في الشراق الله من الأبي الماسية معين ووالا المنظر الم باتف از غیب عدا داد بگو صاحب ول بائے قیوم زمان ز دنیا راحل (جب میں نے سال وفات کے بارے میں غور کیا تو ہا تف نے غیب ہے آ واز دی کہ اے صاحب وال کبہ "بائے قیوم زمان ز دنیا راهل") تاریخہائے وصال کے سلسلے میں بیا شعار بھی آپ ہی کے ہیں۔ بیبات شد عالی ویران بی نور شدند زمین و زمال (افسوس! دنیا ویران ہو گئی، زبین و زماں بے تور ہو گئے) ہُد چشمۂ فیض رسال کافل بسیار شدہ زاہد عامل (وہ کامل اور چشمہ فیض رسال تنے ان کے فیض ہے کئی زاہداور عالم باعمل بن گئے ) چہ کئم اکنوں کہ شد واصل صدیا کردہ عالم فاضل ( کیا کروں کہ اب وہ وصال یا گئے جنہوں نے سینکروں عالم و فاضل بنائے تھے) چوں پرسیدم از عقلِ نہاں سن رحلت غوث و قطب زمال (جب بیں نے عقل نہاں سے غوث وقطب زباں کے سن رحلت کے بارے میں یو جھا) به بزار افسوس و ناله و فغال هم و واصل بذات الله گفت آل (اس نے ہزار افسوس و نالہ و فغال کہا ''ھو وصل بذات الله'') راقم الحروف كومولانا دراني كي سيرت كي كمنام كوشوں كى تلاش كے سلسلة ميں ان کے خانوا وے کے ایک بزرگ کا مکتوب بھی ملاجس میں پریکھا تھا کہ''مولانا حیدراللہ خان عقيدة خطاللغة أسه

عنار محت متالله شاك وزال

درانی کوایک مرتبہ آپ کے بیرومر هداوراستاد حضرت علامه مولانا حافظ غلام نجی لٹبی مایارہ ته نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تبہارے ذمہ علم ظاہر کی خدمت لگائی ہے، اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھو۔ چنانچہ آپ ریاست حیدر آباد دکن تشریف لے گئے، علمی دنیا میں نام پایا، کتب تصنیف کیس اور اہم عہدہ پایا (عہدہ کے بارے میں علم نہ ہورکا)۔''

مسند افقاد: آپ فتوی نویی جمی کرتے تھے آپ کے پیرومر جد کے محبوب خلیفہ حضرت مولا نامجر حن فان بجنوری کواپنے پیرومر جد کی طرف سے ملنے والا وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا للّه کے سلط میں جب اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تو مولا نامجر حسن فان صاحب کی طرف مسن فان صاحب کی طرف ایک استفتاء بھیجا۔ مولانا درائی صاحب کی طرف ایک استفتاء بھیجا۔ مولانا درائی صاحب نے اس وظیفہ ''یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا للّه'' کو تقلی اور نقلی دلائل سے تابت کیا اور اس کے جائز ہونے کا فتوی دیا۔ اس فتو کو فتوی جواز یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا للّه'' کے نام سے ۱۳۳۱ھ میں افتوی میں تابع میں اور دوعلائے احداث کی تصدیقات کیساتھ انگر کیا۔ استفتاء اور اس کا جواب ملاحظہ ہو۔

میں ناکع کیا۔ استفتاء اور اس کا جواب ملاحظہ ہو۔

مالکع کیا۔ استفتاء اور اس کا جواب ملاحظہ ہو۔

استفتاء:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ پڑھنایا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا للّٰه کاشرک ہے یا جائز؟ اوراگرشرک ہے تو جوشخص اُس کو جائز رکھتا ہو یا پڑھتا ہواس کے چھے نماز درست ہے یائیس؟ اوراگرنا درست ہے تو جونماز اس کے چھچے پڑھی ہواس کا اعادہ چاہے یائیس؟ بینو ا تو جرو ا جواب:



حرملة محصت والله شان وال اس وظیفه کا براهنا جائز اورمعمولات بعض مشائع جیلامیر( قادرید) سے ہے۔ جِنانِجِ حضرت شاه ولى الله رحمة الله ملياني كتاب "انتباه فبي مسلامهل اولياء الله" مين فرمايا ہے۔ کہ بعضے اسحاب طریقۂ قادر یہ یا شخ رابرائے حصول مطالب بایں طور فتم میکنند کہ اول دو ركعت ثماز العدازال يكصدوبازوه باركلمه تتجيدو يكصد وبازوه بارشينا لله ياشيخ عبدالقاهو جیلانی اُنتی ۔اور جو خص اس کو پڑھتا ہواس کے پیچھے نماز درست ۔اور بعض جواس کے پڑھنے كوثرك وكفركة ميل، وه آيت ايّاك نعبد وايّاك نستعين اوروالَّذين تدعون من دون الله. الأية اور لاتندع من دون الله. الأية. وصديت اذا سالت فاستل الله واذا استعنت فاستعن بالله عال كعدم جواز كااستدلال كرتے بين اور كہتے بين كداكر چه آيات والَّذين تدعون من دون الله. الاينو لاندع من دون الله. الاينة كافرول كَحْقّ میں آئی ہیں کہ بنوں کونداکرتے تھے لیکن اصول کا قاعدہ ہے کہ اللفظ للخصوص والعبرة للعموم يداس صورت مين الماكه حفرت شيخ كووسيله نه مجهقا بهوبلكه بالاستقلال حاضروناظرومتصرف وحاجت رواسمجھے كەصرت كافروشرك ہے اور اگر وسيله ومظهرعون الهي جا نتا ہو، جائز وروا ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز وہلوی جمہ اللہ بلیے نے زیر آیت ایاک معبد واتاك نستعين تحريرفرمايا ب\_كاستعانت ازغير يوجهيك اعتباد برآل غير باشد واورامظهر عون اللي نداند حرام ست واگرالتفات محض بجانب حق است واورا کے از مظاہر دانستہ ونظر بكارخانة اسباب وحكمت اوتعالى درآل نموده بغيراستعانت ظاهري نمايير دورازعرفان نخوامد بودودرشرع نيز جائز ورواست وانبياء واولياءاي نوع استعانت بغير كرده اندودر حقيقت اين نوع استعانت بغيرنيست بلكه استعانت بحطرت حق است أنتمي \_ توسل واستعانت مارواح اولياء سیرت سلف وخلف صالحلین ہے ہے۔ چنانچہ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رہۃ

### م اللغة المائعة المائع

علام محتيب تالله شاك وزال الشعليه نے لکھاہے: ابن الی شیبہ بسند صحیح آور دہ است کہ درز مان عمر ﷺ قبطے اُفتاد۔ شخصے بقبر ثريف نبوى آمدوكفت يارسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا أتخضرت ﷺ ورخواب اوآمد وفرمود برود بعمر ﷺ بشارت دہ کہ بارال خواہد شدوا بن الجلامیگوید کہ بعدینہ رسول الله على درآمدم ويك دوفاقد برمن كذشته بود بقير شريف استادم وكفتم الناضيفك ياد مسول الله وبخواب فتم يغيرخداراديدم عظيم غفي بدست من داد نصف راجم درخواب خوردم چوں بیدارشدم نصف دیگر در دست من باقی بود۔ صاحب مواہب نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں میرے ابیادرد ہوا کہ اطباء اس کے علاج سے عاجز آئے میں نے آمخضرت ﷺ سے استعانت کی آرام ہوگیا۔اورلکھا ہے کہ میں زیارت ہے پھر کرمصر جاتا تھا کہ میری خادمہ کوجن ے آسیب پہنچامیں نے استشفاع بجناب رسالت پناہ ﷺ کیا، آرام ہوگیا۔ شخ محدث دہلوی نے شرح مشکوۃ کے باب زیارت قبور ملی لکھا ہے۔ ججۃ الاسلام امام محدغز الی گفتہ ہر کہ استمد اد کرده شود بوی درحیات استمد ادکرده میشود اجداز وفات و یکے از مشائخ عظام گفتهاست دیدم جہار کس را از مشائخ کہ تصرف میکنند در قبور خود مانند تصرفهائے ایشاں درحیات خود پابیشتر شخ معروف كرخى وثينخ عبدالقادر جيلانى ودوكس ديكررااز اوليا بثمرره مقصود حصرنيست انجي خود دييره ویا فتة است گفته وسیدی احمد بن رز وق از اعاظم فقبهاء ومشائخ دیار مغرب است گفت که روز پ شخ ابوالعباس حضرى ازمن پرسيد كه امدادى اقويست يالمدادميت من گفتم قوى ميگويندامدادى قوى تراست ومن میگویم امداد میت قوی تراست پس شیخ گفت نعم زیرا که دیسے در بساط حق است ودر حضرت اوست وُقل دریں معنی ازیں طا کفید بیشتر از آنست که حصر واحصا کردو شود ویافتہ نے شود در کتاب دسنت واقوال سلف صالح که منافی ومخالف باشد ور د کندای را آتنی \_ اورای طرح كتاب الجهاد مين لكحاب جدميخوا بندايثان باستمداد وبإمداد كداين فرقه منكراندآ زاآمجيه مأجميم

المالية المالي

حرمار محري والمفاان وال ازال لينت كەدا كى يختاج فقيرالى الله دعامىياند خداراوطاب مىكند جاجت خودرااز جناب عرّ ت وغنائے وے وتوسل میکند بروحانیت ایں بندہ مقرب ومکرم دردرگاہ عزت وے ومیگوید خداونلال ببرکت این بندهٔ تو کهرحت کردهٔ اورابلطیف وکرمی که یوی داری برآ ورده گردان حاجت مرا کہتومعظی کریمی یا ندامیکند اس بندہ مکرّ مومقرب را کہاہے بندۂ خدااے ولی وے شفاعت حمن مراد بخواه اذخدا كه بديدمسئول ومطلوب مرا وقضا كند حاجت مراپس معطى ومعمول يرور د گارست تعالى ولقترل ونيست اين بنده درميان مگروسيله ونيست قادر وفاعل ومتصرف در وجود مگرحق سبحانهٔ واولیائے خدا فانی وہالک اند درفعل الہی وقدرت وسطوت وے ونیست اليثال رافعل وقندرت وتصر ف نداكنون كه درقبورا ندونه درآن بنگام كه زنده بودند در دنياوا كرايل معنى كه درامدا دواستمد اوذ كركر ديم موجب شرك وتوجه ماسوائ حق بإشد چنانچ منكرزهم ميكند پس بإيد كمنع كرده شودتوسل وطلب وعا ازصالحان ودوستان خدادرحالت حيات نيز واين ممنوع نيست بلكه متحب ومتحسن است باتفاق وشائع است دردين أنتبل -تفيير عزيزي بين سورة انشقت كي تفسير مين لكهام بعضازخواص اولياء اللدرا كدالية جارح بحميل وارشاد بني نوع خود كرد اینده اند درین حالت جم (یعنی درحالت موت) تصرف در دنیا داده واستغراق انها بجهت کمال وسعت تدارك آنها مانع توجه بإين ست نميكر د دواويسيان مخصيل كمالات بإطنى از آنها مع نمايند وارباب حاجات حل مشکلات خودرا از انها ہے طلبند و ہے پابندانتی ۔علاوہ ازیں اوراد ماثؤرہ مِن بَعِي اس فتم كاعمال بيل كه جوياشيخ عبدالقادر جيلاني شيئاً الله تصمثابه بيل-چنانچ حسن حسین میں آیا ہے۔ وان اراد عونا فلیقل یاعباداللہ اعینونی یاعباداللہ اعینونی یاعبادالله اعینونی لین اورجوجا بروکی امریس، جاید کر کیا ، بنده خدا کے مد دکر ومیری اے بندہ خدا کے مد د کرومیری ۔اے بندہ خدا کے مد د کر ومیری ۔اور دوسری جگہ

9 ﴿ 17 ﴾ ﴿ 17 ﴾ ﴿ 17 ﴾ ﴿ 19 ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

علام محت تالله شاك وزال حصن حمين بين آيا ہے۔ ومن كانت له ضرورة فليتوضا فيحسن وضوه ويصلّي ركعتين ثمّ يدعو اللُّهم انّي استلك واتوجّه اليك بنبيّك محمّد نبيّ الرّحمة يامحمّد انّي اتوجّه بك الى ربّي في حاجتي هذه لتقضى لي اللُّهمّ فشفعه في لینی جس کوہ ووے کوئی ضرورت پس وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور بڑھے دور کعتیں نفل کی پھر دعا کرے یہ یااللہ تحقیق میں مانگتا ہول تجھ سے حاجت اپنی اور متوجہ ہوتا ہوں طرف تیرے ساتھ وسلہ بی ﷺ تیرے کے کہ حضرت کو ﷺ بی رحت میں یا حضرت کم ﷺ تین میں متوجہ ہوتا ہوں ساتھ و سلے تیرے کے طرف برور د گارا ہے کے چھاس حاجت اپنی کے تاکہ روا کی جاوے حاجت واسطے میرے یا اللہ پس شفاعت قبول کر ان کی میرے حق میں۔ ظاہرے کدان ہردوا ممال میں ندااور استمد ادموجود ہیں، پس جواعتر اض ماشیخ الع بروارد ہوتے ہیں وہی ان اعمال بربھی وارد ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی جواز وعدم جواز کا استفتاء کیاجائے تو یقین ہے کہ جواز ہی کافتوی دیاجائے گا پس ای قیاس سے اگر ماشیخ الع کی بھی عدم شرك وجواز كافتوى دياجائة توكيامضا كقد اورقطع نظرازين كهنداواستمد ادمعمول وماثور ٹابت ہوتی ہے کیکن ثقات ہے جومعلوم ہواوہ پیہے کہ اس وظیفہ میں ندااور استمد اوے پچھ تعلق نہیں بلکہ مطلق ان الفاظ میں باذن اللہ تعالیٰ تا ثیر ہے۔ اور اُگر کسی حاجت کے واسطے پڑھا جا تاہے تو بحولہ تا ثیر ہوتی ہے، بشرطیکہ کسی کامل شخص ہے یو چھا بواور بلااجازت کاملین اس وظیفہ کے پڑھنے میں امید تا چیز ہیں۔ پس اس صورت میں اوراد ما تورہ پرموا ظبت اولی وانسب والله اعلم وحكمه احكم

کتب فقیر حقیر محدر دالله علی مد



واروع المفاناتان

جلال يورى

#### تصانيف

آپ کی تاریخ پیدائش و وصال کی طرح آپ کی سیرت کا بید پیلوبھی گوشتہ گمنامی میں ہی رہا، تا جم پھر بھی ایک کتاب کی معلومات ہو تک ہے، جس کا ذکر آپ نے اپنی کتاب میں فر مایا ہے۔

 ۱ سن مشرح مستن مستین: قواعد نحویه کے اصول پر مشتل کتاب "متن متین" کی شر آ تحریر فرمائی ہے جس کا حوالہ این اس کتاب میں کئی مقامات پر دیا ہے۔

#### أررد قاديانيت

۱ سده در قد العدر انسی علی درد القادیانی: مرزانهام احمد قادیانی کوملم تصوف میں درک کا بھی دعویٰ تقااوراس کے بھوٹے دعویٰ کی بنیاد بھی بقول اس کے شف والہام پر بھی اوراس نے اپنے دعوؤل کے بیوت میں شھوفین کی عبارات کوتو زمر وزگر پیش کیا۔علامہ درانی در اسے نے اپنی اس کتاب میں امام عبدالو باب شعرانی بھی الدین ابن عربی بی دھنرت بجد و الف ثانی اورشاہ ولی اللہ د بلوی نہر الدی کتب وعبارات سے مرزا کے دعویٰ اتصوف کی مجر پور شکذیب کی اوران اکا برصوف کی کھر اور شکارات سے مرزا کے دعویٰ العبام وسیحیت کو جھوٹا ثابت کیا۔
اس کتاب کی اوران اکا برصوف کی کو جارات سے مرزا کے دعویٰ العبام وسیحیت کو جھوٹا ثابت کیا۔
اس کتاب کی دیگر خصوصیات میں سے بیت کے

ا ..... اس میں کثرت سے حضور خاتم انتہین ﷺ کے مجزات اور سجا بہ کرام واولیائے عظام کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں۔مثلا حضورا کرم ﷺ کی معراج جسمانی ،آپ کا علوم غیبیہ پرمطلع جونا اور سجا بہ کومطلع فرمانا ،مر دوں کوزند وکرنا ، ابوین کر بمیین کوزند وفرمانا ، بعد از وصال روضہ انور سے اذان گی آواز کا آنا ،جسم اطہر کا ہے سایہ ہونا ، حیات شہدا ، واولیاء ، بعد از شجادت

المُعْرِقُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كلام اور كرامات غوث اعظم \_

۲ ۔۔۔ اس کتاب میں حضرت عیسی ابن مریم علیما اللام کی صحابیت ، ان کا رفع ونزول ، طوالت عمراء آسان پر آپ کے قیام وطعام، قرب قیامت میں آپ کے نزول ، وصال اور مزار اقد س کاروضہ رسول اللہ علیمیں ہونے ہے متعلق تفصیلی میاحث موجود ہیں۔

۔۔۔۔۔زریت بن برشملا وسی عیسی النظیمان روح اللہ کا تفصیلی واقعہ، صحابہ کرام ہے ان کی ملاقات اوراس واقعہ سے طوالت عمر عیسی النظیمان براستدلال۔

یم ..... جنبورسید ناغوث الاعظم ﷺ کے پوتے شیخ جمال الله رمیۃ اللہ بلیے لئے سید ناغوث الاعظم کی دعاءِطوالت عمر کا تذکرہ اور بی بھی کہ وہ جنبورغوث الاعظم کا سلام عیسی النظیف کی بعد از نزول پہنچا میں گے۔

۵.....اس کتاب میں آپ نے مسیلمہ گذاب،اسودمنسی وغیرہ کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی ،حمدان بن قرمط اور محمد بن عبدالو ہاب خبدی کا بھی جھوٹے مدعیان نبوت میں ذکر فرمایا ہےاور محمد بن عبدالو ہاب خبدی کے عقائد ہاطلہ کارڈ بلیغ بھی فرمایا ہے۔

آج منگرین ختم نبوت کا تعاقب کرتے ہوئے لوگ مرزاغلام احمد قادیانی کا تو مجر پوررد کرتے ہیں مگر محمد بن عبدالوہاب نجدی کے دعوی نبوت اور عقائد باطله کونظرانداز کرویتے ہیں۔ آپ کی پیچھیقی کتاب مبلغین ختم نبوت کو دعوت گذر یتی ہے کہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کے ساتھ شیخ نجدی محمد بن عبدالوہاب کے دعوی جات پر بھی غور کریں۔ (اس کی حرید تصال ہے کے کتاب '' تاریخ نجد و گاز 'از منتی مبدالقوم بزار دی رحمت اللہ علید کیائیں)

۲ ...... برصغیر پاک و ہند میں وعوی ایمان کرنے والے چندعاماء نے وعویٰ کیا کے حضور ﷺ کا مثیل ممکن ہے۔ علامہ درّانی ملیہ اردہ نے اس وعویٰ کا بجر پورر وفر ماتے ہوئے حضور ﷺ کا بیمشل و بے مثال ہونا ثابت فر مایا اور دومقامات پراس شعرے بھی استدلال فر مایا:

12 عقيدة خَالِلْبُوَّةِ بِدَانِهِ عَلَيْهِ وَالْمُوالْمُونَةِ مِنْهِ عَلَيْهِ وَالْمُوالْمُونَةِ مِنْهِ اللَّهُ

من قال بالامكان صارمكفرا 🕨 یعنی محد ﷺ کی مثال مامثیل ممتنع یعنی محال ہے اور جومکن کیے وہ کا فرہے۔ 🗨 آخر میں میں بھی کہوں گا کہ رہ قادیا نیت میں لکھی جانے والی کتب میں یہ مایہ ناز تصنیف نمایاں اہمیت کی حامل ہے ہالحضوص تصوف کے حوالے سے اس کے مباحث اور مرز ا کار ذبلغ اور خاتم النبيين محر ﷺ کا والبانه تذكره اس كتاب كي اجميت كواور بزهادية بين \_ حضرت علامه مولانا انوار الله صاحب مصنف ' افادة الافهام'' جومشا ہیرعلمائے ر پاست حیدرآ با دوکن میں انہوں نے بھی اس کتاب کی تضد بق فر مائی ۔حضرت پیرمہر علی شاہ صاحب چشتی گولڑ وی نے اپنی کمّاب''سیف چشتیا کی''میں اس کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اس كتاب كايبلا ايديش ٨١٣١ه بمطابق وووي ميں مير گه (يو يي) ہندوستان ہے شائع ہوا تھا اس کے بعد ہماری تحقیق کے مطابق اس کا دوسراا یڈیشن شائع نہیں ہوا۔ بجمالله تعالی تقریباً ایک موجهه سال کے بعداللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کی دوبارہ اشاعت كى توفيق رفيق عطافرمائى ـ فلله الحمد والمنة ـ اس كتاب مين جهال" الميزان الكبر ى للشعر انى" كاحواله ديا كميا إس كواصل كتاب فيقل كيا كياب. و صعال: جبيها كه يميل لكها جا چكا ہے كه حضرت علامه مولانا محد حيدرالله خان دراني مليه اردة کے سن پیدائش اور وصال معلوم نہ ہو سکے ، تا ہم پیکہا جا سکتا ہے کہ آپ نے کم از کم پینیتیں سال کی عمر یائی ہوگی۔اس لئے کہ اپنے مرشد گرامی کی طرف سے خطوط کی ذمہ داری اور اینے مرشد گرای کے وصال پر ( یعنی ۲ وسامیر، ۱۸۸۸ء میں ) آپ کے تاریخی قطعات بصورت فاری ابیات اس بات کا پند وے رہے ہیں کدمر شد کے وصال کے وقت آپ یج نبیں تھے کہ عموماً بچوں کے ذمہ خطوط لکھنے کی ذمہ داری نبیں لگائی جاتی اور نہ ہی بچے کسی کے وصال پرایسے تاریخی ابیات کہدیکتے ہیں،لہذا کہنا پڑے گا کہآ ہے کی عمراس وقت کم از کم عَقِيدَة خَالِلْنُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## Click For More Books

من یابائیس سال ہوگی۔ اور اس کتاب کی تحریر کا سال اور اشاعت کا سال ایک ہی ہے

(یعنی ۱۹ اسام اس) کا شوت اس کتاب میں موجود اس عبارت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ''پس

آنخضرت کی کی اس پیشین گوئی کی صدافت نے جو تیر وسواٹھارہ برس قبل آنخضرت کی کی زبان غیب ترجمان سے ظاہر ہوئی۔ بہبئ کی اس عالمگیر طاعون کے تمامی عقد ہے طلکہ کردیئے جواس میں مافوف ہیں اور یہ ایک الیمی لاعلاج طاعون ہے جس کے لئے قادیانی صاحب کا مرجم عیسی مکتفی نہیں ہوسکتا۔'' لہذا یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس کتاب کی تحریر کے وقت آپ کی عمر کم وہیش ہیں ہوسکتا۔'' لہذا یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس کتاب کی تحریر کے وقت آپ کی عمر کم وہیش ہیں یہ پینیس سال کی تھی۔

وقت آپ کی عمر کم وہیش ہیں یہ پینیس سال کی تھی۔

وقت آپ کی عمر کم وہیش ہیں یہ پینیس سال کی تھی۔

الله عَمْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

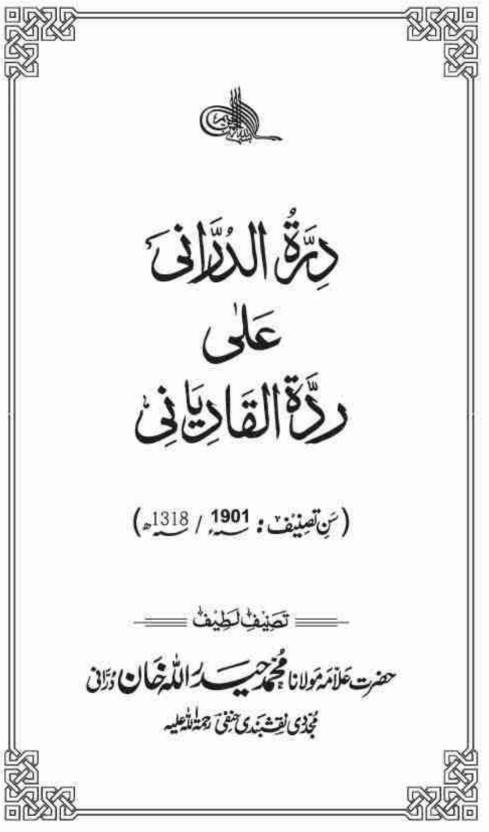

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

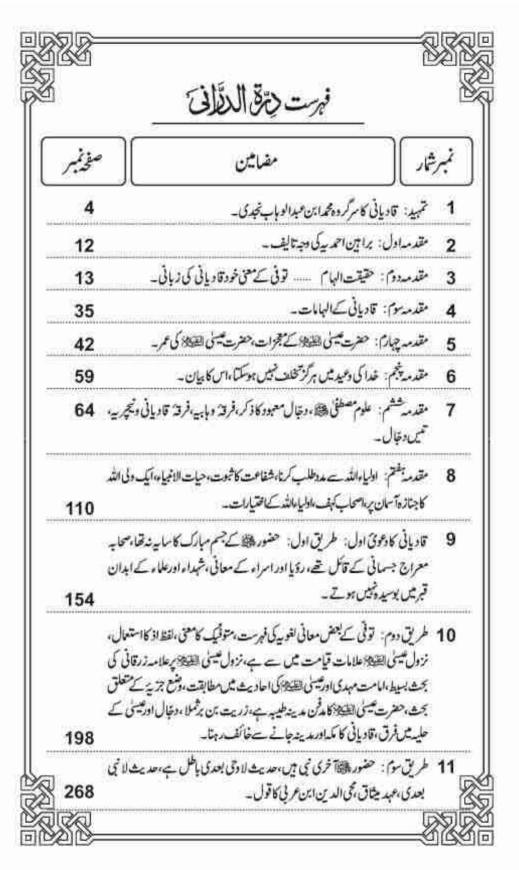

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

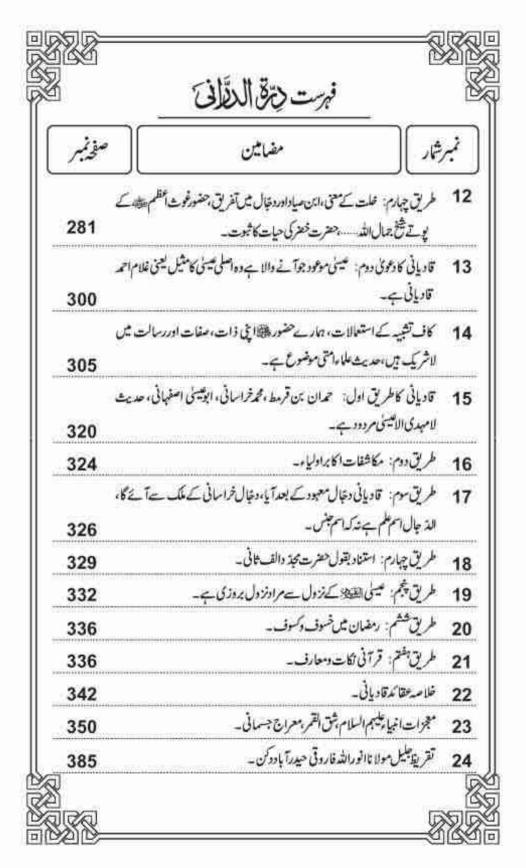

رة النَّلات بسم الله الرحمة الرحيم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَالسُّلامِ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

پیفطرتی قانون ہے کہ برخض کواس کی فطرتی طینت اور جبلی استعداد کے مقتضاء سیمسرین میں ہیں ۔ "

کے مطابق جذبات وارادات میں مدو پہنچانے سے تائیدایز دی بھی بخل لے نہیں کرتی۔ مصابق جذبات وارادات میں مدو پہنچانے سے تائیدایز دی بھی بخل لے نہیں کرتی۔

شیطان نے مہلت مانگی اور اس کوعطا کی گئی اور اس فطرتی طینت اور جذبات کی بدولت ہے کہ مسلمہ کذاب نے جمارے نبی الانبیا ،محر مصطفیٰ ﷺ کے بالمواجہ اور بالقابلہ نوّت کا

کہ مسیمہ لذاب سے جمارے ہی الاہمیاء حمد مسی کھی کے ہا مواجہ اور ہالتھا بدیج ت کا دعویٰ کیاا ورلا کھوں اس کے امتی ہو گئے۔اور ۸ے اج میں حمد ان بن قرمط یانے اپنے کو کلمة

ہیں ہیں وروں مہدی اورامام منتظر ہونا بتا یا اور دعویٰ کیا کہ اس کی نسبت حضرت رسالت نے اللہ الموعود اور مہدی اورامام منتظر ہونا بتا یا اور دعویٰ کیا کہ اس کی نسبت حضرت رسالت نے بشارت فرمائی ہے اور اس میں کلم یہ مصرت سے انتقال بروزی کرآیا ہے۔ چنانچہ ہزاروں بلکہ

لا تھوں اس کے مطبع بن گئے۔ حتی کہ وہ اپنے تا بعین کے ساتھ مصراور شام پر قابض ہوکر ایک سلطنت کا مالک بن گیا اور ہالآخراس کے تعبہ اللہ کوتاراج کیا اور خلیفہ جو ہر قائد کے ہاتھوں مارا گیا اور مہدی سوڈان ایک وسیع سلطنت کا مالک اس فطر تی جذبہ کی بدولت

ہا موں مارا میا اور جبدل مودان ایک وی مست کا مالک اس مسری جبدی ہودک ہوگیا جس کے مقابلہ حال میں مصری فوج کوئس قدر تکالیف کا سامنا ہوا اورای کے لگ بھگ

ا پس خیراورشرکاافات برخنس کی خودا پی ہی فطرت اور استعداد کا منتخفا ہے۔ پیسے آفآ ب کی ضیارتو کیساں کپڑے اور دھولی پر پڑتی ہے لیکن بیان کی اپنی ہی استعداد کا منتخفاء ہے کہ اس ضیاء کے افاضہ سے جوسر اسرخیر ہے کپڑا اقو

سفیدی حاصل کرتا ہےاور کیٹر ادھونے والا دھو لی سیا ہی بدن کا استفاضہ کرتا ہے۔ ۱۲ 🕊

ع ویجھوزر قانی جلدہ بسخی ۴۹۱ کیا س شخص نے ۸ ہے میں کوف کے اطراف میں خروج کیا اور سے اس میں المقتدر کی خلافت کے زمانہ میں ہزور ترویواس نے کعیة اللہ پرحملہ کیا اور کعبہ کے درواز ہ کوا کھاڑ کر لے گیا۔ آخر ظاف جو ہر القائد کے باتھو سے مارا گیا۔ چھیا می (۸۲) ہرس تک اس شخص کا فقتہ قائم ربا اور انہوں نے قرآن کی تج بیف اور

تاویلات احیده کرنی شروع کردی<sub>ن -</sub>آ و



تقالظك مجمل بن عبدالوباب نجدي كافطرتي جذبيقا كدوي ايك مجدّ دوين ماحي كفراورمرسل من الله ب کہ جس کے اتباع کے سواجملہ شرک ہیں۔اوراس نے اپنے مریدین کے ساتھ نشو و نما یا کر ا مؤر الملطورون جغرافية موميه طبوء مصرى تيسرى جلدمعربه رفاعه بك ناظر مدرسة االسن بين لكهتاب كدمجرين عبدالوباب مختفاق تمام عرب مين اورطى الخصوص يمن مين بيقصه مشبور سي كذا يك فحض غريب الحال سليمان ما مي جوج واما تھا اس کے خواب میں دیکھا کہ آگ کا ایک شعلہ اس کے بدن سے جدا ہو کر زمین میں پیل گیا ہے اور جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو مجلا ویتا ہے۔ یہ خواب اس نے مجرین کے سامنے بیان کیا جوالیے خوابوں کی تعبیر حاشے تھے۔انہوں نے اس خواب کی تعبیر دی کراس کا ایک لڑ کا ایسا پیدا ہوگا جو بردی طاقت اور دولت یائے گا۔ آخر کاراس خواب کاتحقق ملیمان کے بوتے محمد بن عبدالوباب کے وجودے ہو کیا جوالا پیر میں متولّد ہوااور بعداز بزارخرالی عوالے میں فوت ہو کیا بعنی اس نے جھیا نوے (٩٦) سال کی عمریائی اور ابتدا ماس نے شیخ محرسلیمان حروی شافعی اور شخ محر حیات سندهی حقی مراه میاسی علم حاصل کیا اسکین به بروو بزرگ اینے نور فراست سے کہا كرتے تنفيك بدر محد بن عبدالوباب ) مُلحد مو گااور بظاهراس كاشغل بھى اى فتم كا قعا كه اكثر مسيلمه كذ اب اوراسود عنسی اورظائید اسدی وغیرہ کے حالات کا مطالعہ کیا گرتا جنہوں نے اس کی آبوت کا دعویٰ کیا۔اورخدا کی قدرت ے کہاں کو پورے طورے کسی ملم فن میں وست کا بی نہ ہوئی اور ای واسطے علیا ۔ وقت کی ردّ وقدی نے اس کو جواب ویے کی قدرت نہ وی۔ جبکہ ۱۳۳۱ء میں اس نے علیا مدین طبیہ سے مقابلہ کرتا میایا۔ ملطبر ون لکھتا ہے کہ میخض بوجداینے دادا کے خواب کے لوگوں کی نظرین محترم ریااورانے عقائد کے خلام کرنے سے اوّل اس نے اسنے کو قریش اور نبی عظی کیسل سے دونا فعاہر کیا اور کہا کہ اس کا نام بھی رسول اللہ اللہ کی اسم مبارک کی مثل محد ہے كويا الخضرت على كريم نام بوف كالثرف ركمتا بـ بالراس في بنداسوني مقالدم فب كاك نظافر آن كريم كى إقباع واجب بنان فروعات كى جواس ب متعط بين اور محد الله كالرجة الله كرمول اورووست السيكن ان كي مدح اورتغظيم كرمالا تق نبيس كيونكه مدح وتغظيم صرف خدائة قديم كے لئے شامان ہے ابتدائسی فير كي مدت اور تعظیم من قبیل شرک ہے اور چونکہ لوگوں کا ایسا شرک کرنا اللہ تعالی کو پہند نہ آیا لہٰذا اس نے جھے اپنی طرف ے بھیجا ہے تا کہ میں ان کوسید ھے رائے کی طرف راہ ٹیمائی کروں ٹیس جوکوئی جھے قبول کرلے گا وہ دوستوں میں ے ہاور جوکوئی میراعکم ندمانے گاوہ عذاب کامنتخل ہاوراس کافل بلاشیدواجب ہے۔

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة حَمُوالِلْبُوا المدا)

ایک فوج کثیر کے ساتھ خاص خانہ کعبہ میں خون ریزی کی اور آل واصحاب کے قُمُوں کو

مقالظك

ی گھرمؤرخ ملطبر ون لکھتا ہے کہ بیعقبیرہ محمد بن عبدالوباب نے پہلے پہل بوشیدہ بوشیدہ ظاہر کیا اور چندلوگ اس کے مقلد ہو گئے اور پیر ملک شام کی طرف چلا گیا لیکن و ہاں اس کی پیجھے نہ بن آئی اور آخر کارتین برس کے بعد بلاد حرب کی طرف واپس آیا اور مدیند منورہ میں سرسوالیہ میں گیا نیکن وہاں کے علماء نے اس وقت اس کی خوب نبرل- بالآخر مهاام مین نبد کے اطراف بروی لوگوں میں اس کا نسوں اثر کر کیا اور ای اثناء میں ایک شخص این سعومتنی بداسم ثیر (م: 9 پیاا پیدام تب ) جوقبیا نجد کا ایک مشہور پیرزادہ تھااور جس کے عرب کے کئی قبائل اس کے خاندانی مریداور مطبع تھا تا ہے اپنی ایک مخفی آرزو کے لاپٹی ہے کہ اس کی حکومت عاملانہ بصورت ریاست کسی طرح ہے پر ھےاوراس نے اس مشہورخواب کے لحاظ ہے کہ خالنامجرین عبدالوباب بن سلیمان کا جادو چل جائے گا اوراس کے مذہب کی تاشید ہے اس کا دنی آزادہ پورا ہو آگلے گا اس نے محمد بن عبدالوباب کا ندہب قبول کرانیا اور اس کے سارے مربدآبائی بھی اس کے ساتھ ہو گئے اور اس نے ندیب وہا ہیکواس فدر تقویت دی کداطراف واکناف کے اعراب اور بدوی سب کے سب اس کے مطبع ہو گئے حتی کہ ایک ریاست کی صورت فمایاں ہوگئی اور محمد این عبدالوباب ان کا امام قرار بایا اور این سعود اس کے تشکر کا سیدسالار مقرر جوالور مدینه ورعید انہوں نے اپتا وارالسلطنت معنین کیااوررفته رفته ایک اا کوچس بزار کی فوج کا قاعدہ مرتب کر کے اپنے ملک ودولت کی توسیع میں سائل ہوا۔ مگر حیات نے وفات کی اور وہ اپنے ارادول ٹیل کامیاب کال ند ہوا جتی کہ ابن سعود کا بیٹا عبدالعزیز (م: ١٢١٨ مرتب )اس كا جانشين مواجوكه شجاعت اور بقت بين المية باب ي بزوكر أكار اورمحد الن عبدالوباب کے اعتقادادرتو اعد کے مطابق دعوت دین وبایہ بز درشمشیرشر و کاکردی۔ پس جبکہ عرب کے کسی قبیلہ کو ا بنا مطبع بهنانا جابتا تو او لا کسی ایک کواس کی تشهیم کے لئے بھیجا تا کہ واس کے استقاد کے عطابق تفییر و تاویل قرآن كومائے ياس اگروواس كا عققا وقبول كرليتا تواس كوامن ويد يناورنداس كى يخ وبنيا والحيز كواس كے تمام اموال ومولیتی غارت کرلیتا کیلن یخ ل اورغورتوں کا تعریض نہیں کرتا تھا اور مطبع قبیلوں سے برمتم کے اموال اور نفقو و میں ے عشر لیتا۔ چنا نچے رفتہ رفتہ وہا ہیے کی طاقت بحراص اور بح فارس اور حلب اور ومثق اور بغداد کے اللہ اف واکناف تک پیل کی خی کے مبدالعزیز اہن سعود کے مرنے کے بعد بتاری مراح ایسے سعود ابن عبدالعزیز (م ١٣١٩ء) ۱۳ مرتب ) ایک فشکر کثیر کے ساتھ تعیة اللہ برحملہ آ ور ہوا اور خاص خانہ تعیہ میں خوزیزی کی جس کی شان بقول

و عقيدة خاللين المدا

وقالظك مِسما رکر کے رسول اللہ ﷺ کے روضۂ مبارک کو بُت تھبرا کرمنبدم کرنے لگا، کیکن خدانے اس فرقہ گوزیادہ ترمہلت نہ دی اور سواسوبرس کے اندراس کا خاتمہ خدیوم حریم کی ماشا کے باتھوں ہو کیا اور ان کا سب سے پچھلا امام یعنی عبداللہ بن سعود ابراہیم یا شاکے ہاتھ سے قرآن ہے کہ من دخله کان امدالین اس نے اس کوغیراس بنادیا اور عدودحرم جس میں جنگی بھیزیا بھی قدرتی ادب کے لحاظے ہرن کا تھا قب بجر دوافل ہونے کے چھوڑ ویتا ہے اس وہالی بھیڑ ہے گئے بنجے سے حرم حل ہو گیااور چارول مصلّے جلاویے محصاور فتے گراویے گئے اوران میں بول و براز کر کے تحقیر کی گئی اورای ترم کے بیلے ہفتہ میں اس نے ایک رسالہ این مبدالوبال کاالل مکد کی طرف بطور بجت و دعوت جیجاجس کی اصل عبارت کا ایک جملُ قتل کیا جاتا ہے تا کہ ان کے ویکنے ہے مشتے نموز خروار عبرت کا باعث ہور دِیّا نحد کھیا کہ "فیمن اعتقاد اللہ اڈا ذکر اسپ نبي فيطلع هو عليه صار مشركا وهذا الاعتقاد شرك سواء كان مع نبي او ولي او ملك اوجني او صنم اووثن وسواء كان يعتقد حصوله بلاته او باعلام الله تعالى بأي طريق كان يصير مشركا ومن اعتقد النبي وغيره وليه وشفيعه فهو ابوجهل في الشرك سواء اما السابقون فاللات والسواع والعزّى واما اللاحقون فمحمد وعلى وعبدالقادر ومن لم يقل في حاجته ياالله وقال يامحمد وان اعتقد عبدا غير متصرف في الكل صار مشركا وكفاك قدوة في ذلك شيخنا تقي الدين ابن تیمیه وقدثبت ان السفرالی قبر محمد ومشاهده ومساجد واثاره و قبرای نبی او ولی وسالوالاوثان شوك اكبر يعنى جوكى ياعقاوكرك تبي كانام يلف في السيم طلع بوجاتا التوووشرك ہوجاتا ہے، پھرخواہ یہ اعتقاد کی نبی کے ساتھ ہویا ولی یا فرشتہ یا جن بھوت یا منتم یابت کے ساتھ ہو پھرخواہ یہ اعتقاد کرے کہاس کاعلماس نجی وغیرہ کو بذاتہ حاصل ہوتا ہے یا اللہ تعالی کے اعلام ہے۔الفرش حمی طریق ہے بیاعتقاد ہو اسے مشرک ہوجا تا ہےاور جوکو کی نبی وغیر ہ کواپناو کی اور شفیع ہونا اعتقاد کرنا ہے تو وہ اوراد جھل دونوں شرک میں برابر جِن \_ پہلے ہت لات اور سواع اور عن کی تھے لیکن پچھلے بُت محمد اور علی اور عبد القادر جیں \_ جو شخص اپنی حاجت کے وقت یا التذنيين كبتنا وريامحه كبتا بياورا كرجياس كوايك بندؤ عاجزسب بانؤل ميس اعتقاد كرنا بية وتجيئ مشرك موجاتا بيياور مجے اس باب میں جمارا شیخ تقی الدین این تیمیاس بساور بیٹا بت ہو چکا ہے کہ تھر کی قبر اور مشاہد اور مساجد اور آثار کی طرف پاکسی دوسرے نبی یاولی یا دوسرے وشوں کی طرف سفر کرتے جانا شرک اکبر ہے۔ عَقِيدَة حَمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

#### **Click For More Books**

دق الظل ورعیہ یا ئیتخت نجد مان میں گرفتار ہو کر قسط مطلعہ میں قبل کیا گیا۔ پس بہی تجدید دین کی آ ڑے لیں مکہ کوغارت کر کے اس نے مو ۸ اومیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اورابیا تاراج کیا کہ رسول اللہ المنظمة المرابع والمراكب والمرابع المرابي المرابي المرابي المرابع المر بن سعود بن عبد العزيزنے جبكه وہ محرطی یا شاخد یوسے کے سامنے گرفتار كركے لایا گيا تواس کے باس ایک صند وق ملا جس میں ہے تین مولولو کے آبدار کلاں اور کی دانے زم دکلاں کے نظے اور اقر ارکبا کہ یہ صندوق بھی تیجر و نیوب میں ے اس کے والد سعود نے نکالا تھا۔ اِس سعود نے فقط ای غارت پراکٹفانہ کی بلکہ قبّہ مولد نبی ﷺ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور ملی این ابی طالب اور خدیجیة الکبری منی الدسم کے تئے بھی گرادیے۔اس خیال ہے کہ یہ بھی اعتمام ہیں اور روضة رسول كريم ﷺ كُنبيد مرج و كرجب كرانے لگا تو عجيب قدرت مِن فعام موئى كەسارے و مالى مرتكوں گر كرم ماوراى اثناء من آك كاليك شعله إيها لكاجس في بيتون كوجلا يا اوراى طرح ايك الروها معترت موي کے ارژ دھا کی طرح نگا جس نے قوم فرمون کی طرح افواج و باب کا تعاقب کیا اور استے میں مجلم سلطان مظلم محرملی یا شاخد یومصر مقرر : وااوران کا مینا طوسوں جس کے ساتھ سیدا حمد طحطا وی محتی در مختار بھی مصر میں آئے تھے بھکم والد خود ایک کشکر عظیم کے ساتھ مدینہ منور و کے دروازے پر دہاہیا کی بیٹے گئی کے لئے آپینچااس وقت عثال مضابقی سیہ سالاروماييا في مدين كه درواز بيندكر الشالكين طوسول في في يحي بيرنگ لكا في اورا تقال سالك حسد و بوار کا گر گیاا در طوسوں نے اندر کھس کر نجد یوں ہر قیامت ہر یا گر دی اور مقید و ہابیوں کے کان کتر ویے گئے اور ملدینہ مؤر و کے 177 ہے بیس وہا ہوں کے وجووے یا ک ہو گیا اور 177 ہے میں مثمان مضالتی بھی کرفمار ہو کر قطنطنیہ میں آتا کیا گیا۔ لیکن ۱۲۲۹ یہ میں سعود کے فوت ہوئے کے ساتھ دی اس کا بیٹا عبد اللہ بن سعود اس کا جانشین ہوا ادر آخر کاروہ بھی حروب کثیر کے بعد محمولی یا شاخد یومصر کے دوسرے فرزند ابرائیم یا شاک ہاتھوں ڈیقعدہ ۱۲۳۳ھے يْن مدينه ورعيه ما سُرِيخت وبإيمان في وكر گرفتار دو كما اور بناريج ١٢٣٥م ١٢٣٠ يونسطنطيه بين باب جايون برقتل كيا كميا اوروبازول كى قوّت اور دولت كاخاتمه : وااوراس فرقه كولول كو يورى مزا كيل بطور أخرم دى كيك لیتی مقلیر کئے گئے اور کان کنز ویتے گئے اور امن واہان قائم جوا اور چراز سرنو مکداور مدینہ میں جاروں شاہیوں کے مصلّے قائم ہوئے اور ملک عرب اس نایاک فرق سے یاک ہوگیا۔ وصابعی خاصہ میں ہے کہ عرب میں اس فرق کی آتی طول میعاد ہونے کا باعث یبی ہے کہ ابتدا ہفقات رہی ادر مکہ اور مصرے یا شاجلد جلد فوت ہوتے رہے عَقِيدَة خَالِلْبُولَّ (مدا)

حق المفاق الله عن السياشناص إلى كامراني كوموقوف مجيليكن تعجب اس مين ہے كہ جمارے حضرت مرزاغلام احمر صاحب قاد مانی جو درحقیقت ای فرقه نجد به کے ممتاز کہلاتے ہیں كيونكه انہوں نے اپنے اسلاف كا وہ طریقهٔ دعوت اختیار کیا جو تاریخی شہادت کے ملاحظہ سے قابل ففرت اور مطعون اور مشتبہ دیکھا جاتا ہے لیکن افسوس گہ وہ بھی بتفاضائے فطرت مجبور رہا وربقول حضرت روم ہے

نے کہ ہردم فغمد آرائی کند فی الحقیقت از دم نائی کند اپ نائی جناب حکیم مولوی ٹورالدین صاحب بھیروی جوایک مشہور غیر مقلّد ہیں اور جناب مولوی محرصین صاحب بٹالوی کی تائیدے اتمت محدید کے حفاء اور دیگراً مم کواپنی

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَالِلْبُوا المدال

تقالظك طرف رجوع کرنے کے لئے دعوت دی۔ گویا یجی دوملائکہ تھے جن کے بروں پر ہاتھ رکھ کر وہ بصورت میں موعود آسانوں سے امرے اور انبیا و پیم اسلام کی طرح اپنے کولیم اور مور دوجی ربّانی قراروے کر بآواز بلندیکارا تھے کہ'' وہ خدا کی طرف سے نوراتر اے سوتم اگرمومن ہوتو ا نکارمت کروٹ (را بیناندیسنو۲۱)۔اورلکھا کہ ''میرے پاس خدا کی گواہی ہے بیعنی خداوند تعالی کا اسرار غیبید پرمطلع فرمانا اور پیش از وقوع پوشیده خبرین بتلانا اور مختلف زبانون میں الہام دینا اور معارف اور حقائق الہیہ ہے اطلاع بخشاجس کو قبول کرنا ایما نداروں کا فرض ہے۔''(براین سفرا ۵۵)۔اورخدانے مجھے کہاہے کہ''تو مجھ سے میری تو حیداور تفرید کے مرتبد میں ہے''۔ (براین سفره ٥٨٩)۔ ایعنی اس كامنكر خداكى توحيد كامنكر ہے۔ (فيض اس شفاء الددر) داوراً يت عبشوا بوسول ياتي من بعدى اسمه احمد مي بر واحرجواية اندر حقیقت عیسوی رکھتا ہے وہ ای (غلام احماقادیانی) سے متعلق ہے۔ اور آیت کھو اللذی ارسل رسوله بالهدى و دين الحق درهيقت اي كابن مريم ( قادياني ) كزمانه ہے متعلق ہے۔ (ازالة الاوبام ملیء ٦٨١- ١٨١) اور جیسے کہ سیج ابن مریم یہود یول کی اصلاح کے لئے چودہ سو( ۱۴۰۰) برس کوحفزت مویٰ اللیہ کے بعد آے ای طرح پیر( قادیانی) محمد ﷺ کے بعد جو کہ مثیل موی اللہ ہیں۔ چورہویں صدی کے سریمثیل عیسی ابن مریم ہوکراس اُمّت کے مفسطیع لوگوں کی اصلاح کے لئے آئے جن کوحق اتعالی نے یہودی تھیرا کران کا نام سے ابن مریم رکھ دیا۔اورانجام آتھم کےصفحہ ۲۱ میں نہایت جلی قلم سے امّت محدید ﷺ کے علماء کو ہایں الفاظ نداکی کہ''اے بدذات فرقہ مولویان! تم کب تک حق کو چھیاؤگے۔ كب وه وفت آئے گا كەتم يېوديانەخصلت كوچھوڑ وگے۔اے ظالم مولويواتم پرافسوس! كەتم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاوہی عوام کالانعام کو بھی بلایا''۔اورمخاطبین علاءاورشیون کی ایک فہرست بھی اس کے اخیر میں دی جن کومباہلہ اور مباحثہ کی دعوت بھی دی جو ہندو پنجاب و اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### **Click For More Books**

میں دفغاء کے مقتدا ہیں اور از اللہ الا وہام کی جلدا قال ہیں ایک قصیدہ میں لکھا۔

چوں کافر از سم بریت دمیج را عقوری خدا بسرش کرد بمدم
ایک منم کہ حسب بشارات آمدم عیسی گجاست کو بنهد یا بمرم
واللہ بچو کشتی نوم ز کردگار بے دولت آمکہ دور بمائد ز لنگرم
اور ایسا ہی عیسی ابن مربم ملی مینا وطیہ السلاۃ والسام کے مجرزات احیاء اموات اور اخبار مغیبات کی
تضحیک کے علاوہ دیگر انہیا ، گرام کی تو بین بھی کی حتی کہ آخضرت خاتم الدوۃ محمد مصطفی اللہ کو دھزت موئی اللہ ہونا بیان

کیا۔ (دیکھوازال سند ۲۵۳)

پس انہیں وجوہ سے غالبًا ان کے مؤیداوّل جناب مولوی محرحسین صاحب
بٹالوی اور ان کے اتباع واشیاع نے قادیائی صاحب سے علیحدگی اختیار کرلی اور بجائے
مقتضائے فلما جاء هم ماعرفوا کفروا به کلمہ ما انکروا کفروا به کے متحق
ہوگئا اور انہوں نے نہ فقط ای انکار پر کفایت کی جگھ یہاں تک نوبت پینی کہ گور نمنٹ کے
مجمع یہ نے ازروے دفعہ (۱۰۷) مجموعہ ضابط نو جداری بٹاری تھا وری ۱۸۹۹ دونوں
سے چککہ لے لیا۔

ان بزرگوں کے رسائل جوابی کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اصول غیر مقلدی میں از یک دیگر جدانہ تھے اور ان کے رسائل بھی نیک بیتی پر نہ لکھے گئے لہذا ان کے رسائل بھی نیک بیتی پر نہ لکھے گئے لہذا ان کے ردّ وقد ح اور تحریرات جوابی نے اطفاء فسادا ور تائید اسلام میں کوئی مفید تیجہ نہ بخشا۔ ہاں بچ تو ہے کہ گوئے ہے۔

الریکر وفت مگر آ کلہ دو مد۔

الکیلی کے دو مدے۔

الله المستحدد المستحد

نه برآ نکه دویدگورگرفت به

8

#### ع ومن دق باب الكريم الفتح

میری کوشش نے فتو حات ربانی کے دروازے کھول دیئے اور میری دوڑنے گورخرکونہ چھوڑا۔ اور میں اگر چہ بذات خود ہالکل عدیم الفرصت اور کم استطاعت تھالیکن روح القدس کی تائید ساتھ ساتھ رہی۔

حکمت محکمت کو است گر کھونے جہان آفرین خاص کند بندہ مصلحت عام را اور چونکہ میں جامی است گر کھونے جہان آفرین خاص کند بندہ مصلحت عام را اور چونکہ میں جامی اسلام شہنشاہ لیمنی حضرت احمد شاہ دُرِدَّا فی طاب راہ کے مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب کا نام ''دری اللّہ اللّٰہ والحق علم درد اللّٰ مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب کا نام ''دری اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ کو کہ قادیانی اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا جائے جو کہ قادیانی صاحب کے طیران کے لئے بمنز لہ دو جناح اوردگ وریشہ کے ہیں۔

### مقدمة اؤل

د قالدان

## (براہین احمر بیکی وجہ تالیف اور قادیانی صاحب کے فطرتی جذبہ میں )

پہلاکام جوقادیانی صاحب کے وجود سے نمایاں ہواوہ ان کا ایک فطرتی جذبہ ہے جو جنود کے فرقہ آڑیا لیعنی دیا نند سرسوتی کے بالکوں اورقلیل البصاعت کر شانوں (کرچن) کے مقابلہ ۱۸۸۲ء مے ۱۲۹ء میں فلا ہر ہوا۔ یعنی ان کے ردمیں انہوں نے ایک کتاب بنام براہین احمد یا تھی۔ اور اگرچہ اس کتاب کی دوجلدوں میں نفس الہام اور کتاب اللہ کے الہامی ہونے

ئے۔ کے ثبوت میں انہوں نے اپنی طرف ہے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ کیکن بمقتصا ہے علی شود

انہوں نے بالآخرآر بیاورنصاری وکر پہداورغیر مہذب طورے خاطب کرنے میں سبقت کی اوران خافیین کی زبان وقلم ہے جو جواسلام کے بانی مُبانی یعنی خدااورخدا کے کام اورانبیاء کرام میں اسلام کی تو بین ہوئی وہ اس ہے برجہ کرکیا ہو سکتی ہے کہ دیا تندسر سوتی کے با کالیکھر ام پشاوری نے 'خیطا حمریہ' ایک کتاب اس کے جواب میں کھی جس میں ویداورقر آن کا مقابلہ اور دیا تنداور نی الانبیاء دھزت محمصطفی کی گھیا کا مفاصلے نہایت ہی زبوں صورت میں وکھلایا گیا اور اس نے ہرنا گفتنی بات جن کوکوئی رؤیل ہے رؤیل ہی زبان پڑبیں لاسکنا اُنہا ہا۔ المؤمنین میں اسلام کی نسبت برطلا اخترا کیس جن کے پڑھنے اور سننے سے مردؤ صدسالہ بھی جوش غیرت سے اسلام کی نسبت برطلا اخترا کیس جن کے پڑھنے اور سننے سے مردؤ صدسالہ بھی جوش غیرت سے چونک اسٹھے اور جن کا نورائیان اگر چہ ہزار ہا تاریکیوں اور پردوں میں چھیا ہو وہ بھی تو ایک بار

ع اےبادصالی ہمہ آورد ہ کست

تموّ ج میں آجائے۔ مگر جحوائے

ان کوکیا کہنا چاہیے اس کا وہال بجز قادیانی صاحب کی گردن کے کس پرآسکتا ہے؟ کیکن جائے افسوس تو بدہ کہ قادیانی صاحب نے ایسی تصنیف اورائی وعوت کے وقت قرآن کریم کی تعلیم کولوظ ندر کھا جوارشاوفر مار ہاہے۔و لائنسٹوا الذین یدعون من دون اللّٰه فیسبوا اللّٰه



#### مقدمة دوم

(حقیقت الہام اور ائمہ کشف ومذہب کے بیان میں) ارسی ذ

المرقادیانی صاحب نے براہ ان احمد ہے کی تصنیف کے وقت قرآن کریم کے البامی مور نے کے اثبات پربی کفایت نہ کی بلکہ البام کومرادف وی قرار دے کراپنے کو البام کی ان متعدد صورتوں کے ساتھ مورد وقی ہونا قرار دیا جمن کے ساتھ جبریل اللیہ کا نزول نبی بھی ہوتا قرار دیا جمن کے ساتھ جبریل اللیہ کا نزول نبی بھی ہوتا کہ متعدد صورتوں ہوتا رہا۔ (یراہین ۱۳۳۳) بلکہ توضیح المرام کے متعدد صورتوں سے جمی ترقی کر کے لکھ دیا کہ ''جبریل کھی اپنے ہیڈ کو ارٹر اور روثن نیز سے جدانہیں ہوا''۔ حالا تکہ جبریل کا متعدد صورتوں میں زمین پر اتر تالے قرآن وحدیث دونوں سے منصوص ومضوط ہے۔ اور اس سے بھی ترقی میں زمین پر اتر تالے قرآن وحدیث دونوں سے منصوص ومضوط ہے۔ اور اس سے بھی ترقی میں زمین کی بہلی حدیث جس میں ہوگئی نہ کی بالعجملہ میں العجملہ میں العجملہ میں العجملہ میں العجملہ میں العجملہ میں جس میں العجملہ میں العربی میں العربی میں العربی العربی العربی العربی العربی العربی العربی العربی میں العربی میں العربی العربی العربی میں العربی العربی میں العربی میں العربی میں العربی میں العربی میں العربی العربی میں العربی میں

رسول التذكوبين الكاكر اليماني و الدرسول الله يهينه بين الدين المورط الته يورى مرف وي الدخود ومديث حظله بين الساف القاظ إلى كرسول الله الله الله يعدى وفي عدى وفي الدكو لصافحة كم المالاتكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن ياحنظلة ساعة وساعة ولات مرّات فاشار الى ان الاحوال تدوم يعنى تهارى حالت الروايي بي بين كرير حضور شرات فاشار الى ان الاحوال تدوم يعنى تهارى حالت الروايي بي بين كرير حضور شرات الله الاكراك

اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تمهارے پچھونوں اور تنہارے داستوں ٹیل تم ےمصافی کریں لیکن اے حظا۔ احوال اور تجلیات میں ووام تہیں موکف

وقالظان کر کے جبریل کی حقیقت بیان کی که''خدااور بندہ کی محبت کے فرو مادہ سے جوتیسری چیزیپدا ہوتی ہے اس کانام روح القدس ہے اور وہی روح امین ہے اور اس کانام شدیدالقوی ہے اورای کانام ذوالافق الاعلی ہاورای کانام رأی مارای ہے۔اور جریلی نور آفتاب کی طرح ہرایک انسان براس کے حسب استعدا دا پنااثر ڈالٹا ہےاور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسانہیں کہ بالكل تاريك ہو تنى كەمجانين برہمى جريل كالرقى الواقع ہے اور جس ہے كوئى فاسق اور یر لے درجے کا بدکار بھی ہاہر ٹبیں تنی کہ تنجیاں بھی۔ پس ادنی سے ادنی مرتبہ کے ولی پر بھی جبریل ہی تا خیرومی کی ڈالٹا ہےاور حضرت خاتم الانبیاء کے دل پر بھی وہی ڈالٹار ہاہےاور فرق صرف آری کے شیشے اور برکے آئینے کا ہے' ۔ ( توشی الرام عشرا) اور براہین احمد بیصفی ۲۲۹ میں لکھا کہ 'الہام جواولیا واللہ کوہوتا ہے اس کوموجب علم قطعی نہ جاننا وسوسہ ہے بلکہ تجربیهٔ صیحہ اور آیات فرقانی اس کے ابطال پر دائل قائم کرتی ہیں۔'' اور ای براہین کے صفحہ۲۳۳ میں لکھا ہے کہ ' بیوجم کہ اگر الہام اولیا ،شریعت حقہ تحریبہ سے مخالف ہوتو پھر کیا کریں بیا بیا ہی قول ہے جبیا کوئی کے کداگرایک نبی کا البام دوسرے نبی کے البام سے خالف ہوتو کیا كرين؟ اورمكن نبيس كداييا كامل النورالهام شريعت محمديد بي خالف بهؤ' \_اوراز الة الاومام کے صفحہ ۱۵۲-۱۵۲ میں ای کی تائید کے لئے اپنے مؤیداوّ ل موادی محرحسین صاحب بٹالوی كا قول نقل كيا جوانبول في اين رساله "اشاعة السنة" مين قاوياتي صاحب كي تائيد مين بحواله امام شعرانی رہنہ اللہ ملیدان کی کتاب میزان کبری سے نقل کیا ہے کہ فرمایا انہوں نے ہارے یاں کوئی ایس دلیل نہیں جو کلام اہل کشف کور دکرے نہ عقلی نہ کھتی مدشری ۔ کیونک كشف كى خود شريعت مؤيد ہے۔ أننى الهام شيطاني اورالهام رحماني پس قبل اس کے کہ ہم قادیانی صاحب کے ان جملہ ہفوات کا جواب دیں جو الله المناسبة عَلَيْدَة خَالِلْهُ المدا

تقالظك

انہوں نے الہام اور جبریل کی حقیقت کے متعلق لکھاہے ہمارے نز دیک مناسب ہے کہ اوّلاً عارف شعرانی ﷺ کی میزان کبری ہے جواس وقت ہمارے سامنے ہے کشف اورالہمام کی صدافت اوراس کے منجانب اللہ یا منجانب شیاطین ہونے کا ایک معیار پیش کریں۔ کیونکہ خداتعالی کے اس ارشاد کے مطابق کہ ان الشیاطین لیو حون الی اولیائھم یعنی شیطان بالضروراین دوستوں کو القااورا بچاءکرتے ہیں۔لازم ہوا کہ الہام شیطانی اور وحی ربانی کی تفریق کے لئے کوئی میزان معین ہو پس ای میزان کے متعلق عارف شعرانی میزان کبرکل کے صفحہ ۱ میں اللجے ہیں۔ واما عند عدم القطع بصحته (ای ذلک الكشف) فمن حيث عدم عصمة الأخذ لذلك العلم فقد يكون دخل كشفه التلبيس من ابليس فان الله تعالى قد اقدر ابليس كما قال الغزالي وغيره على ان يقيم للمكاشف صورة المحل الذي ياخذ علمه منه من سماء اوعوش او كرسي او قلم او لوح فريما ظن المكاشف ان ذلك العلم عن الله فاخذ به فضل واضل فمن هنا اوجبوا على المكاشف انه يعرض ما اخذه من العلم من طريق كشفه على الكتاب والسنة قبل العمل به فان وافق فذاك والاحرم عليه العمل به فعلم أن من اخذ علمه من عين الشريعة من غير تلبيس في طريق كشفه فلا يصح منه الرجوع عنه ابداً ما عاش لموافقته الشريعة التي بين اظهرنا من طريق النقل ضرورة ان الكشف الصحيح لاياتي دائما الا موافقاً للشريعة كما هو مقرر بين العلماء والله اعلم (البيران الكرى فا استحدا أصل قان قال قال ان احدار ، وارافكر بيروت كم غير معصوم کا کشف بھی قطعی نہیں ہوتا کیونکہ صاحب کشف کے کشف میں تلبیس اہلیس کا وفل بھی ہوجا تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہلیس کو بیقوّت دی ہے، جیسے امام غز الی وغیرہ نے کہا اللُّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فقالظان

ہے کہ ابلیس بھی صاحب کشف پران مقامات کی صورت کھڑی کردیتا ہے جس سے کہ وہ علوم اخذ کرتا ہے، آسان ہو یا عرش ہو یا کری یا قلم یا لوح۔ پس بھی کشف والوں کواس سے کہ وہ مالم اللہ کی طرف سے ہاورائی وجہ سے اس کواخذ کر لیتا ہے اور خود بھی گراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گراہ کرتا ہے۔ چنا نچای وجہ سے ایل کشف پرواجب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعقیٰ علم کواس پڑھل کرنے ہے قبل کتاب اور سنت کے سامنے لائے۔ پس اگروہ شفی علم کتاب اللہ اور سنت کے سامنے لائے۔ پس اگروہ شفی علم کتاب اللہ اور سنت کے سامنے لائے۔ پس اگروہ شفی علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہوتو وہ عمل کے قابل ہے ور سنداس پر عمل کرنا جرام ہے۔ پس ایس سے معلوم ہوگیا کہ جو شخص اپنا علم عین الشریعت سے اخذ کرتا ہوئی کرنا جرام ہے۔ پس ایس سے معلوم ہوگیا کہ جو شخص اپنا علم عین الشریعت ہوئی جو بھر بین قبل ہو اس شریعت نبویہ کے موافق ہوتا ہے جو بھر بین قبل ہار سامنے ہے ہونا ہی کہ کہ میٹر وہ سامنے ہو بھر ایس کے کہ بین موتا ہو ہوں اور وہ ہیں تھو کہ ہو گیا گشف قطعی نہیں ہوتا اور وہ ہیں تھوں ہوتا ہے جیسے کہ علامائیت کے زدیک معبود ہے۔ ہوشر بیت منقولہ سے باہر نہیں ہوتا اور وہ ہیں تعرف کے شف کے سوا گھی کا کشف قطعی نہیں

اورای کے ہم وزن بلکہ کسی قدر پر لطف قول حفزت امام ربانی مجد والف اف فی اللہ کسی قدر پر لطف قول حفزت امام ربانی مجد والف اف فی اللہ کا ہے جو جلد اوّل کے مکتوب ۴۹ میں فر ماتے ہیں کہ ''فظر علماء ازصوفیہ بلند آمدہ وموافقت معارف باطن باعلوم شرعیہ ظاہر بتمام و کمال بحد یکد در تشیر و نفیر مجال مخالفت نماند درمقام صد یقیت است کہ بالاتر مقام ولایت است ۔ فوق مقام صد یقیت مقام نبوت است ۔ علومیکہ نبی راعیہ اسلوۃ والسام بہطریق وی آمدہ است صد بی رابطریق البہام منکشف است ۔ درمیان ایں دوعلم غیراز فرق وی والبہام نیست ۔ بی مخالفت راچہ جال ہا شد۔ ودرمادون مقام صد یقیت ہرمقام کہ باشد نبوت از سکر شخفق است ۔ صوتام درمقام صد یقیت ہرمقام کہ باشد نبوت از سکر شخفق است ۔ صوتام درمقام صد یقیت ست و اس ۔ وفرق بکر گردرمیان ایں دوعلوم آنست کہ دروی قطع است و درالہام

ض زیرا که وجی بنوسِط ملک است و ملائکه معصوم انداخمال خطادرایشان نیست و البهام اگر چیکل عالی دارد که آن قلب است که آن از عالم امرست امّا قلب را باعقل ونفس نحو که از تعلق محقق است امّا است و فس جرچند برز کیه مطمعه گشته است امّا

برچند که مطمعتهٔ گردد برگز ز صفات خود گلردد پس خطارادران موطن مجال پیداشد''۔

پس امام ضعرانی کی کے قول سے ظاہر ہے کہ غیر مصوم کا کشف اور الہام بھی قطع اور یقین کا افادہ نہیں وے سکتا اور نہ کامل روشی حاصل کرسکتا ہے جب تک کہ شریعت معقولہ کے معیار سے اس کا کھرا کھوٹانہ معلوم ہو لے اور میزان کتاب وسنت کے کی پلہ پر نہ رکھاجائے۔ کیونکہ میام طاہری شریعت کے خالف نہیں ہوسکتا۔ اور امام ربانی حضرت بجہ والف ٹانی کھی کے قول سے صرح ہے۔ کہ ''علاء شریعت کاپلہ صوفیہ می قول سے صرح ہے۔ کہ ''علاء شریعت کاپلہ صوفیہ می گیا ہوں کہ اور امام ربانی حضرت بحبہ والف ٹانی کھی کے قول سے صرح ہے۔ کہ ''علاء شریعت کاپلہ صوفیہ می گیا ہے۔ ہمیشہ بلندر ہی ہے کیونکہ علوم البانی کا علوم ظاہرہ شریعت سے اس طرح پر موافق ربھا کہ کسی چھوٹے اور ادنی امر میں بھی مخالفت نہ ہو۔ یہ فقط آئیس افراد کے علوم میں ہے جو کہ بعداد نبی البان نبی ادنی امر میں بھی مخالفت نہ ہو۔ یہ فقط آئیس افراد کے علوم میں ہے جو کہ بعداد نبی البان نبی ایک تشریعت مقام سے ہر مقام شخانی میں مطابق نہ ہو غیرصد بی کا البام بھی مقطوع ٹا الافادہ نہیں ہوسکتا۔'' مطابق نہ ہوں کے امام صاحب کشف شخصے حیاروں نہ نہ ہوں کے امام صاحب کشف شخصے حیاروں نہ نہ ہوں کے امام صاحب کشف شخصے حیاروں نہ ہمیوں کے امام صاحب کشف شخصے کے امام صاحب کشف شخصے کے اس کو کی کو کو کی کھوٹے کے امام صاحب کشف شخصے کے کہ کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

اوراى وجب جارول ندجبول كامامول في باوجود يكدوه مقام شف ين درجاعلى ركفت يتفييكن بقول عارف شعرانى ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام الائمة فوالله لقد كانوا علماء بالحقيقة والشريعة معاً وان في قدرة كل

تقالظك

واحد منهم ان ينشر الادلة الشرعية على مذهبه ومذهب غيره بحكم مرتبتي هذه الميزان فلا يحتاج احد بعده الى النظر في اقوال مذاهب اخر لكنهم رضي الله عنهم كانوا اهل انصاف واهل كشف فكانوا يعرفون ان الامر يستقر في علم الله تعالى على عدة مذاهب مخصوصة لا على مذهب واحد فابقى كل واحد لمن بعده عدة مسائل عرف من طريق كشفها انها تكون من جملة مذهب غيره فترك الاخذ بها من باب الانصاف والاتباع لما اطلعهم الله تعالى عليه من طريق كشفهم انها مراد له تعالى (الى قوله) وسمعت سيدى عليا الخواص رحمة الله تعالى عليه يقول انما ايد اثمة المذاهب مذاهبهم بالمشي على قواعد الحقيقة مع الشريعة اعلاما لاتباعهم بانهم كانوا علماء بالطريقين وكان يقول لا يصح خروج قول من اقوال الائمة المجتهدين عن الشريعة ابدا عند اهل الكشف قاطبة وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد اقوالهم من الكتاب والسنة واقوال الصحابة ومع الكشف الصحيح ومع اجتماع روح احدهم بروح رسول الله على وسوالهم عن كل شئ توقفوا فيه من الادلة هل هذا من قولك يارسول الله ام لا يقظة ومشافهة بالشروط المعروفة بين اهل الكشف (الى قوله) و كان ائمة المذاهب رضي الله عنهم و ارثين لرسول الله ﷺ في علم الاحوال وعلم الاقوال معاخلاف مايتوهمه بعض المتصوفة حيث قال ان المجتهدين لم يرثوا من رسول الله الا علم المقال فقط (الي قوله) وهذا كلام جاهل باحوال الائمة الذين هم اوتاد الارض وقواعد الدين (اللي قوله) وكل من نورالله تعالى قلبه وجد مذاهب المجتهدين و اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مقالظات

اتباعهم كلها تتصل برسول الله الله من طريق السند الظاهر بالعنعنة ومن طريق السند الظاهر بالعنعنة ومن طريق المداد قلبه الله المجميع قلوب علماء المتهد (الران اللوى المادين المرادية المداد قلبه المرادية ال

انہوں نے اپنے اپنے غدا ہب کی تائید قواعد شریعت اور قواعد حقیقت ہروو پر چلنے ے کی اور باوجود یکہ ان کو قدرت تھی کہ ہر ایک امام اپنے ندہب کے ادلّہ کے علاوہ دوس سے ائمہ مذاہب کے اوالہ بھی امرحق کے وزن کرنے کے لئے مرقب کرتے تا کہ بعد ازال کوئی بھی کسی دوسرے امام کے قول کامتاج نہ رہے لیکن چونکہ وہ اہل انصاف اور اہل کشف ہونے کے سبب سے جائے تھے کہ بیام اللہ تعالیٰ کے علم میں چند مخصوص مذاہب میں جدا گانہ طور سے مرتب ہونا قرار پاچکا ہے۔ پس ہرایک نے اپنے اپنے کشف کے مقتضاء براینے نداہب کے مسائل ہی مرتب کئے اور یہی مراد الله کی تقی ۔ پس انہول نے (جيے كدين نے اين سيداور پيشواعلى خواص بے بنام) اين اين مذہب كى تائيد قواعد حقیقت کے ساتھ قواعد شریعت پر چلنے ہے اس کیے کی تا کدان کے مقلدین کومعلوم ہوکہ ان کے ائمہ دونوں طریقوں کے علماء تھے اور علی الخواص فر مایا کرتے تھے کہ ان اٹمہ مجتمدین کا قول تمام اہل کشف کے نز دیک بھی شریعت ہے باہر ہونا تھے نہیں اور کیونکر شریعت ہے باہر ہوسکتا ہے جبکہ وہ اپنے اقوال کے مواد سے جو کتاب وسنت اور اقوال صحابہ ہے واقف ہونے کے باوجودان کوروحانی معیت نبی ﷺ کی روح مبارک کے ساتھ ہوتی رہی اوروہ ہر امرمتوقف عليه مين آخضرت على المشافداور بيداري كي حالت مين إو جهيز رب كه يا رسول الله كيابية بكاقول بيانبين؟

ائمہ مذا ہب بی دراصل علوم وحی وغیر وحی میں رسول اللہ ﷺ کے وارث میں اوریبی ائمہ درحقیقت علم احوال وعلم اقوال ہر دومیں رسول اللہ ﷺ کے وارث

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حقادر بعض بناوٹی صوفیوں نے جو کہا ہے کہ مجتمدین فقط علم قال کے وارث ہیں سویہ قول اس سے اور بیض بناوٹی صوفیوں نے جو کہا ہے کہ مجتمدین فقط علم قال کے وارث ہیں سویہ قول اس صوفی کا ہے جو کہ ان ائمہ مذا ہب کے احوال سے جائل ہے جو کہ زمین کے اوتا داور دین کے قواعد اور بنیا دہیں اور جس کا دل اللہ تعالی نے روشن کیا ہے وہ پالیتا ہے کہ مجتمدین اور ان کے تابعین کے مذا ہب سب کے سب رسول اللہ اللہ تعالی کے تابعین کے مذا ہب سب کے سب رسول اللہ اللہ تعالی کے تابعین کے مذا ہب سب کے سب رسول اللہ اللہ تعالی کے تابعین کے مذا ہب سب کے سب رسول اللہ تعالی ہے۔ اور فیز بطرین سلسلہ ووجانی اور قبلی بھی چہتے ہیں۔

اورای میزان کےصفحہ ۲۵ میں امام شعرانی خودا پنا مکاشفہ بیان کرتے ہیں کہ ان الله تعالى لما من على بالاطلاع على عين الشريعه رأيت المذاهب كلها متصلة بها ورأيت مذاهب الائمة الاربعة تجرى جداولها كلها ورأيت جميع المذاهب التي اندرست قد استحالت حجارة ورأيت اطول الانمة جدولا الامام اباحنيفة ويليه الامام مالك ويليه الامام الشافعي ويليه الامام احمد بن حنبل واقصرهم جدولا مذهب الامام داؤد وقد انقرض في القرن الخامس فاولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره فكما كان مذهب الامام ابى حنيفة اول المذاهب المدونة تدوينا فكذلك يكون اخرها انقراضا وبذلك قال اهل الكشف \_ (الهير الالراين)، صفيه ٢٩ أصل: فإن ادى احد من العلماء... دارالفكرييروت) جب الله تعالى في مجمع يرعين الشريعت كي آگاہی براکرام فرمایا تو میں نے ویکھا کہ کل غراجب ان ائٹہ کے اسی غین الشریعت کے ساتھ پیوستہ ہیں اور میں نے حیاروں مذہبوں کی نہریں جاری دیکھیں۔اور پیھی دیکھا کہوہ تمام ندا ہب جو پرانے اور بوسیدہ ہوگئے ہیں وہ پھر بن گئے ہیں اور سب ہے کبی نہرامام ابوصنیفہ کے ند بہب کی دیکھی۔ اور اس سے چھوٹی نہرامام مالک کی اور اس سے چھوٹی امام شافعی کی اوراس ہے جھوٹی امام احمہ بن جنبل کی اور سب سے جھوٹی نہرامام داؤد کے نہ ہب على المنافعة المنافعة

کی جو پانچویں قرن میں فتم ہوگیا۔ پس اس کی تاویل میں نے بیدی کے طول نہرے مرادان کے بدا ہب پڑمل کی طولانی ہے جو زمانہ طویل تک ہوگا اور قصرے مراد قصر ممل ہے جو ایک زمانہ قلیل تگ رہے گا۔ پس جس طرح کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب باعتبار تدوین کے مب سے اول ہے ای طرح باعتبار انقراض کے سب سے آخر ہے اور یکی قول جملہ الل کشف کا ہے۔ آئی

امام ابوطنیفہ کامذہب ہی قیامت تک رہے گااور عیسیٰ نبی اللہ کےاحکام اسی مذہب کے مؤید ہوں گے

اور امام شعرانی کے اس قول کی تصدیق که آخری ند جب امام ابو حذیفه کا ہوگا حضرت امام ربّانی مجدّ دالف ثانی ﷺ کے قول ہے بھی ہوتی ہے جومکتوب۲۸۲ جلداوّل میں تحریر فرماتے ہیں۔ که 'نیز معلوم شد که کمالات ولایت را موافقت به فقد شافعی ست وكمالات نبوت رامنا سبت بفقه حنفي اگر فرضاً دل إن أمّت پنجبرے مبعوث ميشد موافق فقه حنفي عمل ميكر دودرينوقت حقيقت يخن حضرت خواجه محمد بيارسا قدس معلوم شدكه درفصول سةنقل كرده اند كه حضرت عيسي الظفية بعد از نزول بمذبب امام ابوصنيفة عمل خوامد كرد '' ـ اورجلد ثاني کے مکتوب ۵۵ میں اس کی تشریح اس طرح فر ماتے ہیں۔ که 'محضرت عیسیٰ علی بیّنا دعلیہ العلاۃ والبلام بعدازنزول كدمتابعت اين شريعت خوامدنمود وانتباع سقت آن مرور الطيئة خوامد كروتشخ این شریعت مجزّ زنیست نز دیک ست که علما پر خواهر مجتبدات اوراز کمال وقت وغموض ماخذا تکار نمایند و مخالف کتاب وسنت دانندمثل روح الله مثل امام اعظم کوفی ست که ببرکت ورع وتقوئ بدولت متابعت سنت درجه عليا دراجتها دواستنباط يافية است كه ديكران درنهم آن عاجز نندومجتهدات اورابواسطهٔ وفت روحانی مخالف کتاب وسنت داننداورا واصحاب اورااهجاب رائ يندارند وكل ذلك لعدم الوصول الى حقيقة علمه ودرايته وعدم 21 من المنافع المنافع

تقالظك

الاطلاع على فهمه وفواسته امام شافعي بكرهمة ازدقت فقابت اودريافت كركفت الفقهاء كلهم عيال ابى حنيفة وائ از بُرأتبائ قاصرنظران كرقصورخودرا بديكر ے نبات فمایند و بواسط بمیں مُناسبت که بروح الله دار دنو اندانچه خواجه محمد یارسا درفصول سته نوشنة است كه حضرت عيسلي على ميناه مليه الصلوة والسلام لبعد ازنز ول بمذبب امام افي حنيفه رحمة الله عليه عمل خوامد كردينيني اجتهاد حضرت روح الله موافق اجتها دامام أعظم خوامد بودنية ككه تقليداي مذجب خوابدكر دكه شان اوازال بلندترست كةقليدعلاءامت فرمايد بيشائية تكلف وتعطب گفتهٔ میشود که نورانیت این مذہب حنی بنظر کشفی در رنگ دریائے عظیم مینماید وسائر مذاہب در رنگ حیاض وجداول بنظری درآیند وبظاہر ہم کہ ملاحظ نمودہ ہے آید سواداعظم از اہل اسلام متابعان ابی حنیفه اندملیم ارضوان \_ واین مذہب باوجود کثر ت متابعان در اصول وفروع از سائز ندابهب متميز است ودرا شغباط طريق عليجده دارد به واين معني منبع از حقيقت است عجيب معامله است امام ابوصنیفه درتقلید سنت از جمه پیشندم است واحادیث مرسل را دررنگ احاديث سندشامان متابعت ميدا ندوبررائ خود مقدم ميد اردوجچنين قول صحابه رابواسطه شرف صحبت خیرالبشر به ودیگران نه چنین اند به معذا لگ مخالفان اور ا صاحب رائے مید انثدالفاظے كەنتېكى ازسوءادب انديادمنتسب ميسازند بيماعة كداين اكابردين رااسجاب رائے میدانندا گراین اعتقاد دارند که ایشان برائے خود علم میکر دند و متابعت کتاب وسنت نمی نمو دند پس سوا د اعظم برعم فاسد ایثان ضال دمبتدع باشند بلکه از جرسهٔ اسلام بیرون بوند -این اعتقاد نه کندگر جایل که از جهل خود بیخبراست یازندیقے که مقصودش ابطال وین ست۔ ناقصے چندا حادیث چندریا دگرفته اندوا حکام شریعت رامنحصر دران ساخته ماورا کے معلوم خود رانفي منقى يندوانج يزوايثان ثابت نشد منتقى ميسازند چوآل کرے کدور عظے نہال است زمین و آسان او جمان است عَقِيدَة خَعْ اللَّهِ السَّالِ عَلَيْ عَمْ اللَّهِ السَّالِ عَلَيْ اللَّهِ السَّالِ عَلَيْهِ السَّالِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي

مقالظك پس امام شعرانی اورامام ربّانی مجدّ والف ثانی رشی الله تعالی عنما کے اقوال قطعیہ ہے یقینی اور قطعی طور پر تاابت ہو گیا کہ ائمتہ مجتبدین علی الخصوص امام ابوحنیفہ رضون اللہ میں کے اقوال عین شریعت اور حقیقت ہے ہیں اور ان کے اقوال کا انکار خودشریعت نبوی کا انکار ہے۔ بقول ابن جزم ائمه مذا ہب کومسائل اجتہادیہ میں خطا کی نسبت کرنا گراہی ہے چنانچہای امر کے متعلق امام شعرانی میزان کبری کے صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں۔ وكان ابن حزم يقول جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة وان خفى دليله على العوام ومن انكر ذلك فقد نسب الائمة الى الخطاء وانهم يشرعون مالم ياذن به الله وذلك ضلال من قائله عن الطريق والحق انه يجب اعتقاد انهم لولا رأوا في ذلك دليلا ماشرعوه. (اليران الليرى ج المسلى ١٥،١٨ فيسل قان قلت فن يقول إن القياس ، وارافكريروت ) - ابن حزم كها كرتا تها ك مجتبدین نے جو بچھاشنباط کیاہے وہ سب شریعت میں ہی محسوب ہے،اگر چینوام براس کی دلیل مخفی ہواور جوکوئی کدان کامنکر ہے اس نے در حقیقت ائت کی طرف خطا کی نسبت کی اور ان کواع تقاد کرلیا که و دالله کے غیر ماذ ون امر کوشر بعت بناتے ہیں حالا تکہ قائل کا پہ کہناراہ حق ے گمراہی ہے۔اورامرحق بھی ہے کہ ہرایک کو بھی اعتقاد کرنا داجب ہے کہ اگروہ اس امر میں کسی دلیل کونیدد کھتے تو ہرگز اس کومشر وع ندر کھتے۔

> ائمتہ مذاہب نے حرمت اور حلت اشیاء کے احکام قرائن اولّہ اور کشف صحیح سے ادراک کئے

يُر امام شعراني ميزان كبرئ كم صفيه ٥٠ من لكست بيل فان قبل ان المجتهدين قد صرحوا باحكام في اشياء لم تصرح الشريعة بتحريمها ولا بوجوبها فحرموها واوجبوها؟ فالجواب انهم لولا علموا من قرائن الادلة

تحریمها او وجوبها ماقالوا به والقرائن اصدق الادلّة وقد یعلمون ذلک
بالکشف ایضا فتتایّد به القرائن۔ (الیران البری جامنی همه انسول فی بیان اوردن الرائی...
واراظر پروت) کوئی کے کداگر مجتمدین نے الی اشیاء میں احکام کی تقری کردی ہے جن کی
تحریم اور تحلیل کے متعلق شارع نے کوئی تقریح نہیں کی اوران ائمہ نے کسی کو حرام بنا دیا اور
کسی کو واجب کہ دیا ہے پس اس کا جواب ہے ہے کداگر وہ ادلہ کے قرائن سے ان کی حرمت اور
وجوب ند معلوم کر لیعے تو ہرگز نہ کہتے اور قرائن نہایت سے دلائل بیں اور باوجوداس کے بھی
وہ حرمت اور وجوب کشف ہے بھی معلوم کر لیتے بیں اور اس سے قرائن کو زیادہ تر تائید
ہوجاتی ہے۔

ہر مجتبد کا سلسلہ رسول اللہ ﷺ تک پہنچتا ہے کا راہ شدیانی نہ میں سیسیار ہو م

پرامام شعرانی نے میزان کے سفر ۲۱ میں لکھا۔ کہ و معلوم ان المجتھدین علی مدرجة الصحابة سلکوا فلا تجد مجتھداً الا وسلسلته متصلة بصحابی قال بقوله او بجماعة منهم۔ (الیران الیران الیران منور ایسان ان الی ان الیران الیران الیران معلوم ہے کہ مجتبد لوگ سحابہ کے طریق پر ای چلے۔ پس کوئی مجتبد ایسانہیں کہ اس کا سلسلہ کی سحابی یا بتاعت سحابہ سے نماتا ہو۔ ہر مجتبد ایسانہیں کہ اس کا سلسلہ کی سحابی یا بتاعت سحابہ سے نماتا ہو۔ ہر مجتبد ایسانہیں کہ اس کا سلسلہ کی سحابی یا بتاعت سحابہ سے نماتا ہو۔ ہر مجتبد الله مرمیں صواب یر ہے ہر مجتبد الله مرمیں صواب یر ہے

اوراى ميزان كَ صَفِي ١٢ يَسَ لَاهِا بِ كَ اجمع عليه اهل الكشف من ال المجتهدين هم الذين ورثوا الانبياء حقيقة في علوم الوحى فكما ان النبي معصوم كذلك وارثه محفوظ من الخطاء في نفس الامر (اللي قوله) فقام اجتهادهم مقام نصوص الشارع في وجوب العمل به فانه الله الاحكام تبعا لقوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى لهم الاجتهاد في الاحكام تبعا لقوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى

مقالظات

اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومعلوم ان الاستنباط من مقامات المجتهدين رضي الله عنهم فهو تشريع عن امر الشارع كما مر فكل مجتهد مصيب من حيث تشريعه بالاجتهاد الذي اقره الشارع عليه كما ان كل نبى معصوم (الى قوله) فيحشر علماء هذه الأمة حفاظ ادلّة الشريعة المطهرة العارفون بمعانيها في صفوف الانبياء والرسل لا في صفوف الامم فما من نبى او رسول الا وبجانبه عالم من علماء هذه الامّة او اثنان او ثلثة او اكثوراه ملخصاً داليون الله ي عاصفه الصل في بان تقريقول من قال ان کل مجھد مصیب ... وارالفار بیروت الکه الل کشف کا اس براجماع ہے کہ مجتبد ہی ورحقیقت علوم وحی میں انبیاء بلیم اللام کے وارث جی لیس جیسے کہ نبی معصوم ہے ای طرح اس کا وارث نفس الامر میں خطا ہے محفوظ ہے اور اس کا اجتہادنص شارع کے قائم مقام ہوتا ہے کیونکد شارع ہی نے اس کواجتہا د کی ہدایت کی ہے جیسے کہ آیت استنباط سے ظاہر ہے اور معلوم ہے کہ امراسنباط مجتہدین کے مقامات میں سے ہے۔ ایس وہ تشریع حقیقت میں شارع کے امرے ہے۔ پس ہرمجہ تداین اجتہاد میں صواب پر ہے جیے کہ ہر نبی ابلاغ میں معصوم ہے، اس لئے کہ مجتمد کی تشریع اپنے اجتمادے ای وجہ ہے ہے کہ شارع نے اس کواس پر کھڑ اکیا ہے۔ پس اس اُمّت کے علماء جوشر اُنع کے اول کے حفاظ میں اور جوان کے معانی کے عارف ہیں ان کا حشر قیامت کے دن انبیاءاوررسولوں کی صفوں میں ہوگا نہ کہ انتھوں کی صفوں میں لہذا کوئی ایسانی اور رسول نہیں کہ اس کی جانب اس اُمت کا ایک ندایک عالم ضرور ہے بااس ے زیادہ۔اور عارف شعرانی نے ای امر کی تائید میں کہ ہرمجتد صواب بررہتا ہے میزان ك صفحه ٢٦ يس لكما بــ كم ان كل من كان في حال السلوك فهو لم يقف على العين الاولى فلا يقدر على ان يتعقل ان كل مجتهد مصيب بخلاف عقيدة خفراللغ المدا

تقالظك من انتهی سلوکه فانه یشهد یقینا ان کل مجتهد مصیب و حینئذ یکثر الانكار عليه من عامة المقلدين متى صرح لهم بما يعتقده لحجابهم عن شهود المقام الذي وصل اليه فهم معذورون من وجه غيرمعذورين من وجه اخر حيث لم يردوا صحة علم ذلك الى الله تعالى فانه ماثم لنا دليل واضح يرد كلام اهل الكشف ابداً لا عقلا ولا نقلاً ولا شرعاً لان الكشف لاياتي الا مؤيّداً بالشريعة دائما اذ هو اخبار بالامر على ماهو عليه في نفسه، وهذا هو عيين الشويعة (الي ان الليزي خارصي ان المعني الناروت يا الى الدول الى معرفة خذه الميزان ... وارافكر یروت) یعنی جو مخص کدابھی حالت سلوک میں ہوتا ہے وہ چشمداولی پرواقف ند ہونے کے باعث اس معنى تحقل كے لئے قدرت نبيس ركھتا كه برجم تبدائے اجتباد ميں صواب ير ہوتا ہے برخلاف الشخص کے جس کاسلوک ختم ہو کیا ہو کیونکہ وہ یقیناً مشاہدہ کرتا ہے کہ ہرمجہدا پنے اجتهاد میں صواب پر ہوتا ہے اور جب وہ اس معنی گوان عامی مقلّد وں پر ظاہر کرتا ہے جو ابھی اجتهاد کے درجہ میں مثل اس کے نبیس ہیں تو وہ اس پر افکار کرنے لگتے ہیں۔ پس وہ ایک وجہ ہے اگرچەمعذور بیں لیکن اس وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے علم کواللہ کی طرف نہیں سونیا وہ معذور نہیں ہیں۔ کیونکہ ایسی صورت میں ہمارے یاس ہمیشہ کے لئے کوئی دلیل واضح نہیں ہوسکتی جو اس قتم کے اہل کشف کے کلام کور دکرتی ہونہ عقلاً اور نہ نقل اور نہ شرعا۔ کیونکہ ایسا کشف مجھی شریعت کے ساتھ مؤید ہوئے بغیر نہیں آسکتا۔ کیونکہ کشف کے بجزال کے اور کوئی معنی نہیں کہ وہ ایک امرکی واقعی حالت کا اخبار ہے اور یہی معنی عین شریعت ہے۔ آتی حقیقت کشف کے قتل کرنے میں قادیانی صاحب کی تحریف يس ناظرين برواضح بوگا كه قادياني صاحب كا بحواله ميزان امام شعراني على الاطلاق کشف کی نسبت بیلکھنا کہ' ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو کلام اہل کشف کور دکرے نہ عظلی و و الله و الله

خوا الدفاق المرابعات المر

نی اورولی کے الہام میں مساوات غلظ ہے۔

پس قادیانی صاحب کا یہ تول بھی نوہ جویرا بین کے صفحہ ۲۲۹ میں لکھتے ہیں کہ''جیسے ایک نبی کا الہام دوسرے نبی کے الہام سے ظائف نہیں ہوتا اس طرح الہام اولیاء شریعت ہے۔ کا الہام دوسرے نبی کے الہام سے ظائف نہیں ہوتا اس طرح الہام اولیاء شریعت ہے۔ کا الہام دوسرے نبی کے وکلہ قادیانی صاحب کے اس قول ہے وہ تفریق ہی اٹھ جاتھ ہے جوانمیا واللہ اور اولیاء اللہ اور ان کے القاء اور ایجاء میں حق تعالی نے ودیعت فرمائی ہے۔ قطع نظر اس کے ہمارے پاس پینکڑ وں ثبوت موجود میں کہ اولیاء اللہ کے القاء میں تبیس المیس کا دخل ہوائے قادیانی صاحب کے الہامات میں تناقش اور وسوستہ شیطانی خود بقول قادیانی صاحب کے اپنے الہامات میں تناقش اور گلییس ہمارے سامنے خود قادیانی صاحب کے اپنے الہامات میں تناقش اور کلییس المیس موجود ہے۔ مثالے برا بین احمد میر کے سے الہامات میں تناقش اور کلییس المیس موجود ہے۔ مثالے برا بین احمد میر کے سے الہامات میں تناقش اور کلیوس

# Click For More Books

27 مَعْلِيدُ وَخُولِ النَّبِيُّ السَّالِيُّوعُ السَّالِيُّ السَّالِيُّوعُ السَّالِيُّ السَّالِيُّوعُ السَّالِيُّ السَّالِيلِيْقُوعُ السَّالِيلِيْقُوعُ السَّالِيلِيُّ السَّالِيلِيْقُوعُ السَّالِيلِيْقُوعُ السَّالِيلِيْقُوعُ السَّالِيلِيْقُوعُ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيْقُوعُ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيِّ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيقِيقُ السَّالِيلِيْقِيقُ السَّالِيلِيقِيقُ السَّالِيلِيْقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِ السَالِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِيقِ السَّالِيلِيقِ السَالِيقِ السَّالِيلِيقِ السَّالِيلِيقِ السَالِيلِيقِيقِ السّالِيلِيقِ السَالِيقِ السَالِيلِيقِ السَالِيلِيقِ السَالِيقِ السَالِيلِيقِ السَالِيقِيقِ السَالِيقِ السَالِيقِ السَالِيقِ السَالِي

تقالظك

جیں کہ '' آیت اوسل دسولہ اور آیت عسلی دیکم کا ظاہری اور جسمانی طور پر حفرت مصلاات ہے اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر ۔ اور وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ حضرت محضرات کے اللہ اس کے بیں بائیس حضرت کے اللیہ اس بائیس بائیس کے بعد از اللہ الا وہام کے صفحہ ۲۳ میں لکھتے ہیں کہ ''اب جو امر خدائے تعالی نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کے موجود میں ہی بول'' ۔ اوراز الد کے صفحہ ۱۹ میں کھتے ہیں کہ ''اب بر اجین میں جو بھے میں نے کہ ابن مریم کے دوبارہ و نیا میں آنے کا ذکر کھا ہے وہ ذکر صرف ایک مشہور اللہ یہ کہ طاق ہے ہا ور یہ براہین صرف اس مرسمی ہیروی کی وجہ سے جو ایم کی از اکس از انگشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ ہے الازم جب ہوگئا البام پانے والے بغیر بلائے اور تجھائے اور فرمائے نہ بولئے اور نہ بھے اور نہ وجوئی کرتے ہیں اور ندا بی طرف سے دلیری کر تے ہیں۔'' ایس قادیا فی صاحب نے خود دبی ایخ البامات میں تنافش اور تکا ذب ثابت کردیا اور خود بی اپنے انجابام کوظاہر آثار مرویہ کے خالف بتا دیا۔

تقالظك بغیرامات یعنی موت دینے کے معنی کے نہ ملے گا۔ پس قادیانی صاحب کوان کے الہام اخیر نے جھوٹا بنادیا اوران کے سارے الہامات کواضغاث واحلام اورتلبیس شیطانی ہونا ثابت کردیا۔ کیونکہ خود خداوند کریم اپنے کلام یاک میں اس کی ایک نشانی اس طرح بیان فرما تا - ـ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون٥ اى الافّاكون يلقون السمع الى الشياطين فيتلقون منهم ظنونا وامارات لنقصان علمهم كما في الحديث الكلمة يخطفها الجنى فيقرءها في اذن وليه فيزيد فيها اكثر من بانه كذبة (بياري سرہ شعراء) میں تم کوآگاہ کرتا ہوں کہ کس شخص پر شیطان اتر تے ہیں؟ سو بیشک وہ اس شخص پر اترتے ہیں جوجھوٹااور بدکار ہواوروہ جوشیطانوں کی طرف اپنے کان رکھ کران سے ظنون اورامارات کی تلقی کر کے اوران کے ساتھ سوجھوٹ ملاکر پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور پھروہ حمولے نکلتے ہیں۔ جیسے قادیانی صاحب کی پیشین گوئیوں کا کذب ان کے حریف لیکھر ام کی کتاب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہےاور جس کا قادیانی صاحب نے کوئی رونہ کیا۔ قادیانی نے اینے الہام کا تخلف ہونامان لیا اورخودآ تھم کی موت ان کی پیشین گوئی کی میعادے جے مہینے بعد ہوئی۔اورخود

اور ووا من وعان میں ہوت اور وور اسم کی حوت اور وور انہوں کے بیاد ہے ہوئے ہمد ہوں۔ اور وور انہوں نے کا اقر ار کرتے بیک کی نسبت جو پیشین گوئی تھی اس کی میعاد گذر چکی اور اس کے مبرم ہونے کا اقر ار کرتے ہوئے کہدگئے کہ سنت اللہ کے مطابق اس وعید کی میعاد میں تخلف ہوگیا۔

ہوئے کہدگئے کے سنت اللہ کے مطابق اس وعید کی میعاد میں تخلف ہو گیا۔ بقول قادیانی جارسو (۴۰۰) نبی کوالہام شیطانی نے دھو کا دیا

اورا پنا دروغ چھپانے کے لئے نہ فقط وعید میں تخلف کرنا سنت اللہ قرار دیا ہلکہ از اللہ الا وہام کے صفحہ ۲۲۸ میں بحوالہ تو رات چارسو ( ۴۰۰ ) نبی کے متعلق ایک قصہ لکھا کہ

Click For More Books

29 مَنْ الْمُؤْلِّ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

تقالظك

ایک بادشاہ کے وقت میں انہوں نے اس کی فتح کے بارہ میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کوشکست آئی۔ اور اس کی تو جیہہ یہ بیان کی کہ دراصل وہ البام ایک ناپاک روح کی طریق ہے تھا ،نور کی فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا اور ان نبیوں نے دھوکا کھا کررتانی سمجھ لیا تھا۔ ابھی پس ابی ایک ایک قصہ سے صدافت پسند دوستوں کو معلوم ہوگا کہ قادیانی صاحب اپنے اس دعوے میں کی قدر سمجے ہو سکتے ہیں جو انہوں نے برا مین کے صفحہ ۲۲۹ میں کیا کہ البام جو اولیا ، اللہ کو ہوتا ہے اس کو موجب علم قطعی نہ جانا وسوسہ ہے۔ اور نیز اس دعوی میں جو انہوں نے اپنا حرز جان بناد کھا ہے کہ ان کو البام اللہ کی سے معلوم ہوا کہ وہ ہی میسیٰ موعود ہے۔ انہوں نے اپنا حرز جان بناد کھا ہے کہ ان کو البام اللہ کی سے معلوم ہوا کہ وہ ہی میسیٰ موعود ہے۔ رجل فارس سے مرا دا بوصلیفہ جیں نہ کہ قادیا فی

اور یہ کہ حدیث تریا میں رجل فارس سے مرادیجی قادیانی صاحب ہیں۔ لو کان
الایمان معلقا بالنویا لنالہ رجل من فارس۔ (براین احمیہ شری میں الرون اللہ اللہ رجل من فارس۔ (براین احمیہ شری میں الرون میں الرون میں کے لئے اشارہ فرما کیے ہیں۔ مرقادیانی صاحب نطف بینجاب ہوتے ہوئے عقل باور نہیں کر عمق کہ وہ کی تکرر جل فارس ہوگئے۔ باوجود یکہ محدثین کبار میں سے بخاری اور مسلم اور ترینی کہ ورابو واؤ داور نبائی اور ابن ماجہ اور وقطنی اور حاکم اور تیبیق بھی سب کے سب رجل فارس تھے۔ اور ابن طرح فقہاء میں سے ابوالطیب اور شیخ ابواجی شیرازی اور جو بنی اور امام الحر مین اور امام فرائی بھی رجل فارس ہوئے ہیں اور ای طرح اکثر شیوخ طریقت۔ کیکن ان میں سے کوئی بھی اس محدیث کا مصدات نہوں کا گھرا کہ اجہل قادیانی جو کاف کادیانی پراپ مؤیداؤں مولوی محد حدیث کا مصدات نہوں کے ماتھ لامران و کھرم بنالیا کیوکر مصدات ہوسکتا ہے۔ حالانکہ حین صاحب بٹالوی کے ساتھ لامران کی عبارت میں جدا الفاظ ہیں۔ لو کان طررانی کی عبارت میں جدا الفاظ ہیں۔ لو کان طبرانی کی عبارت میں جدا الفاظ ہیں۔ لو کان طبرانی کی عبارت میں جدا الفاظ ہیں۔ لو کان طبرانی کی عبارت میں ایک لفظ ہے اور شیخین کی عبارت میں جدا الفاظ ہیں۔ لو کان طبرانی کی عبارت میں ایک لفظ ہے اور شیخین کی عبارت میں جدا الفاظ ہیں۔ لو کان طبرانی کی عبارت میں ایک لفظ ہے اور شیخین کی عبارت میں جدا الفاظ ہیں۔ لو کان

مقالظات الايمان عندالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس\_(﴿ رَبِّرَانُ ابْنَاسُورِ ) لوكان العلم معلقا المعرين عادة) لاتناله العوب لناله ( قي طراني ) و الذي نفسي بيده لو كان الدين معلقا بالفريا لتناوله رجل من فارس. (شخين ادبريره) اور برايك روايت قادیانی صاحب کی البام کی مغار ہے۔ مع بذا حافظ سیوطی عظیم کا قول ہے۔ کہ قال الحافظ السيوطي هذا الحديث الذي رواه الشيخان اصل صحيح يعتمد عليه في الاشارة لابي حنيفة وهو متفق على صحته وفي حاشية الشير ابلسي عن تلميذ الحافظ السيوطي قال ماجزم به شيخنا من ان اباحنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لانه لم يبلغ من ابناء فارس في العلم مبلغه احداد\_ شامي وروى الجرجاني في مناقبه يسنده لسهل بن عبدالله التسترى انه قال لوكان في أمّة موسى وعيسلى مثل ابي حنيفة لما تهو دوا ولما تنصروا ـ (ورى مناتب ١١١م ابونية رفي الله عني كل مثل ابي روایت ایک اصل محیح ہے کہ اس سے امام ابوطنیفہ کے طرف ہی اشارہ ہونا معتد علیہ ہے اوريبي باعتبار صحت كيمتفق عليه باورجاشيه شيرابلسي بين حافظ سيوطي رمة الدعلي كاللميذ لكعتا ے کہ ہمارے شخ نے جوامام ابوحنیفہ کا اس حدیث سے مراد ہونا اعتقاد کیا ہے وہ ایسا ظاہر ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ابنائے فارس میں سے کوئی بھی یا عتبارعلم کے ان کے مرتبہ کونہیں پہنچا۔ اور صاحب درمختار لکھتے ہیں کہ جرجانی نے سہل بن عبداللہ تستری ہے روایت کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت مویٰ اور عیسیٰ کی اُنھو ل میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ یا کی طرح کوئی فردائست ہوتا تو وہ ہرگزیہودی اورتصرانی نہ ہوتیں۔اوریبی ہل بن عبداللہ تسترى بين جوكها كرتے تھے كدين اس بيثاق كويا در كھتا ہوں جو اللہ تعالى نے مجھ سے عالم الذّر میں لیااور میں اس کی رعایت کرتا ہوں۔

### **Click For More Books**

قَيْدَةُ خَالِلُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ ال

وقالظك امام ابوحنیفه ﷺ وحضرت صدّ لق اکبرﷺ ہے تشبہ اور حقیقت مذہب 🦊 الحاصل امام ابوحنیف کانسی میں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کانسکی طرح امرشوري عن كام ليا جبكه صريح كتاب وسقت سي كسي مسئله كاتعكم ندماتا تفااورا يسي سيله من وه تنما پیشندی نه فرماتے۔ و هو كالصديق في وجه الشبه ان ابابكو فيله ابتدء جمع القران بعد وفاته ﷺ بمشورة عمر و اباحنيفة ابتدء تدوين الفقه (١٥٥) وكان يجمع العلماء في كل مسئلة لم يجدها صريحة في الكتاب والسنة ويعمل بما يتفقون عليه فيها (كابي بكر الله والي قوله) وقد وضع مذهبه شوري ولم يستبدّ بوضع المسائل (الي قوله) ويناظرهم حتى يستقر احد القولين فيثيته إبويوسف (اللي قوله) ونقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن اصحاب ابي حنيفة كابي يوسف ومحمد وزفر والحسن انهم كانوا يقولون ماقلنا في مسئلة قولا الاوهو روايتنا عن ابي حنيفة واقسموا على ذلك ايمانا مغلظة (أمر أن اللي يجار مقيده، ٥٩،٥٨ فسول: في بيان اوروفي وم الرأى ورامانقر يرمت) وكان كتب الخليفة ابوجعفر المنصور الى الامام ابي حنيفة بلغني انك تقدم القياس على الحديث فقال ليس الامر كما بلغك ياامير المؤمنين انما اعمل اولاً بكتاب الله ثم بسنة رسوله ﷺ ثم باقضية ابي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ثم باقضية بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذلك اذا اختلفوا وليس بين الله وبين خلقه قرابة (امير ان اللرى قاص ١٦٠ أصل في بيان معن قال ن نب الدام ا حديدة الى انساقد مالقياس على حديث رسول الله كادار الفكريروت)

فلاينيغي لاحد الاعتراض عليه لكونه من اجلَ الائمة واقدمهم تدوينا للمذهب واقربهم سندا اللي رسول الله ﷺ مشاهداً لفعل اكبر

عَقِيدَة حَفِي اللَّهِ السَّاسِ 56

تقالظك التابعين (اللي قوله) و اياك ان تخوض مع الخائضين (اللي قوله) فان الامام كان متقيدا بالكتاب والسنة متبرًا من الرأى كما قدمناه لك (الى قوله) وحاشى ذلك الامام الاعظم من مثل ذلك حاشاه بل هو امام اعظم متبع الى انقراض المذاهب كلها كما اخبرني به بعض اهل الكشف الصحيح واتباعه لن يزالوا في ازدياد كلما تقارب الزمان وفي مزيد اعتقاد في اقواله واقوال الباعه - (الميوان الليري بنا اسفي على المسل في بيان الربيض من النب في الثناء.. والالقكر ہ دے) جیسے کہ صدیق اکبر نے جمع قرآن میں اور دیگرا قضیہ میں سحایہ کے شوری سے کا م لیا۔ یس امام اعظم ابوحنیفہ ﷺ اینا نہ جب اینا نہ ہب شوری کے ساتھ وضع کیا اور ہرامر کوانہوں نے مناظرہ اور تصفیہ کے بعد لکھایا اور اسحاب الی حنیفہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں جوامام صاحب سے اس میں روایت نه جواوراسی پرانہوں نے حلفیں ویں میزان کے صفحہ ۵۵ میں سے کہ خلیفہ ابوجعفر منصور نے امام ابوحنیفہ دیا گئی طرف لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو قیاس کوحدیث پرمقدم رکھتا ہے۔ تواس کے جواب میں ارشادفر مایا ہے امیر المؤمنین تحقیے غلط خبر ملی ہے۔ میں اولا کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتا ہوں پھر سقت رسول اللہ کے مطابق بجرابو بكراورعمراورعثان اورعلى رضيالله تعالى منهرك فيصله حات كےمطابق بجريا قي صحاب کے احکام کے مطابق۔ پھراگران میں ہے کوئی فیصلہ نہ مطابق میں اختلافی امر میں اپنے قیاس سے کام لیتا ہوں اور اللہ اور اس کے بندوں میں کوئی قرابت نہیں۔ پھر عارف شعرانی ای کتاب کے صفحہ ۱۳ میں لکھتے ہیں۔ کدامام ابوصیف پرکسی کواعتراض ندگرنا جاہیے کیونکہ وہی سب اماموں کے سردار ہیں اورسب سے اوّل انہوں نے ہی فقد کی تدوین کی اور انہیں کی سندرسول اللہ ﷺ کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور وہی سب سے اوّل اکا بر تابعین کے افعال کے دیکھنے والے ہیں اور تجھ کو خاتھین اور معترضین کی معیت سے بچنا 33 حَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللّ

تقالظان جاہے۔ کیونکہ امام ﷺ کتاب اور سنت کے مقید تھے اور رائے ہے براءت کرتے رہے۔ اور ایسے امام اعظم الی باتوں سے پاک ہیں بلکہ یبی امام اعظم ہیں جن کا ندہب سب مذہبول کے انفراض اورختم ہوجانے کے بعد بھی رہے گا جیسے کہ مجھے بعض صحیح کشف والوں نے اس سے اطلاع دی ہے اور اس کے تابعین اور مقلدین ہمیشہ ترتی پذیررہیں گے۔اور جوں جوں قرب ساعت ہوتا جائے گا اس کے اقوال اور اس کے تابعین کے اقوال میں اعتقاد بھی امت کا زیادہ ہوتا جائے گا۔ اتی ملئے اپس وہ بالکل سے جوعبداللہ بن مبارک ے درمخار میں منقول ہے۔ کہ وقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حكم لطيفة بان الناس في فقه عيال على فقه الامام ابى حنيفه فلعنة ربّنا اعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة - (عبالله بن مارك ابني وراقار). فرمايا كهاس شخص برخدا کی لعنت ہے جس نے امام ابو حنیفہ کے قول کور دکیا۔ جب کہ امام شافعی رحمۃ اللہ ملیہ جیے متندامام ان کی مدح میں لکھ رہے ہیں کہ ایت کے سب ائمیہ علم فقہ میں ابوطیف ﷺ عیال ہیں۔ پس ہم امام ابوصنیفہ کھیا کے اس کثرت مناقب سے سراغ لگا سکتے ہیں کدرجل فارس ہے بجزان کے اور کوئی مراذ نہیں ہوسکتا۔ اور اب ای قدر براس مقدمہ میں کفایت کرتے ہیں۔

وجود جبرئيل اورملائكه مين خود قادياني كاقوال مين تخالف

کیونکہ جرئیل اور ملائکہ کرام کی حقیقت کے متعلق اور ان کے القاء اور ایجاء کے متعلق جو پکھ کہ قادیانی صاحب نے توضیح المرام کے متعدد صفحات میں لکھا ہے وہ اس قدر جلی الکفر ہے کہ جمیع انبیاء ملیم السام کی ائتوں کے افراد کے نداق کے مخالف ہے اور قرآن وسنت اور اصل امر نبؤت ہی اس کی تکذیب پر باواز بلند فتوئی دے رہا ہے۔ بھلا کوئی ٹاوان سے نادان مسلمان بھی مید لفظ زبان سے نکال سکتا ہے کہ ملائکہ کرام کا وجود حقیقی بجراس کے سے نادان مسلمان بھی مید لفظ زبان سے نکال سکتا ہے کہ ملائکہ کرام کا وجود حقیقی بجراس کے سے نادان مسلمان بھی مید لفظ زبان سے نکال سکتا ہے کہ ملائکہ کرام کا وجود حقیقی بجراس کے سے نادان مسلمان بھی مید لفظ زبان سے نکال سکتا ہے کہ ملائکہ کرام کا وجود حقیقی بجراس کے

حق الغلات

کوئی نہیں کہ وہ ایک قتم کی محبت ہے جو بندہ اور خدا کی محبت کے نرومادہ کے ملنے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ مگرخدا کی قدرت ہے کہ

جراغ كذب رانبود فروغ

توضیح المرام کے بعد انہوں نے اپنے از لہ الاوبام کے صفحہ ۲۵۲،۲۵۳ میں اس کے برخلاف خود
ہی اپنی تکذیب بایں الفاظ کردی کہ 'اس زمانہ میں ایک گروہ مسلمانوں کا ایسافلا سفرضائہ کا مقلہ
ہو گیا کہ وہ ہرایک امر کا مقتل ہے ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کا بیان ہے کہ اعلی درجہ کا حتم ہو
انصفیہ تنازعات کے لئے انسان کو ملا ہے وہ عقل ہی ہے۔ ایسے ہی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وجود
جبرائیل وعزرائیل اور دیگر ملائکہ کرام جیسا کہ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہا وروجود جنت وجہ خم
جبرائیل وعزرائیل اور دیگر ملائکہ کرام جیسا کہ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہا وروجود جنت وجہ خم
جبرائیل وعزرائیل اور دیگر ملائکہ کرام جیسا کہ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہے اور جود جنت وجہ خم
فی الفور ان سے منکر ہوجاتے ہیں اور تا ویلات رکیکہ شروع کر دیتے ہیں کہ ملائکہ سے صرف
فی الفور ان سے منکر ہوجاتے ہیں اور تا ویلات رکیکہ شروع کر دیتے ہیں کہ ملائکہ سے صرف
دن گیا مارہ ہیں اور وی رسالت صرف ایک ملکہ ہاور جنت وجہ نم صرف ایک روحانی راحت یا
دی کا نام ہے۔ آئی' ہیں ہم اس مقدمہ کو اتی ہو ختم کرتے ہیں اور ملائکہ کے وجود کے متعلق

مزید بحث اس کتاب میں نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک غامض مسئلہ ہے اور بوجہ اتم اس کو حضرت ولی اللّٰدرجہ اللّٰہ ملیہ نے حجۃ اللّٰہ البالغہ میں لکھ دیا ہے۔

#### مقدّمهٔ سوم

#### ( قادمانی صاحب کے الہامات و آیات محرفہ کے بیان میں )

اس کے بعد قاویانی صاحب نے برامین احمد یہ کے متعدد صفحات میں ایک فہرست آیات قرآنی کی دی جو بعینها یا بصورت تحریف ان پر وقتا فو قتا بطر این ایجاء نازل ہوتی رہیں جیسے کہ ہماری اس کتاب کے اخیر میں وہ سب درج ہوں گی اور بجائے اس کے کہ ان آیات کے منز ل علیہ حضرت محمصطفی ایک تاریخ میں تاویانی صاحب نے ظلی طور پر ان میں آیات کے منز ل علیہ حضرت محمصطفی ایک تاریخ میں تاویانی صاحب نے ظلی طور پر ان میں تاویانی صاحب نے طلی طور پر ان

آیات کا مخاطب اپنے کوتصور کیا اورخود ہی اپنے مطلب کے موافق ان آیات کی تغییر کردی۔
چنانچہ ہم بطور شتے نمونہ خروار چند الہامی آیات یہاں پر نقل کرتے ہیں تا کہ قبل از شروع مقاصد کلاب اس کے مقدمات پر ہمارے صدافت پینددوست حادی ہوجا نمیں اور ان کو تادیانی صاحب کے متعلق ان کے کلمات الہامیہ کے بخوبی تحضے متعجہ نکالنے کے لئے عدہ موقع ملے۔ مثلا قادیانی صاحب کا ہراہین احمہ یہ کے صفحہ ۵۵۸ میں یہ الہام کہ الم نشوح لک صدر ک الم نجعل لک سھولہ فی کل امر بیت الفکر و بیت نشوح لک صدر ک الم نجعل لک سھولہ فی کل امر بیت الفکر و بیت الذکو و من دخلہ کان المنا کہ کیا ہم نے تیرا سیز نہیں کھولا؟ کیا ہم نے ہرا یک بات میں تیرے لئے آسانی نہیں کی کھی کو بیت الفکر و بیت الفکر و بیت الذکر و من دخلہ کان المنا کہ کیا ہم نے تیرا سیز نہیں کھولا؟ کیا ہم نے ہرا یک بات میں تیرے لئے آسانی نہیں کی کہی کھی کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا۔
میں تیرے لئے آسانی نہیں کی کہی کھی کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا۔
قادیانی کی مسجد اور چو بارہ بیت الحرم ہے

اورخودی قادیانی صاحب نے ان بیوت کی یہ تعبیر کی کہ بیت الفکر ہے مراداس جگہدوہ چوہارہ ہے جس میں یہ عاجز کتاب کی تالیف کیلیے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بیت الذکر ہے مرادوہ مسجد ہے جواس چوہارہ کے پہلویٹ بنائی گئی ہے اور وَ مَنْ دَحَلَهٔ کَانَ الذکر ہے مرادوہ مسجد کی صفت بیان فرمائی گئی ہے یعنی جوکوئی اس مسجد میں داخل ہوگا وہ امن کی حالت میں ہوجائے گا۔ حالا تکہ قادیانی صاحب کے اس البام کا پہلافقرہ قرآن شریف کی حالت میں رسول خدا اللہ کی طرف خطاب ہے اور اس کا اخیر فقرہ بھی قرآن شریف کی شریف کی آیت مبارک ہے جوتی تعالی نے تعبہ اللہ کی شان میں بیان فرمائی ۔ لیکن قادیانی صاحب نے اپنی قادیانی مسجد کو کھیہ اللہ کے ساتھ برابر کردیا۔

قادیانی کو ابر اہیم اور سلیمان نبی سے مشابہت ہے قادیانی کو ابر اہیم اور سلیمان نبی سے مشابہت ہے قادیانی کو ابر اہیم اور سلیمان نبی سے مشابہت ہے

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَفَرَالِلُوا المدين 60

م ابراہیم کے نقش قدم پرچلو۔ یعنی رسول کریم کاطریقہ دفتہ کہ جوحال کے زمانہ میں اکثر لوگوں پرمشتہ ہوگیا ہے اور بعض یہودیوں کی طرح صرف ظواہر پرست اور بعض شرکوں کی طرح محلوق پری تک بھٹے گئے ہیں۔ بیطریقہ خداوند کریم کے اس عاجز بندہ سے دریافت کرلیں اور اس پر چلیں۔ پس قادیاتی صاحب نے بید دونوں آبیتیں جوقر آن کریم میں جدا جدا تر تیب پر بیان فرمائی گئی ہیں ان گوانگ جگہ جمع کر کے ایک میں سلیمان اللی سے اپنے کوتعیر کیا اور دوسری آبیت میں ابراہیم کھا ہے اپنے کومجر کیا اور جومنشاحی تعالیٰ کا اس آبیت کے نازل فرمائے کا تحال کہ آس آبیت کے نازل فرمائے کا کرائے جہ کہ یہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے قماز بنائے بیخی تعبد اللہ کی طرف آئیں اس کے برخلاف قادیاتی صاحب نے بیالہام اپنے حق میں اتار کر کھا کہ مقام ابراہیم مصلی میں مجھ کو برخلاف قادیاتی صاحب نے بیالہام اپنے حق میں اتار کر کھا کہ مقام ابراہیم مصلی میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم مصلی میں جو کومیری اتباع کے واسطے فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بنایا ہے اور ساری خلقت کومیری اتباع کے واسطے فرمایا ہے۔

قادیا فی صاحب بروجی التر تی ہے۔

قادیا فی صاحب بروجی التر تی ہے۔

وقالطان

نبی ﷺ پراتری اس نے قرآن کی طرح قادیانی صاحب کے البامات کو بھی وی متلو بنادیا۔ گر اس خوفا ک اور ڈراؤ نے معنی سے قادیانی صاحب کے چیلے بھی چونک آٹھیں گے کہ قرآن کے مقابل قرآن کی طرح پیکہاں کی وحی متلوآ گئی؟ اور قرآن قادیانی پیجد پیرقرآن کہاں ہے آگیا؟ قادیانی اور ذوجہ و قادیانی کو جنت کی بشارت

براجین احدید کے سفے ۲۹۱ میں یے قترات اپ حق میں اتار کران کے معنی خود ہی اس طرح کیے۔ کہ یاادم اسکن انت و زوجک الجنة یامریم اسکن انت و زوجک الجنة یامریم اسکن انت و زوجک الجنة یامریم اسکن انت و زوجک الجنة نفخت فیک من لدنی روح الجنة یااحمد اسکن انت و زوجک الجنة نفخت فیک من لدنی روح الصدق ۔ اے آدم تو اپنی زوجہ سے بہشت میں رہ۔ اے احمر تو اپنی زوجہ کے ساتھ بہشت میں ممان پکڑاور آدم اور مریم اور احمدے اپنی کومرادر کھااور زوج سے مرادا پنے رفیق اور دفیق سے مراد جنت کے وسائل یعنی اے آدم الے مریم کی اے احمر ابتو اور جو شخص سیرا تا ابتح اور دفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیق کے وسائل میں داخل ہوجاؤ۔ انتی بدنا

برابین کے صفحہ ۵۱ بین آیت مبارک کو جو خواص رسالت رسول الله علیہ بین ہے ہے لفظی اور معنوی تحریف کیماتھ اس طرح اتارا کہ و ماکان الله لیعذبھم و هم یستعفرون۔ جس قوم بیس تو لیعذبھم و هم یستعفرون۔ جس قوم بیس تو (قادیانی) آیا ہے ان کواللہ تعالی ہرگز عذاب نہ دے گا اور ضرور اللہ تعالی ان کوعذاب نہ دے گا درآ ں حالیکہ وہ اللہ ہے جشش ما نگتے ہیں۔ حالانکہ قرآ ان شریف میں دوسرے لفظ لیعذبھم کی جگہ لفظ معذبھم آیا ہے۔

تادیانی رحمة للعالمین ہے

قادیانی کے مریدین عذاب اور بلا ہے محفوظ میں

عقيدة خفاللغ المساق (62)

برابین کے صفحہ ۵۰۱ میں بیر البام اتاراکہ وما ارسلناک الارحمة

النظاف بم في تخفي خبيس بهيجا مگراس لئے كەكل جہانوں كے حق بيس رحمت ہو۔ حالا تك

للعالممین ہم نے مجھے ہیں جیجا مراس کئے کہ کل جہاتوں نے کن میں رحمت ہو۔ حالا ملہ رحمة للعالمین نبی ﷺ کاوصف خاص ہے۔

قادیانی کوکسی کام پرمواخذہ نہیں اور جوچاہے کرے

یا این کے صفحہ ۵۹۰ میں یہ البہام اتاراکہ اعسل ماشنت فانی قد غفرت

براجین کے صفحہ ۵۹۰ میں یہ البہام اتاراکہ اعسل ماشنت فانی قد غفرت

لک (اے قادیانی) توجو چاہے سوکر بیشک ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ گرقادیانی صاحب
کے کی البہام سے یہ معلوم نہ ہوسکا کہ انہیں اس قدر آزادی اور ہے باکی خدائے تعالیٰ نے
کیوں دی ؟ جو کسی نی کریم کو بھی حاصل نہ ہوئی۔ اور جبکہ بمقتصائے الیوم اکملت لکم
دینکم و اقسمت علیکم فعملی۔ دین محمدی کال ہوچکا اور نعمت خداداد میں کوئی کی
ندر بی توان آیات اور نعمات ربائی کا محرف ہوکہ قادیا نی صاحب پراتر نااس سے کیا بہتے نکل
سکتا ہے بجر اس کے کہ دین محمدی کو ناقص سمجھا جائے اور نعمت خداداد کو غیر مکمل خیال

کی طرف ہے آنے کے لئے معبود ہیں اسے قادیاتی صاحب ازالیۃ الاوہام کے صفحہ ۵۸۳ میں بایں الفاظ آنے ہے روک دیتے ہیں کہ "بیہ بات متلزم محال ہے کہ خاتم النبیین ﷺ کے بعد پھر جبریل النسط کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد در طت شروع ہوجائے "۔اتبی

كياجائ \_ حالا فكه سفيررب العالمين يعني حفرت جريل جوايس آيات كے ساتھ اللہ تعالى

کے بعد پھر جریل ﷺ کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پرآمد در فت شروع ہوجائے''۔ابھ جوآیات قرآنی کہ قادیانی پراتری ہیں ان کا نام قرآن نہیں

پس ہم کوقا دیانی صاحب کے الیمی صرت کفریات اور مزخرف الہامات میں مزید
کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہاں ہم کو بحث ہے تو فقط اس میں ہے جوقا دیا فی صاحب کے
مؤیداق ل مولوی محمر حسین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ اشاعة النة مطبوعہ اساسیا ہے سنے
174 وغیرہ میں ان آیات کی تاویل اور تائید کے لئے اور نیز ان سے تح بیف کا الزام
المحادیث کی غرض سے لکھتے ہیں۔ کہ '' آیات قرآنی جب آنخصرت یا دوسرے انبیاء میبم الملام

وقالطان کے خطاب میں نازل ہوئی تھیں توان کا نام قرآن تھااور جب انہیں آیات سے اللہ تعالیٰ نے غير انبيا مثل صاحب برايين قادياني كومخاطب فرمايا تو ان كا نام قرآن نبيس ركها جاسكتا''۔ بلكه صلحة ٢٠ ٢ وغيره مين صاف صاف لكه دياك "ايك بي كلام كوايك بي وقت مين مخاطب يا متعلم کے لحاظ سے قرآن اور غیرقرآن کہنا اہل علم کے نز دیک مستبعد اورمحل اعتراض نہیں۔ چنانچی کی ایک کلام جبکه اس کامتکلم مثلاً خدائے تعالی طبر ایا جائے کلام رحمانی کہلاتا ہے کبھی وبي كلام جب اس كالمتكلم شيطان يافرعون تشهرا ما جائة وشيطاني يافرعوني كلام كبلا تائي '\_ بقول بٹالوی صاحب دہ خدا کا کلام ہیں جس کامتکلم قرآن میں شیطان یافرعون کہا گیاہے السوه كلام جيد انا حير منه خلقتني من نارجوابليس نے كهايا جيد اناربكم الاعلى جوفرعون نے کہاتو ہے کلام شیطانی اور فرعونی کہلاتے ہیں۔اورای صفحہ کے حاشیہ میں لکھا۔'' پھروہ خواہ کسی زبان میں ہوقر آن کہلاتا''۔ آتی بنظ پس اگر قادیانی صاحب کے ان مؤيداة لكى تاويلات فاسده كوشليم كياجات تولازم أتاب كداس سے بزار ما آيات فرقاني قرآن ہونے سے خارج ہوجا تیں اس لئے کہ ایخضرت کے قرآن مجید کی تمام آیات کے ساتھ و خاطب نہیں ہیں اور قطع نظراس کے خو دائمتہ اسلام نے تصریح کر دی ہے۔ تمام قرآن كلام خداب

جیے کہ فقد اکبر میں ہے۔ و ماذکر ہ اللّٰہ تعالیٰ فی القران عن موسلی
وغیرہ من الانبیاء علیم السلام وعن فرعون و ابلیس فان ذلک کله کلام
اللّٰہ تعالیٰ آئن جو کھ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن من ل میں حضرت موی وغیرہ انبیاء میم الله
کے واقعات اور ایسائی فرعون اور البیس وغیرہ کے مقالات بیان فرمائے ہیں بیسب اللہ کا
کلام ہے۔ جو حسب ارشاد خداوندی بل هو قران مجید فی لوح محفوظ (سر عبرون)
لوح اللی میں محفوظ ہے اور کی کے بد لئے سے نہیں بدل سکتا۔ کیا یہ مکن ہے کہ اگر کی شخص کو
لوح اللی میں محفوظ ہے اور کی کے بد لئے سے نہیں بدل سکتا۔ کیا یہ مکن ہے کہ اگر کی شخص کو

تقالظك مثلًا امرءالقيس كابي تعريعني قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل الهام بوتوبي شعرامرء القیس کالند کہلائے گا۔ پس خدا کا کلام اس کے علم کی طرح از ل سے ابد تک اس کی ایک صفت قد میم اور بسیط ب\_اور جیسے اس نے ایک ہی آن بسیط میں معلومات ازل وابد کوان کے احوال مناسبہ اور صفات متضادّہ کے ساتھ جان لیا۔ مثلاً زید کواسی آن میں موجود بھی جان لیا اورمعدوم جھی اور جوان بھی اور بوڑ ھا بھی اور بنتا بھی اور روتا بھی اورجنتی بھی اور دوزخی بھی۔ یا کہ مثلاً زید ہزار برس کے بعد پیدا ہوگا اور بکراتنے ہزار برس کے بعد مرے گا۔ ای طرح من تعالی نے ایک ہی آن بسیط میں جمع کتب ساویہ کے ساتھ ہے کیف تکلم فرمایا۔ چنانچدای معنی کے متعلق امام رہانی حضرت مجد دالف ٹانی ﷺ جلداوّل کے مکتوب ۲۶۱۶ میں ارشاوفرماتے ہیں کہ' جھچیں کلام اوتعالیٰ بیک کلام بسیط است کہ از ازل تاابد بهمان یک کلام گویاست \_ اگرامراست از جهانجاناشی است داگرنبی است جم از انجا اگر اعلام است بم از انجاما خوذ است واگر استعلام است بم از انجا اگرخمنی است بم از انجا متقاد است واگرتر جی است ہم از انجا جمیع کتب مزر له وصحف مرسله ورقیست از ال کلام بسيط اگرتوريت است از انجا انتساخ يافته است واگرانجيل است جم از انجا صورت لفظي گرفته است اگرز بوراست بم از انجامسطور گشته واگرفر قان است بم از انجا تنزل فرموده والله كلام حق كه على الحق يك است وبس ليس درمزول مختلف آثار آمده پس اس صورت میں ہم بقول امام اعظم ﷺ نہایت وثوق کے ساتھ لہد عکتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت موی اور عیسی ملیمالسام کی حکایات یا فرعون وابلیس کے منازعات کوجس طرح کہ حق تعالی نے اپنے علم بسیط کے ساتھ ایک ہی آن میں بصورت متضادہ جانا اس طرح وہ اپنے کلام بسیط میں ان کے مقالات کے ساتھ گویا ہوا۔ پس وہ اس کا کلام ہے جو البيس نے كہا أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقُتَنِي مِنْ نَادٍ \_ يافرعون نے كہا أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ـ 65 كالمنافق المالية والمنافق المالية والمنافق المنافقة ال

حری الد کام برچند کہ قادیا نی صاحب خواہ آئیں دو کلمات کے ساتھ کیم کیوں نہ ہوں بھی ان کلمات کا کلام مریا نی ہوئے ہوئے گا۔ علی الخصوص جبکہ خود قادیا نی صاحب ان کلمات فرقانی کو حدا کی طرف سے البام ہونے کے قائل ہیں۔ پس اللہ تعالی کا بیم محفوظ کلام جملات قرآنی ہوں یاان کے معانی نظم موجودہ کے ساتھ بھی کسی دوسرے کا کلام نہیں بن سکتانہ منظم کے حبد ل کے لحاظ سے اور نہ خاطب کے تغیر کے اعتبار سے۔ ودر سُفت آ نکہ گفت۔ یہ گرچہ قرآن الا لیب پنجیراست ہرکہ گوید حق نہ گفت اوکافر است

#### مُقدّمة چھارم

## ( قادیانی صاحب کی رسالت اوران کی فطرت حضرت کی فطرت سے منشا بہ بلکیہ متحد ہونے کے بیان میں )

پر تادیانی صاحب نے اس آیت مبارک وجس میں اللہ تعالیٰ نے اپ نبی کریم مصطفیٰ کی شان میں غلبد دین کا وعدہ دے کرارشاد فرمایا ہے کہ ھو اللہ ی ارسل رسولہ بالھدی و دین العق لیظھرہ علی اللہ بن کلہ (سرد تربیر دالله) وہی خدا ہے جس نے اپنارسول بدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اس کوسب دینوں پر غالب کردے۔ برابین احمہ یہ کے صفحہ ۲۹۸ میں اپنے البامات کی فہرست میں داخل کر کے نالب کردے۔ برابین احمہ یہ کے صفحہ ۲۹۸ میں اپنے البامات کی فہرست میں داخل کر کے کہ اس غلب کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ ت کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور چونکہ یہ خاکہ اسام کے کہی نیلی زندگی کا ضونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی درخت کے دو پھل بین اور بحد ہوئی ہے۔ گویا ایک ہی جو ہر کے دو نکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل بین اور بحد ہوئی ہے۔ گویا ایک ہی جو ہر کے دو پھل بین اور بحد ہوئی ہے۔ گویا ایک ہی جو ہر کے دو پھل بین اور بحد ہوئی ہے۔ گویا ایک ہی جو ہر کے دو پھل میں اور بحد ہوئی ہے۔ گویا ایک ہی جو ہر کے دو پھل میں اور بحد ہوئی ہیں ابتداء ہے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے اس کے خداوند کر یم نے سے کی پیشین گوئی میں ابتداء ہے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے اس کے خداوند کر یم نے سے کی پیشین گوئی میں ابتداء ہے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے دو کھد کو کھوٹ کے کھوٹ کی کر رکھا ہے کہ دو پھل میں ابتداء ہے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے دیں کے خداوند کر یم نے سے کی پیشین گوئی میں ابتداء ہے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے کہ کہ خوالم کھوٹ کی گوئی تھی کا کھوٹ کے کہ کر کھوٹ کے کھوٹ کی کر رکھا ہے کہ کو کھوٹ کے کہ کر کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کیا گوئی کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ

المُعَالِينَ المُعَلِّينِ المُعِلَّينِ المُعَلِّينِ المُعْلِينِ الْعُلِيلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِيلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِيلِين

یعنی حضرت مسیح کی پیشین گوئی متذکرہ بالا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور براس کامحل اور مورد ہے۔

سب دینوں پرغلبہ حضرت سے کے دفت میں ہوگا جب وہ جسمانی طور ہے د نیابر دوبارہ آئیں گے

یعنی روحانی طور پردین اسلام کا غلبه جوج قاطعه اور براین ساطعه پرموقوف ب

اس عاجز کے ذریعیہ سے مقلہ رہے گواس کی زندگی میں یابعد وفات ہو۔ آتی بلظ مخترا پس ہم کواس چو مختے مقدمہ میں انصاف پہند دوستوں کو بید دکھلا نامنظور ہے کہ اوّلاً

اس آیت کریمه کامصداق تاریخی واقعات نے کس کو بنادیا ؟ دوئم بیدکہ سے قادیانی حضرت میں

ا بن مریم اللہ کے ساتھ تشابہ فطرت کے دعوے میں کہاں تک سیتے ہیں؟

پس امر اوّل بعنی اس آیت کریمہ کا مصداق کہ کس زمانہ میں وین حق کا غلبہ حسب وعدۂ ربّانی ہوا یا ہوگا؟ تو اس کے متعلق فقط ایک ہی مفتر شحاک کا قول ہے قال الصحاک ذلک عند نزول عیسلی الطبی (رزانہ الٹاسٹرے) یہ غلبہ عیسلی الطبیہ کے

الصفاف ف المناف علما مورون عيستى المفاور الرابية الفاعة (ما) بيانب في المفاورة الما والمنافرة الما الما مصنوعه مين تصريح

کردی ہے کہ ضحاک ایک نہایت ضعیف الروایت مفتر ہے جس کے مرویات قابل غور بیں ۔گرقطع نظر اس کے ضعف کے جب ہم تاریخی واقعات پرنظر کرتے ہیں تو وہ ہم کویقین ولاتے ہیں کہ اس غلبہ کاظہور اور وعد ؤ اللی کا و فا بوجہ اتم خلفا ۔ ثلاثہ رسون اللہ علیم کے زمانہ میں

ہو چکا کیونکہ غلبہ تام کامعنی بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ دین کفر کا بیضہ اور اس کا مرکز ٹوٹ جائے اور اس کے حامی پھوٹ جائیں یہاں تک کہ اس کا کوئی واعی باقی ندر ہے اور اس کا

شرف مطالقاً ندر ہے مگر یہ معنی خلفاء ثلاث کے وقت حاصل ہوا۔ کیونکہ اس وقت تمام روے زمین فقط دو ہی ذی شوکت بادشاہول یعنی کسری اور قیصر کے قبضہ میں تھی اور انہیں ہر دو

Click For More Books

43 مَعْلِيدُةُ خَمْ اللَّهُ وَالسَّالِ 67

وقالظان

بادشاہوں کا دین باقی ادیان پرغالب تھا۔ چنانچے روس اور روم اور فرنگ وجرمن اور افریقہ اور شام اور مصراور بعض بلادمغرب اورجبش کے ملکوں میں قیصر کی متابعت اور موافقت ہے دین تصرانيت صااور محراسان اورتوران اورتر كستان اور زابلستان اور باختر وغير وملكول ميس كسري كي متابعت ہے دین مجوں بڑھا ہواتھا اور باقی ادیان جیے دین یہودیت اور دین مشرکین اور دین ہنوداور دین صائبین ان ہر دوبادشاہول کی شوکت سے یائمال ہوکرضعیف ہوگئے تنے اور ان ادیان کے متدین نہایت ہی زبوں حالت کے ساتھ برا گندہ ہو چکے تھے۔ پس داعیہ البی ان راہ بدایت ہے بھکے ہوؤں کے ویخ خلق اللہ کوچھڑانے کے لئے جوش میں آ حما اور اس نے وولت كسرى اور قيصر كوفتو حات اسلام كاآشيانه بناديا اوران دونوں بادشاہوں كے اديان درہم برہم ہونے سے اسلام کی شوکت نے باتی ادبیان کو بھی یا مال کرانیا۔ پس اگر برمزان وزیر کسری کے قول پرنظر کی جائے جس نے حضرت عمر ﷺ کے سامنے اس وقت کی آباوز مین کا نقشہ یوں بیان کیا کہتمام زمین اس وقت بمنزلدا یک مرغ کے ہے کہ جس کا سرتو عراق ہے اوراس کے دو باز و فارس اورروم اور دونول یا وک جنداورفرنگ بین ۱۹۰۰ بید) تو تاریخ شبادت دیگی که عملاً اس مرغ كامركس نے چھاڑااوراس كے دوباز وكس نے تو ڑے؟ اور فتح فارس اور روم كى بنماد کس نے رکھی اور اس کا وقوع کس کے ہاتھ ہے ہوا؟ اور اس کی ایک ٹا نگ فرنگ کس نے توڑی؟ یعنی بجز خلفائے علاقہ کے کوئی اس دولت سے بہرہ ورند موسکا۔ یہی ایک ٹا نگ یعنی ملك بهندما قي تقاجوعملأاس وقت مفتوح نه بوا\_ محمودغز نوی اورغیسی ابن مریم کے حق میں بشارت

الیکن حسب بشارت نبوی مرغ کی دوسری ٹا نگ بھی سلطان محمود غز نوی کے ہاتھ ے توڑادی گئی۔ قال رسول اللہ خیر امتی عصابتان عصابة تغزوا اللهند وعصابة تكون مع عيسلى ابن مريم (بائل سفير)اور عرب وجم كے شہرول ميں اسلام كا

رواج بوگیا اور مجدین بنا بوگیش اور الله اکبری آواز گر گریش اور اس کی صدا کمی کوه ودشت میس گون آشیس اور آنخضرت کی پیشین گوئی راست آئی۔ بوفر مایا واخوج احمد عن المقداد انه سمع رسول الله یقول لایقی علی ظهر الارض بیت مدر ولا وبوالا ادخله الله کلمة الاسلام بعز عزیز و فل فلیل اما یعربهم فیجعلهم من اهلها اویللهم فیدینون لها قلت فیکون الدین کله لله (ادار الله ) کردو ئزین پرکوئی گر مدراور و برکا باقی ندر بگامراس میس اسلام کا کمه الله تعالی داخل کرے گاخواه کی عزیز کوئی گر مدراور و برکا باقی ندر بگامراس میس اسلام کا کمه الله تعالی داخل کرے گاخواه کی عزیز برکوئی گر مدراور و برکا باقی ندر بگامراس میس اسلام کا کمه الله تعالی داخل کرے گاخواه کی عزیز برکوئی گر مدراور و برکا باقی ندر بگامراس میس اسلام کا کمه الله تعالی داخل کرے گاخواه کی عزیز برکوئی گر در این الله کا بود کا وه اس کی فرات دے گاوه اس کی فرات در کی الله کا بود کی اور میس جگدد این الله کا بوگا

پس کوئی وجرفیس که اس آیت کریمہ کا مصداق بقول قادیانی صاحب قادیانی ماحب قادیانی صاحب قادیانی صاحب قادیانی صاحب کا موجودہ زمانہ ہوجس میں چاروں طرف سے کفر کا غلبہ ہونے سے داراالاسلام دارالکفر بلکہ دارالحرب بناجارہا ہے اور آج تک تعییں (۳۰) برس کے عرصہ میں کوئی بھی تھرانی یا یہودی یا مجوی ان کے ذریعہ سے مسلمان نہ ہوسکا اور نہ ان کی تقنیفات اور تالیفات اور تزبات الہامات اور مزخرفات دعویات نے بجرکاست دین کے کوئی فائدہ بخشا بلکہ اس نے الثا امت محمدیہ کو یہودیت کی نسبت دے دی اور اپنے لئے ان کی زبانی محد کا طلب حاصل کرلیا اور بجائے اس کے کہوہ قوم شرک و کفر میں پرچی پھیلاتے برعکس اس خطاب حاصل کرلیا اور بجائے اس کے کہوہ قوم شرک و کفر میں پرچی پھیلاتے برعکس اس کے خودامت محمدیہ بیسوی سے گروہ نیچر بیری طرح ایک گروہ غیر مقلد قادیانی کھڑا کردیا۔

ایس قصہ عجب شنو کر بخت و اثر گون مارا بکشت یار بانفاس عیسوی قادیانی کا وعویٰ تشا بہہ فیطرت با سے قادیانی کا وعویٰ تشا بہہ فیطرت با سے قادیانی کا وعویٰ تشا بہہ فیطرت با سے کا یہ دعویٰ کہان کو حضرت میسے تھی کے ساتھ محمدی کا دیا تھی تھی قادیانی صاحب کا یہ دعویٰ کہان کو حضرت میسے تھی کے ساتھ محمدی کا دیا تھی تھی تھی تادیانی صاحب کا یہ دعویٰ کہان کو حضرت میسے تھی کے ساتھ محمدی کوئی کہان کو حضرت میسے تھی کے ساتھ محمدی کے اس کھی تھی تادیانی صاحب کا یہ دعویٰ کہان کو حضرت میسے تھی کے ساتھ محمدی کوئی کہان کو حضرت میسی کے ساتھ محمدی کے ساتھ کے ساتھ محمدی کے ساتھ کے ساتھ کیں کے ساتھ کوئی کے ساتھ کے

اتحاداوران کی فطرت اور حضرت مسیح اللیک کی فطرت ایسی متشابهه واقع ہوئی ہے کہ گویا ایک

**Click For More Books** 

و 69 عَلَيْدَةُ خَمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

حق النظافی میں۔ پس قبل اس کے کہ ہم اس کی نبست اپنی جو ہر کے دوئلڑ نے یا ایک درخت کے دو پھل ہیں۔ پس قبل اس کے کہ ہم اس کی نبست اپنی رائے سے کوئی فتو کی دیں ضرور ہے کہ ہم اوّلاً حضرت سے این مریم اللی کی صفات ذاتیہ جو ان کے قبل فرطرت میں ود بعت کی گئیں اور جو ان کو از جہت نبوت عطا کی گئیں اور جن کا جُوت قر آن وسقت سے پایا گیا ہے انصاف پہند دوستوں کے پیش نظر کریں تا کہ مشبّہ اور مشبّہ بیس فرق کرنے کا پوراموقع کے۔ مشبّہ بیس فرق کرنے کا پوراموقع کے۔ عیسیٰ نبی اللہ کی فیظرت

پس پہلا وصف ذاتی جوقر آن کریم حضرت عیسیٰ الطبی میں ثابت کررہا ہے۔وہ بیہ ــــــ واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيان فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويان قالت اني اعوذ بالرحمٰن منك ان كنت تقيا٥ قال أنما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا٥ قالت انَّى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم اك بغيا٥ قال كذلك قال ربّك هو على هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امر مقضيان فحملته فانتبذت به مكانا قصيان فاجاءها المخاض الي جذع النخلة قالت يليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيان فنادها من تحتها الا تحزني قد جعل ربک تحتک سریا٥ وهزي اليک بجذع النخلة تساقط عليک رطبا جنياه فكلي واشربي وقرّى عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمٰن صوما فلن اكلم اليوم انسيا٥ فاتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جنت شینا فریا0 یا اُخت هارون ماکان ابوک امرء سوء وماکانت اُمّک بغياه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياه قال اني عبدالله اتنى الكتاب وجعلنى نبيان الاية (مردريم) كدوه باعتبار فطرت اورنفس خلقت كر برخلاف 

مقالطات جمع انبیاء کرام الله تعالی کے کمال قدرت کی ایک آیت اور رحت ہیں جو بغیر کی بشر کے چھونے کے مربم ٹاکتخدا کیطن سے فقط حضرت جبریل النہ کا کے لفخ سے ایک ہی ساعت میں متکون ہوکرمتولد ہوگئے۔ چیسے کہ بہی معنی خازن اور مدارک میں ابن عیاس بنی اللہ تعالی منبا سے منقول ہے لیکن افسوس کہ ان کے مثیل لیعنی مرزا قادیانی بیدوصف اپنے میں ندد مکھ کر حضرت سے کے اس وصف سے جس گونس فطرت سے تعلق ہے اور جس میں مرزا قادیانی اپنے کو حضرت سے سے متشابه الفطرت ہونے کا بعوی کرتے ہیں منکر ہو گئے اور باتباع یہود وجہو وفرقہ نیچر بیری طرح اليے تولّد كوخلاف قانون قدرت مجھ كرا ہے ازلمة الاوہام كے صفحة ٣٠ ميں لكھ ديا كہ حضرت مسيح ابن مريم اين باب يوسف كساته يائيس برس كى مدّ ت تك نجارى كا كام بعى كرت رب ہیں بعنی وہ بن باپنہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ وہ پوسف ٹٹار کے بیٹے تھے۔

قانون قدرت

حالانکہ بیام شرعاً وعقلاً ثابت ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ کی ذات غیرمحاط اور ہارے تعقل سے خارج اور ورا والورا و ہے ای طرح اس کے افعال بھی غیرمحاط اور ہمارے احاط یعقل سے باہراور وراءالوراء ہیں۔ پس بیریسے ہوسکتا ہے کہ ایسی ذات کے افعال غیر محاط کومحاط بنانے کے لئے ایک ایسا قانون قدرت اختر ان کیاجائے جس ہے اس ذات وراء الوراء كى قدرت غيرمحاط اورغير محدود ، محدود كى جاسكے .. اور جمل كوك وه خود از روئ رحت بھی نہایت اپنے نبی کریم اور کلام عظیم کے ذریعہ اپنے کمال قدرت کی ایک آیت بیان فرمار ہا ہے اس کی محکذیب کی جائے۔ ہاں مج ہے کے سنت اللہ میں (یا بقول سید نیچری اللہ تعالیٰ کے قانون فقدرت میں ) کوئی بھی تغیّر و بیدّ ل نہیں کرسکتا کیکن ساتھ ہی اس کے بیجمی راست ہے کہ کوئی ناقص العقل اور کوئی چیٹم احول اس ذات کے قانون قدرت پراینے استقراء ہے احاط نہیں کرسکتا ہے اور نہاس صورت میں کوئی بھی ان اعجاز مغیبہ کی جوایک اللہ 47 (٢٠٠١) وَيُلِالُونَ فَرَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ال

تقالظك کے مجزنما بندہ کے ہاتھ برخلا ہر ہوئے اور اس سے زیادہ تر معجز نما بندہ خدامحہ مصطفی ﷺ کی ز بانی خدانے ان کی خبر دی ہوا ہے محدود شواہد مرقیاس کر کے تکذیب کرسکتا ہے۔ ایس اس فرقہ کے ایام سرسیّد کا سورۂ انعام کی تغییر کے اخیر یعنی جلد سوم صفحہ ۳۹ میں اوّ لا اقر ارکرنا کیہ بال به بات م المحامة وانين قدرت جم كومعلوم بين اور جومعلوم بين وه نهايت قليل میں اور ان کاعلم بھی لورانہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔اور ٹانیا ایسے بجیب واقعہ کے متعلق کہ جس کے وقوع کا کافی ثبوت موجود ہواور گوان کے اختر اعی اورمعلومہ قانون قدرت کے مطابق نہ ہو۔ بدلکھنا کدایی صورت میں بلاشباتشلیم کرنا بڑے گا کداس کے وقوع کے لئے کوئی قانون قدرت ہے مگراس کاعلم ہم گونہیں اور پھراس کے برخلاف یوں لکھنا کہ جب وہ کسی قانون قدرت کےمطابق واقع ہواہے تو وہ مجمز ونہیں۔ کیونکہ برفخض جس کو وہ قانون معلوم ہوگیا ہوگا اس کوکر سکے گا۔ بیانصاف پیند دوستوں کے نز دیک ایک دیوانہ کی بڑ ہے بھی زیادہ تر وقعت نہیں رکھتا۔ کیونکہ ہمارے نز دیک معجز ہ خدا تعالیٰ کے اس فعل کا نام ہے جو بندوں کی قدرت ہے بالاتر ہو پھرخواہ خدا کے ایسے فعل کا ظہور بلا واسط ہواور یااس کے کسی خاص بندہ کے واسطے ہے ہوجس کی کرامت اللہ تعالیٰ کومنظور ہے تو پھراس قانون کے معلوم کر لینے میں دوسرا کوئی کیونکر سہیم ہو سکے گا۔اور وہ فعل مجز ہ کی حدے کیوں ہاہر ہوگا۔ پس سرسید کااس سے بیز بیجہ نکالنا بالکل دوراز ایمان ہے جوانہوں نے اس جلد کے صفحہ ۳۹ میں لکھا کہ ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجز ہے یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ڈات باری کی تو حید فی الصفات برایمان کوناقص اورنا کامل کردینا ہے اوراس کا ثبوت پیر برست و گور پرست او گوں ك حالات ے ظاہر ب جواس وقت بھى موجود بيں اور صرف مجز و وكرامت كے خيال نے ان کواس کی رغبت دلائی ہے اور خدائے قا در مطلق کے سواد وسرے کی طرف ان کور جوع کیا ہے۔ ای وجہ سے ہمارے سیجے بادی محمد رسول اللہ ﷺ نے اور ہمارے سیجے خداو حدہ لاشریک نے ر المَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ المُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِمِ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ ا

مقالظات

صاف صاف مجزات کی نفی کردی۔ آق مگر ہمارا پیتمام کلام یادر کھنے کے قابل ہے جواو پر قانون قدرت کے متعلق کلھا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے خقریب کام لینا ہوگا۔ عیسلی النظامی کے مجزات

ای طرح وصف دوم جوقر آن نے عیسی ابن مریم اللی کے لئے ثابت کیا ہےوہ به ب جوسوره آل عمران میں خود عیسی النام کی زبانی اقرار ہے۔ کہ انبی جنت کی بایدة من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله وانبتكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لأية لكم ان كنتم مؤمنين ( آل مران) يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لاعلم لنا انك انت علام الغيوب٥ اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتلي باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الاسحر مبين (١/١٠) أنبول في ال علامات کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف اپنی رسالت کا دعویٰ کیا کہ بھی کومیرے رب نے بیہ نشانی دی ہے کہ میں مٹی کے یتلے بنا کران میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم ہے یرندے ہوجاتے ہیں۔اوراللہ کے اذن سے مادر زادا ندھے اور کوڑھی کواچھا کر ناہوں اور مُر دوں کوزندہ کرتا ہوں اور جو گھروں میں کھائی کر اور نیز ذخیرہ رکھ کرآتے ہواں کو جامثا ہوں اور تم کو بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس کے مطابق حق تعالیٰ نے سور وَ ما کدہ میں اینے نبی کریم

#### **Click For More Books**

73 كَالِمُوْ اللَّهُ اللَّ

کان بانی اطلاع دی کہ قیامت کے دن جبکہ وہ سب رسولوں کوجمع کرے گا اور ہرا یک کی امت کی سرگذشت ان سے پو جھے گا اور وہ اس کاعلم خدا کی طرف تفویض کریں گے قواس وقت خدا تعالی اپنی نعمات کی یا دو ہائی جوحضرت عینی اور ان کی والدہ پر کی ہے اس طرح پر کرے گا کہ اے عینی ابن ہر بھم میرے احسان کو یا دکر جو تھے پر اور تیری ماں پر ہوا جبکہ میں نے تھے کوروح القدی کے ساتھ تا تکیودی اور تو لوگوں سے حالت مہدیعنی ماں کی گود میں اور بڑی عمر میل یکسال القدی کے ساتھ تا تکیودی اور تو لوگوں سے حالت مہدیعنی ماں کی گود میں اور جبکہ تو میرے بیا تیس کرتا تھا اور جبکہ تو میں نے تھے کتاب اور حکمت اور تو ریت وانجیل سلھلائی اور جبکہ تو میرے بیا ذون سے پھر پر ند ادن کے ساتھ جانور کی تمثال بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ میرے بی اذن سے پھر پر ند میرے بی اذن سے مر ووں کو تیروں سے زندہ نکالی تھا اور جب کہ میں نے بی اسرائیل کو میرے بی اذن سے مر ووں کو تیروں سے زندہ نکالیا تھا اور جب کہ میں نے بی اسرائیل کو تیرے تی اور ان کی طرف جبرات کے ساتھ گیا لیکن وہ لوگ جوان میں سے کا فر

قادیانی صاحب کاعیسی لظیما کے مجزات ہے انکار

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك مشر کانہ خیال ہے کہ سیج مٹی کے برندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں کی مج کے جانوں بناڈیٹا تفاخبیں بلکہ صرف عمل التر بتھا جوروح کی قوّت ہے تر قی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کام کیلئے اس تالا ب کی مٹی لا تا تھا جس میں روح القدس کی تا شیر رکھی گئی تقی۔ بہرحال پیم مجزہ صرف ایک کھیل کی قتم میں سے تھا اور وہ مٹی درحقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔ اگر بیعاجز اس ممل الترب کو مکروہ اور قابل نفرت نہ جھتا تو خدا تعالی کے فضل وتو فیق ہے امید قوی رکھتا تھا کہ ان اعجو یہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔اور حضرت کی پیشین گوئیوں کو ہرا ہین احمد یہ کی تمہید ششم میں بایں علت مجوب الحقیقت کہا کہ وہ نجومیوں اور ریتالوں اور کا ہنوں اور مؤرخوں کے طریقتہ بیان ہے مشاہبہ ہیںاور کہا کہ تجی وہ ہیں جن کے ساتھ ان لوگوں کا شریک ہونامنتع اورمحال ہو۔ آتی اور نیز از البة الاوہام کے صفحہ است ۱۲،۳ میں لکھا کہ حضرت مسیح کے ممل التر ب سے وہ مردے جوزندہ ہوجاتے تھے وہ بلاتو قف چندمن میں مرجاتے تھے۔اور پیرجو میں نے مسمریزی طریق کانام عمل التر ب رکھا ہے بیالہامی نام ہے چوخدانعالی نے مجھ برخلا ہرکیا۔ آجی پس اگر قادیانی صاحب کے ان اقوال کو میچ مان لیاجائے اور سامری کے گوسالہ كى طرح ان مجمزات كومجوب الحقيقت اورايك كليل تصور كيا جائة ويحرحق تعالى كابداحسان جتلانا كيامعني ركفتا ہے؟ اور وہ اللہ كي آيات اور نعمات كيونكر ہو تكتے ہيں؟ اوران كوتحر كہنے والے کفر کی طرف کیوں منسوب کئے جاتے؟ اورا گرموتی ہے مراد حقیقی موت اوران کی احیا ہے حقیقی حیات مقصود نہ ہوتی تو بار بار (لفظ اِذنبی) یعنی خدا کے اذن کی اس میں کیا ضرورت تقی اور نیز لفظ اخراج جوقبرول ہے مُر دول کے نکالنے پر دلالت کرتا ہے اون اللہ کے ساتھ کیوں مستعمل کیا گیا؟ اور اگرعیسیٰ نبی اللہ نجوم یارمل وغیرہ کے ذریعہ ہے چیشین گوئیاں کرتے تھے پاکسی نسخہ یاعمل الترب کے ذریعے سے بیاروں کواجھا کرتے تھے تو نبی 75 كالمنافع المنافع ال

اورساح میں فرق کیار ہا؟ الحاصل قادیانی صاحب کے بیسارے بندیانات ندفقظ قرآن کریم

ے مخالف ہیں بلکہ خدااور رسول اورائمہ مقبول کی تکذیب بھی کرتے ہیں اوران کھار کے ۔ اور اس محمد میں بلکہ خدااور سول اورائمہ مقبول کی تکذیب بھی کرتے ہیں اوران کھار کے ۔ تاریخ

قول ہے بھی بدتر ہیں جنہوں نے ان کوتحر کہا۔ عیسا معادیات کے ع

عيسنى الطلط كي عمر

وصف سوم جوحضرت میں القطاق کی نسبت قرآن کریم نے بیان فر مایا وہ یہ ہے کہ
ان کی عمراس دنیا میں زمانہ کہولت سے تجاوز نہ کرے گی اور نہ وہ کہولت کے قبل مریں گے
جیسے کہ مظہری میں ہے اور بالقفصیل آئندہ اس کا بیان آئے گا۔ مگر افسوس کہ ان کے مثیل
نے اپنی عمر کی نسبت از اللہ الاوبام کے صفحہ ۹۳۵ میں الہامی پیشین گوئی کردی ہے کہ ان کی
عمراشی (۸۰) برس یااس کے قریب یعنی من شیخونت تک پہنچے گی۔

عیسی اللی کا قیامت کے بل آنااوراس پراہل کتاب کا ایمان لانا

وصف چہارم جو حضرت کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ بیہ کہ وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا ۵ (سرون اس) آئندہ کی زمانہ میں برایک اہل کتاب میں پرایمان لاے گا۔قبل اس کے کہم سے اور قیامت کے دن عیمی ان کے ایمان کی شہادت و سے گا۔

مگرافسوس که حضرت میچ کے مثیل مرزائے قادیا فی حضرت میچ الطبی کواپیا منصب حاصل نہیں کرنے دیتے اورازالۃ الاوہام کے متعدد صفحات ایک طویل لیکچر میں تحریر فرمار ہے ہیں کہ '' کوئی اہل کتاب ایسانہیں جوا ہے مرنے کے قبل میچ الطبی کی طبعی موت کے ساتھ مرنے پریفین ندر کھتا ہواوراس آیت میں ایک بھی ایسالفظ نہیں جواس کوکسی خاص محدود زمانہ ہے متعلق اور وابسة کرتا ہو''۔

سے میں اور وابسة برتا ہو ۔ ليكن قاديانى صاحب كواس آيت كريم ميں ليكؤ مِنتَّ بِه كاسيغة استقبال نظر ندآيا

Click For More Books

ر مُعَلِيدًة خَعُ اللَّهِ المِدِينَ اللَّهِ المِدِينَ اللَّهِ المِدِينَ اللَّهِ المِدِينَ اللَّهِ المِدِينَ المُعَالِمُ المِدِينَ المُعَالَّمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلّمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلّمُ المُعِلّمُ المُعِلّمُ المُعِلّمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلّمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلّمُ المُعِلّمُ المُعِلّمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلّمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِمِي المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِمِلِمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ المُعِلمُ ال

تقالظك جومؤ كد بنون تاكيد تقيله اور لام جواب فتم كے ساتھ حرف نفی يعني حرف إن كے بعد واقع ہوا۔ اور کت اصول نحو میں مذکور ہے کہ حرف إن المقتم اور نون تا كيداور بقول سيبويه ما نافیہ کی طرح میغدمضارع کوخالص استقبال کے لئے مخصوص کردیتا ہے۔ پس میصیغد صریح النص بے کہائی آیت مبارک کے فزول کے قبل کے اہل کتاب یا وقت فزول کے اہل کتاب کے متعلق خبر میں دی گئی کدوہ ایمان لا چکے ہیں مالائے ہیں بلکہ بیان اہل کتاب کے ایمان مے متعلق پیشین گوئی ہے جوٹز ول عیسی ﷺ کے وقت موجود ہوں گے اور ان کے ایمان پر قیامت کے دن حضرت میسی اللی شہادت ویں گے۔ جیسے کہ یہی ندہب مفسرین کی ایک جماعت کا اور نیز ابن عیاس رضی الله تعالی عنها کا ہے۔ (دیکیوجمل سنید ۵) اور نیز شہید کے اصل معنی بھی یہی ہیں یعنی حاضر نہ کہ غائب کے یونکہ غائب کوشہید نہیں بولا جا تااسی واسطےان لوگوں ہے جنہوں نے عیسیٰ النبی کے رفع کے ابعدان کی غیبت کے زمانہ میں ان کواوران کی والدہ کوخدا کہا حضرت عیسیٰ ان کی نسبت قیامت کے دن اس طرح تبرّ ہے کا اظہار فرما تیں كـ وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شئ شهيد٥ (١٠٠٥مه) كدا ب خداجب تك كدش ان ك درمیان تھاتو میں ان کا شہیداورر قیب تھالیکن جب تونے مجھے ان کے درمیان سے اٹھالیا تو پھر تو ہی ان کا رقیب تھا اور تو ہی ہر شے کا شہید ہے۔ اپس سورہ کما ندہ میں ان کا فروں کے متعلق حصرت عيسي كاشهيداورر قيب مونے ہے انكار كرنے اورسورة نساء ميں حق تعالى كان کوشہید بیان فرمانے کے معنی بجز اس کے نہیں کہ ان ایمان لانے والوں کے درمیان حضرت عیسیٰ ای طرح شہید ہوں گے جس طرح کہ رفع کے قبل اپنی قوم میں شہید ہونے کا اقرار سور کا نکر دمیں فرمارے ہیں اور یہی معنی ہیں کدا حادیث صحیحہ جس کی مؤید اور شبت ہیں جیسے كە بالنفصيل اس كابيان آئے گا۔ اور بيتو يملے بيان ہو چكاہے كە قاديانى صاحب بيس باكيس 77 كَلِينَا فَعَالِمُ اللَّهِ اللّ

ماسوائے ان چہاراوساف مخصوصہ کے بہت سے اوساف احادیث رسول اللہ

اسول اللہ ہوتا اور بچروین محمدی کے کی دین کا باقی ندر کھنا اور سبطنت و حکومت خلیفہ

رسول اللہ ہوتا اور بچروین محمدی کے کی دین کا باقی ندر کھنا اور سب کا ایک ہی ملت پر ہوجانا

اور خناز پر گوفتل کرنا اور صلیب کو تو ڈنا یعنی دین نصار کی کو نیست و نا بود کرنا اور اس کے بعد

زمین میں ایسا امن ہوجانا کہ بھیڑیا اور بھیڑل کر چریں گے اور رسول اللہ کھیے کے روضۂ

مبارک میں صاحبین اور رسول اللہ کی قبر شریف کے درمیان ان کی قبر ہونا۔

قادیانی صاحب دعویٰ تشابه فطرت میں سیج ہیں

گرافسوں ہے کہ ہم قادیائی صاحب کو باوجود دعویٰ تشاہبہ فطرت ان سب اوصاف حضرت کے خالی بلکدان کامکرد کیمنے ہیں اور جوشخش کدان کوان کے ہزلیات کا جواب دیتا ہے اس کے مقابل ملاعنہ اور مبابلہ گئے ساتھ وہ کھڑے ہوجاتے ہیں اور برمعاشوں کی طرح گلی گلوج پرآ مادہ ہوجاتے ہیں۔ چنافچان کاعربی کمتوب ابتدا سے انتہا کہ لعنت اور پھٹکار ہے ہم اہوا ہے۔ حالا تکہ ایک خاص وصف میسی القیاد کا جیسے کہ انجیل میں ہے یہ ہمی تھا کہ فرمایا انہوں نے ، میں توریت کے ابطال کے لئے نہیں آیا بلکداس کی مقابل کئی سے کہ ہمی تھا کہ فرمایا انہوں نے ، میں توریت کے ابطال کے لئے نہیں آیا بلکداس کی مقابل کے لئے آیا ہوں۔ صاحب توریت نے کہا کوئس کے مقابل نفس اور آگھ کے مقابل آگھ اور جروٹ کے لئے قصاص مقابل آگھ اور تاک کے مقابل ناک اور کان کے مقابل کان اور جروٹ کے لئے قصاص مقابل کے ساتھ ہوگئی ہوگئی میں گہتا ہوں کہ جب تیرا بھائی تیرے سید ہے کافہ پرتھیڈ مارے تو تو بایاں کا تھی اس کے سامنے رکھ لیک خاص وصف تھا جو اس کے سامنے رکھ لیک خاص وصف تھا جو اس کے سامنے رکھ لیک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کا ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کا ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کا ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کا ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کا ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کا ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کی ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کی ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کی ایک خاص وصف تھا جو اس کی القیاد کی ایک خاص وصف تھا جو گیا ۔

#### **Click For More Books**

78 كَالِمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الملام اللَّهِ الملام اللَّهِ الملام اللَّهِ الملام الله

مقالظات

حدیث 'علماء اُمتی کانبیاء بنی اسرائیل" کی شرح

اور نیز بیخد بر محت حدیث علماء امتی کانبیاء بنی اسو الیل جس ہے قادیانی امام بین اسو الیل جس ہے قادیانی صاحب اپنے متعدد رسائل میں اپنی صحت مثیل ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ اس کے معنی بھی بجزاس کے اور پچھنیں کے علماء امت کے بعض افراد کوئلی مبیل التفاوت انبیاء بنی اسر ائیل میں ہے کی ایک نبی کے ساتھ تھتے اور مناسبت بعض خصوصیات ذات میں ہوجاتی ہے جیسے کہ بین مفاد کاف تشبیہ کا ہے اور اس نبی کی وہ خصوصیات اس عالم امت میں علی مبیل الظل ظاہر ہوئے کی مفاد کاف تشبیہ کا ہے اور اس نبی کی وہ خصوصیات اس عالم امت میں علی مبیل الظل ظاہر ہوئے کی مفاد کاف تشبیہ کا ہے اور اس نبی کی وہ خصوصیات اس عالم امت میں علی موسوی المشر ب اور وہ آ دئی ہو فیل میں اس وقت اس نبی کی صفات خاصہ حتا المشر ب ہے یا موسوی المشر ب اور وہ آ دئی مختفق ہوئے گئی ہیں جیے حضرت بایز بید شطاعی رہے الدیا کہ وہ عیسوی المشر ب تھے۔

انبول ناسم منى كو جان لياو هذه مسئلة لايمكن ان تصرف الاذرقا كابى يزيد حين نفخ في النملة التي قتلها فحييت فعلم عند ذلك انه كان

عیسوی المشهد (نسوس الام مند ۱۵۳) جبکه انہوں نے ایک چیونی گوتل کر کے اور پھر اس میں پھونک مار نے سے دوبارہ اس میں جان ڈال دی۔ اور چیے حضرت شاہ غلام محی الدین قصوری رازہ اللہ بلید مؤلف کے دادا پیر ہیں ان کی نسبت ہمار سے پیر حضرت شاہ غلام نبی احمدی للہی رہمة اللہ علیفر مایا کرتے تھے کہ چونکہ وہ موسوی المشر ب تھے۔ ایک مرتبہ کی مخالف سے

ابویزیدنے عیسوی المشر بہونے ہے ایک چیونی گوتل کر کے زندہ کیا

س رو ہدت ہوں ہے۔ ایک مسئلہ میں کچھ بحث تھی اور طرف ٹانی مسئلہ تشام ند کرتے تھے۔ حضرت کے سااسنے فقہ شریف کی کتاب رکھی تھی۔ حلالت میں آ کروہ کتاب ہزوراٹھا کر زمین سروے مار کا اور یہ

شریف کی کتاب رکھی تھی۔جلالیت میں آ کروہ کتاب بزورا ٹھا کرز مین پردے ماری اور سے فعل ان سے بعینہ ایسا ہی سرز دجواجیسے کہ حضرت موکی الطبیع سے وقوع میں آیا کہ انہوں نے

**Click For More Books** 

79 كَالْمُوْا مِنْ الْمُؤْا لِمِنْ الْمُؤْا لِمِنْ الْمُؤْا لِمِنْ الْمُؤْالِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمِلْمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمِلْمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُولِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمِنْلِلِي الْمُؤْلِمِين

توریت کواٹھا کروے مارا۔ لیکن اس کے بیم محق نہیں کہ وہ عالم اسّت ترقی کر کے نبی بن جائے جیے کہ قادیا فی صاحب نے کہددیا کہ میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی۔ ہاں بیعالم اسّت کبھی انبیاء کی طرف ترقی کرجا تا ہے۔ العلماء ورثة الانبیاء کی حقیقت

جسے رعیسی النہ کے مزول کے متعلق حصرت مجدوالف ثانی ﷺ جلداول کے مکتوب صفحه ۲۰۹ میں ارشاوفر ماتے ہیں کہ'' چون حضرت عیسی علی نینا دعلیہ اصلہ ۃ والسلام نز ول خوامِد فرمودومتابعت شريع خاتم الرسل فيستخوا مدنموداز مقام خودعروج فرموده يتبعيت بمقام حقيقت محرى ﷺ خوامدرسيد وتقويت وين اومليها الصلوت والتيات خوامد نموذ' ـ اور بهي به عالم ايك مشرب کے علاوہ دیگر مشارب ہے بھی شرف فیض کرتا ہے۔ چنانچہ یبی معنی ہیں اس حدیث کے جوفر مایا آنخضرت ﷺ نے کہ علماء ہی انہاء علیم اللام کے وارث میں اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے جوفر مایا آنخضرت ﷺ نے اسے ملی ﷺ تھے میں عیسیٰ کی مثال ہے کہ یہود نے اس کے ساتھ ایسی دشنی کی کداس کی مال پر بہتان لگائے اور نصاری نے اس کے ساتھ ایسی محبت کی كەل كواپيام تېدو ب دياجوال كانبيل بى چنانچە خارج بىل آتخضرت كىلىكى بەپىشىن گوئى یوری ہوگئی اور خارجیوں نے حضرت علی ﷺ سے ایس عداوت کی کہ بدگوئی تک پہنچ گئے۔اور شیعہ نے ان کی دوئتی میں یہاں تک غلو کیا کہ ان کے بعض نے ان کواین اللہ بنادیا اور نیز جیسے کے میسی الفیلی کی بدولت یہودیوں کے اکبتر فرقے ہوگئے۔اورنصاری کے بہتر ای طرح حضرت علی ﷺ کی بدولت خوارج کے اکبتر فرقے ہو گئے اور شیعہ کے بہتر جس کے اکثر تو عبدالكريم شهرستاني نے بالفصيل اپني كتاب الملل ميں لكھ ديئے ہيں۔ حضرت ابوذ رصحانی ہے زیادہ کسی کوزید وعکوف میں عیسٹی ابن مریم ہے تشابیبیں

**Click For More Books** 

قَلِيدًا مُعَالِلُوا اللهِ اللهِ

اوراى معنى كى طرف اشاره باس حديث مشكوة مين عن ابعى فرقال قال

مقالظات

رسول الله مااظلت الخضراء ولا اقلت ابغراء من ذى لهجة اصدق ولااوفي عن ابي ذر شبه عيسني ابن مويم يعني في الزهد. جوآ تخضرت ﷺ نے فریایا کے نہیں سامید کیا آسان نے اور نہیں اٹھایا زمین نے کسی ذی زبان کوجوا بوذر ﷺ ے اصدق اور اوقی باعتبار مشاببت عیسی ابن مریم ملیمانسان کے ہو۔ لمعات میں ہے کہ خارج میں ایسا ہی ہوا کہ وہ مھی ادائے حق میں بیجھے ندر ہے اور زیدوعکو ف میں ایسے ہوئے جیسے کہ عیسیٰ ﷺ تخےاوراس حدیث نے بیجی بتادیا ہے کہانی ذرے بڑھ کرصد ق اوروفااور زہد وتجرد میں عیسی الفیج ہے کو گھنٹ دنیا میں مشابہہ نہ ہوگا۔ اور ای معنی کے متعلق ہے جو حضرت امام ربّانی مجد دالف ٹانی کھی جلداؤل کے مکتوب ۲۵ میں اشار وفر ماتے ہیں۔ کہ · · حصرت صدیق ﷺ بدرجات عمر فاروق ﷺ باوجودحسول کمالات محمدی ﷺ بدرجات ولايت مصطفوي عليه العلاة والملام درميان انبياء ما تقذم درطرف ولايت مناسبت بحضرت ابراجيم الله وارند و درطرف دعوت كه مناسب مقام نيزت است مُناسبت بحضرت مويل الفي وارتدر وحفزت ذي النورين وفي وربر ووظرف مناسبت بحضرت نوح الفي وحضرت امير ﷺ وارند\_ وچون حضرت عيسي العلم وارند\_ وچون حضرت عيسي روح الله است وكلمه ولا جرم طرف ولايت درايثان غالب احت از جانب من ت ودر حضرت امير ﷺ نيز بواسط آن مناسبت طرف ولايت غالب است '' ـ اتن اوريه عني علم میر کے جاننے والوں ہے فی نہیں۔

پس جبکہ ہم ایسی ہی امثال کو پیش نظرر کھ کر قادیانی صاحب کے واو کا تشابہ فطرت اور اتحاد طینت اور ان کے حالات پرغور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اصل یعنی حضرت مسیح اللے کے کسی وصف خاصہ کے ساتھ مقصف نہیں ہیں بلکدان سب اوصاف کا ابطال اورا نکار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ معاملات جو دومتحد الطینت اشخاص میں باہم ابطال اورا نکار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ معاملات جو دومتحد الطینت اشخاص میں باہم

حق النظاف بي منهيں يفين كر كتے كدوہ النج اس وقت بمنهيں يفين كر كتے كدوہ النج اس

دعویٰ میں کسی طرح بھی سیچے ہو سکتے ہیں کہ عیسلی الفیھ نے ان میں بروز کیا۔ پچ ہے ع

. واوطینت کی حقیقت

دعوى اتحاوطينت كے متعلق صحيح متيجہ نكالنے كے لئے حضرت ابوبكراور حضرت عمر

بنی الدته الی و بیا کے معاملات انصاف پند دوستوں کوبس میں جن کی طینت آخضرت کی کی کی اللہ ماخلق ابن طینت کا بقید ہونا ابن سیرین دی کی کی ساتھ بیان فرماتے میں۔ قال ابن سیرین لو حلفت حلفت صادفا باراً غیر شاک و لا مستثن ان الله ماخلق

محمدا هی و لا ابابکر و لا عمر الا من طینة واحده ثم ردهم الی تلک الطینة (من شرع بیری) اور خطیب، ابن معود هی سرته کرتے ہیں۔ عن ابن مسعود قال قال رسول الله مامن مولود الاوفی سرته من تربة التی یولد منها فاذا رد الی ارزل عمره رد الی تربة التی خلق منها یدفن فیها وانی

وابابكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها فلافن (طيب به يجدّ ديه) قرمايارسول الله ﷺ في كوئى مولودايمائيس جس كى ناف بيس اس منى كاكوئى حصد ندجوجس سے كدوه پيداكيا جاتا ہے بس جبرت سے ده

پیدا ہوا ہے اور اس میں ذفن کیا جاتا ہے۔ اور میں اور ابو بکر ﷺ اور تعمر ﷺ اور اس میں مئی سے پیدا کئے گئے میں اور اس میں دفن کئے جا کمیں گے۔

اورکوئی کمال نبر ت ایسائیس جوآنخضرت کی کے عمن میں شیخین رخی اللہ نبائے اس سے حظ وافر حاصل ند کیا ہو۔ اور عالبًا بہی سر ہے جوعیسی کی خرول کے بعد بتول حضرت مجد دعلی الرائدة اپنے مقام عیسوی سے حقیقت محمدی کی طرف عروج فرما تیں گے

82 حَمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

اور یمی بھید ہے جوآ تخضرت ﷺ نے فرمایا کئیسی ابن مریم میرے ساتھ میرے مقبرہ میں دفن بھوگا اور میں اور عیسی بن مریم ایک ہی قبرے ابی بکرا در عمر کے در میان اٹھیں گے۔ پس اٹھا وطلینت اور نشا بہ فطرت کے ایسے ہی خواص ہوتے ہیں جو با ہمی متشا بہہ فطرت میں بروز کرآتے ہیں خی کہ انواع نباتات میں بھی جیسے کہ حدیث اگرام نخلہ سے ثابت ہے اور اس مقدمہ کو بھم اسی پرفتم کرتے ہیں۔

# مقدمة پنجم

(خداک وعیدیس تخلف ہوجانے کے بیان میں) بقول قادیانی عذاب کے وعدے میں تخلف سنت اللہ ہے

قادیانی صاحب نے اپنی پیشین گوئیوں کا جھوٹ چھپا دینے کے لئے خدا کواور خدا کے رسولوں کو بھی اپنے ساتھ اس جھوٹ ہیں شرکی بنانا چاہا اور انجام آتھم کے صفحات ۱۲۹،۲۸ وراس میں وعید میں تخلف سنت اللہ ہونا لکھ ویا اور اس کی شہادت میں حضرت یونس الطبط کا قضہ بحوالہ تفییر در منثور ابن عباس سے نقل کیا کہ خدا نے یونس الطبط نبی پریہ وہی نازل کی کہ فلاں تاریخ ان کی قوم پر عذاب نازل کروں گا سوان اوگوں نے خداکی طرف نازل کی کہ فلاں تاریخ ان کی قوم پر عذاب نازل کروں گا سوان اوگوں نے خداکی طرف تختر کی اور رجو کے کیا سوخدانے ان کو معاف کر دیا اور کی دوسرے وقت پر عذاب ڈال دیا۔ تب یونس کہنے لگا کہ اب میں کڈ اب کہا کرا پی قوم کی طرف واپس نہ جاؤں گا اور ووسری راہ کی۔ حالانکہ اس عذاب کے وعید میں کوئی شرط نہ تھی۔ آئی گر قادیا نی صاحب کوخدا کا یہ کام یا دندر ہا جوفر مایا ہے کہ وقعہ قدمت الیکم جالو عیدہ ما یہ لل القول لدی (سرون ) وعید پہلے بی سے مقرر ہو چگی ہے اور اس کے کی قول میں تبدیلی نیس جو اپنے لدی (سرون ) وہ اپنے وعدوں میں جو اپنے اور والا تحسین اللّه مخلف و عدہ دسلہ (سروز رید) وہ اپنے وعدوں میں جو اپنے اور والا تحسین اللّه مخلف و عدہ دسلہ (سروز رید) وہ اپنے وعدوں میں جو اپنے

#### **Click For More Books**

83 حَمْ اللَّهُ السَّاءِ 83

وقالظاف رسولوں ہے کرتا ہے ہر گز تتخلف نہیں کرتا۔امام ر بانی فر ماتے ہیں کہ وعدرسل وعداور وعید ہر دو کوشال ہے اور یکس قدر شناعت کی بات ہے کہ خدا اپنے رسولوں سے وعد اور وعید کے عہد میں مخلف کردے جوعقلاً اور شرعاً ہرطرح سے شنع اور فتیج ہے اور جیسے کہ شامی کی جلد اوّل میں علامہ تفتازانی وغیرہ نے اور نیز علا منسفی نے تصریح کردی ہے۔ کہ ' وعید میں تخلف مخفقین نے ہرگز جائز نہیں رکھااورلقانی نے اُنی اور امام نووی سے نقل کر دیا ہے کہ علاوہ کفار کے ایمان والے گنبگاروں پر بھی وعید کا نفوذ ہوگا اور اس پر اجماع کا انعقاد ہے''۔ اورقطع نظراس کے قوم یونس مے مقدمہ کا فیصلہ تو خودخدانے کر دیا۔اورسری ارشادفر مادیا کہ فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها الاقوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب النحزى في الحيوة الدنيا (مرؤيش) كدكون ندوه ويران شده بستيال معائد عذاب کے قبل سیاایمان لے آئیں تا کہان کا ایمان ان کے رفع عذاب کا نفع دیتااور حلول عذاب کے انتظار میں ندر ہتیں جیسے کہ فرعون نے کیا۔ مگر برخلاف ان کے فقط ایک قوم پونس ہی تھی جومزول عذاب کے قبل حیاا بمان لے آئی اور ہم نے دنیا کی زندگانی میں بھی ان سے ذلت کا عذاب اٹھا دیا۔ پس کلام اللہ کی یہی آیت بتلا رہی ہے کہ حلول عذاب کے وعید میں عدم ایمان ہی ہمیشہ کیلئے سنت اللہ میں شرط رہا۔ اور قطع نظر اس کے بیا کیونکر ہوسکتا ہے کہ ایک اولوالعزم نی اللہ اپنے اللہ کی نسبت ایساظن کر کے بھاگ نگلے۔ حالا لکہ تفسیر خازن میں ابن عباس رض الدُ منها عباس المرح يرمنقول إكد عن ابن عباس اتبي جبويل يونس فقال انطلق الى اهل نينوا فانذرهم فقال التمس دابة قال الامر اعجل من ذلك فغضب وانطلق الى السفينة كدحفرت جريل الطيع حفرت یونس نبی لفت کے باس آئے۔اور کہا کہ نینوامیں جا کراہل نینواکوڈ را۔اس پر یونس نے کہا کہ جھے ایک سواری جا ہے۔ جبریل نے کہا یہ کام جلدی کا ہے اس پر یونس الطفاق خصہ ہوکر وقيدة خفاللوا المدام

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالقات تحتی کی طرف چلے گئے۔ اور ایک روایت میں ابن عبّاس سے بیجی ہے۔ کہ قال ابن عباس في رواية عنه كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فعذابهم ملك فسبى منهم تسعة اسباطا ونصفا وبقي منهم سبطان ونصف فاوحى الله الي شعياء النبي ان اسر الى حزقيل الملك وقل له يوجه نبيًّا قويافاني القي في قلوب اولئک حتى يرسلوا معه بني اسرائيل. فقال له الملک فمن تري و كان في مملكة خمسة من الإنبياء قال يونس انه قوى امين فدعا الملك يونس وامره ان يخرج فقال يونس هل الله امرك باخراجي قال لاقال فهل سماني الله لك قال لا قال فههنا غيرى انبياء اقوياء فالحوا عليه فخرج مغاضبا للنبي وللملك وقومه واتى بحرالروم فركب (نان)ك حضرت یونس اللی این قوم کی معیت میں فلسطین میں رہا کرتا تھا کہ اتفا قاکسی بادشاہ نے ان برفوج کشی کر کے ان کے بارہ سطول میں ہے ساڑھے نوسیط قید کر لئے اور باقی صرف اڑھائی سبطرہ گئے اس برخدانے شعیاء نبی کووٹی کی کرجز قبل بادشاہ کو جا کر کہد کہ وہ کسی قوی نبی کواس ظالم یا دشاہ کے مقابلہ کے لئے روانہ کرے اور بیل بنی اسرائیل کے دلول بیں اس کے ساتھ جانے کے لئے القا کردوں گا۔حزقیل نے ضعیا و بی ہے یو جیما کہ تیرے خیال میں کس کوجھیجوں۔ کیونکہ اس وفت وہاں یا نچ نبی موجود تھے تو هعیاء نے رائے دی کہ پونس ہی قوی اور امین ہے۔ پھر حزقیل نے پونس کو بلا کر فہمائش کی اس پر پونس 🕮 نے یو چھا کہ كيا خدانے ميرے جانے كا مجھے حكم كيا ہے؟ حزقبل بولانہيں۔ پھر يونس نے كہا كه كيا خدا نے میرانام لیا ہے؟ حزقیل بولائہیں۔ پھر پونس الفیلہ بولا کہ یہاں میرے سواے ووسرے قوی انبیا موجود ہیں۔ نیکن سب نے یونس ہی کومجبور کرنا جاہا۔ تو وہ شعیاء نبی اور حزیل اور قوم ہے رنجیدہ ہوکر بھیرہ روم کی طرف چلا گیااور کشتی پر جا سوار ہوا۔ اتنی 85 عَلَيدَة خَالِلْبُورَ اللهِ 85

<u>حق النظاف</u> بقول قادیانی جارسونبی کوشیطان نے دھوکا دیا اور وجی میں دخل دیا

مگر قادیانی صاحب نے ای پراکتفانہ کیااورازالۃ الاوہام کے صفحہ ۱۲۸ میں کھا کہ آبھی شیطانی دخل انہیاء اور رسولوں کی وقی میں بھی ہوجاتا ہے اور اس کی سند میں وہی تو ریت کا تقد کھا کہ ایک ہادشاہ کے وقت میں چارسونی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور ہادشاہ کو شکست آئی بلکہ ای میدان میں مرگیااور اس کی تو جیہدیہ بیان کی کے در اصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا۔ نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اور این نبیوں نے دھوکا کھا کررتانی سجھ لیا تھا۔

انبیاءکے خطرات سے شیطانی وسوسہ بلاتو قف اٹھادیا جا تا ہے

حالاتكد قرآن كريم قادياني صاحب كاس منقولد قصد كى تكذيب كرك كذشته بيول اوررسولوں كاس ببتان سے ابراء فرمار باہے۔ ويجوسورة في بيس آخضرت الشيطان في المسيطان في المسي



مقالظات پس آیت ندکورہ میں حرف ٹیم تر اخی زمانہ کے لئے نہیں کیونکہ القاء شیطانی کے از الہ اور آیات رحمانی کے استحکام میں بظاہر نظر فقط رہنۂ فرق ہے۔اس کئے کہ از الہ وسوسۂ شیطانی کو استحکام آیاے رصانی لازم ہےاور سیوہ آیت ہے کہ جس کی تفسیر میں کو فہموں نے جھوٹی کہانیاں اختر اع كرليل - چنانچيكس في يدكها كر انخضرت على جب سورة جم كى آيت افوايتم اللات والعزى يرص عضة شيطان ن باختيارآپ كى زبان مبارك س يفقرات فكوا دیئے۔تلک الغوانیق العلمی وان شفاعتھن لترتجی۔ بیناوی ٹیں ہے کہ بہقصہ تحققين كزريك أبول يس هو مردود عند المحققين بيضاوى الااسندها ثقة بسندصحيح اوسليم متصل وانمارواه المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب الملفقون من الصحف كل صحيح وسقيم (نانن)كاس قصدككي تُقدني سند سنجیج کے ساتھ روایت نہیں گیا۔ بلکہ اس کوان مؤرخوں اور مضروں نے بیان کیا ہے جو کہ صحت وعقم میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اور کسی نے بیالہا کہ قصنی کے معنی قر اُت اور تلاوت ہے۔ بیضاوی میں ہے کہ معنی واو ق قرآن کے فل میں کہ شیطان رقیم نی اللہ کی صورت کا محاکی ہے۔ پس تصحیح معنی و بی بین جو بیضاوی اور خازان میں بین۔ تدمنی زور فی نفسه ما یهواه (بینادی)۔ تمنى خطر بباله وتمنى بقلبه (نازن) يعنى الخي طبى خوابش كے مطابق كوكى خيال دل بيل لائے۔ پس یمی آیت دلیل اتم ہے کہ انبیا وہیم الله بعد بعث الی الخلق مجھی شیطان کے دام میں نہیں آ سکتے اور ہمیشہان کی حرکات وارا دات اور اقوال وافعال اراد والٰہی کے تابع رہتے ہیں اوروہ کوئی کام اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے۔ بلکدان کی مثال ایس ہے جیسے نے کی آواز تھنے تائی کی تالع یا کہ حرکت جرتح بیک را می کا شمرہ ہے۔

بقول قادیانی محدّث کاالہام قطعی ہوتا ہے اور شیطانی القاء بلاتو قف اسے اٹھایا جاتا ہے زیادہ ترتعجب خیزیدامرہے کہ قادیانی صاحب براہین احدید کے صفحہ ۵۴۸ میں اپنا الہام لکھ کیے ہیں کہ وہ محدث بفتح دال ہیں اور اس کی سند میں لائے ہیں کہ ابن عبّاس کی



وقالطان

قراءت میں جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے اس آیت میں کلمه ک**و لامُحَدَّثِ ب**ھی ہے اور بعد اس کے لکھتے ہیں کہ محدّث کا الہام قطعی اور بقینی ثابت ہوتا ہے جس میں دخل شیطان قائم نہیں روسکتالوروہ بلاتو قف نکالا جاتا ہے۔

جم قاویانی صاحب سے معارف کرکے کہتے ہیں کہ جب محدث کی بیشان ہو قیر انبیاء کے البامات میں کیول غلطی ہونے گئی۔ قطع نظر اس کے ہم گہتے ہیں کدان کے حوالہ کے مطابق بخاری میں بیکلہ براویت ابن عباس نہیں ہے۔ ہاں تفییر درِ منثور میں اس کلمہ کے نخ ہونے پر بخر کے ابن ابی عالم شہادت موجود ہے۔ بیسے کہ کہا اخر ج ابن ابی حاتم عن سعد بن ابراهیم بن عبدالله بن عوف قال ان فیما انزل الله وما انزلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث فنسخت والمحدثون صاحب یس ولقمان و هو من ال فرعون وصاحب موسی (درمئورسور)

#### مقدمة ششم

تقالملك جس کی بنابر نبی ﷺ مدینه متورہ سے مکہ معظمہ کو کتنے ون تکلیف اٹھا کر گئے مگر کفار نے طواف خانه كعبيب روك ديااوراس وقت اس رؤيا كي تعبير ظهور ميس نه آئي به حالا نكيه بلاهبهه رسول الله ﷺ كاخواب وي مين داخل ب ليكن اس وي كاصل معني مجھنے ميں خلطي ہوئي۔ ٣ .....اورابيا بي جب آخضرت على يويول نے آپ كے روبر وہاتھ ناہے شروع كئے ہے و آپ کواس فلطی پر تلتہ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ ٣.....ادراى طرح ابن صيادي نسبت صاف طوروي نبيل کھلي اور آمخضرت ﷺ کااوّل يمي خیال تھا کہ ابن صیادی د خال ہے۔ مگر آخر میں بدرائے بدل گئے۔ ٣ .....اورابيا ہي سوروَ روم کي پيشين ڳوئي کے متعلق جوابو بکرصديق ﷺ نے شرط لگائي تقي آنخضرت على في صاف فرمايا كه بضع كالفظ العت عرب مين نوبرس تك اطلاق يا تا ب اور میں بخو بی مطلع نہیں کیا گیا کہ نوبرس کی حدے اندر کس سال تک بیا پیشین گوئی پوری ہوگی۔ ۵.....اورایبای وه حدیث جس کے بیالفاظ ایل فذهب وهلی الی انه الیمامة او الهجو فاذا هي المدينة يثوب إلى ال عصاف ظاهر ب كه جو يكوكر آخضرت ﷺ نے اپنے اجتہادے پیشین گوئی کاکل ومصداق سمجھا تھا وہ غلط نکلا اور حضرت سے کی پیشین گوئیوں کاسب سے مجیب تر حال ہے۔ بار باانہوں نے کسی پیشین گوئی کے کچھ معنی معجمے اور آ کر کچھاور بی ظہور میں آیا۔ بہر حال ان باتوں سے یقیقی طور پیاصول قائم ہوتا ہے کہ ایسی پیشین گوئیوں کی تعبیر اور تاویل میں انبیا ، پیم السام جسی غلطی بھی کھاتے ہیں۔جس کو الله تعالى خودا بني كسي مصلحت كي وجه يم مهم اورمجمل ركهنا حاجتا باورمسائل ديديه سان كا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت وقیق راز ہے جس کے یادر کھنے ہے معرفت میچے مرتبهٔ نةِ ت كى حاصل ہوتى ہے اور اى بناير ہم كہد كتے ہيں كداگر آنخضرت ﷺ يرا بن مريم اور د تبال کی هیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موہمومنکشف نہ ہوئی ہونہ د تبال کے 89 مَا مُعْلِمُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

پی قبل اس کے گہم قادیانی صاحب کے ان بزلیات کا جواب دیں ہم ہارگاہ فبوت میں نہایت ادب کے ساتھ التجا کر کے اس امر کے اظہار کیلئے مجبور ہیں کہ ہروہ شخص جو انتخفرت کیلئے کے ساتھ نبیت فلاائی رکھتا ہے اس کا ایمان اس کو ہرگز فتو کا نہیں دے سکتا کہ وہ قادیانی صاحب کے ان غلط افتر اور کو ایک کوظ کے لئے بھی سیجھ مان لے جو انہوں نے حضرات انبیا خصوصاً خاتم الا نبیا محمصطلی کی شان میں کبھی ہیں اور جن کا میجھ مان لینا نہ فقط ان کی عصمت اور واقو تی اور اصطفا اور اجبیا کا منافی ہے جو اللہ کے ایک مرسل بندہ کے لئے ضروری ہے بلکہ شان نبوت کے بھی مخالف ہے جس کے ساتھ وہ خدا کے بندوں کو تاریکی ہے روثنی کی طرف نکا لئے اور نا پاک ولوں کے تر گید اور طہارت اور ان کولوث بر بیت سے پاک وصاف کرنے کے لئے مبعوث ہوتے ہیں سور نہ برگ کے ساتھ وہ خدا ہے مندوں کو بشریت سے پاک وصاف کرنے کے لئے مبعوث ہوتے ہیں سور نہ

نبی کی صورت بشر بیاور ملکیہ بشر اور ملک سے بالاً تر ہوتی ہے۔ مانا ہم نے کہ آنخضرت کی صورت بشریہ میں ہمارے مماثل تھے لیکن طرف معنی اور وحی میں وہ ہماری مثل نہ تھے۔ اپس ایک طرف سے ان کونوع انسان کے ساتھ مشابہت رہی اور دوسری طرف سے ان کونوع ملا تکد کے ساتھ مماثلت حاصل اور ان دونوں مماثلتوں کے اجتماع سے بشریت ان کے مزاج واستعداد میں نوع بشرسے فاکق رہی اور

#### **Click For More Books**

90 عَقِيدَة خَمَ اللَّهُ وَالسَّالِ 90

ملکیت ان کی وی ورسالت کے قبول وا دامیں ملکیت نوع ملائکہ سے زائدر ہی۔ لہذا ممکن منبیں کدھر ف بشریت میں بنی نوع کی مشل ان کو صفالت اورغوائیت ہویا طرف ملکیت میں ان کو کسی ان وی کا زول صورت بشرید میں ہوتا رہا اور آنحضرت کے جبریل کسی سے حتا اورعینا مکا لمہاور مشاہدہ فرماتے اور جسی صلصلہ الجرس کی طرح وی ربّانی کی متسلسل آواز آنحضرت کے سے مبارک میں پہنچتی اور جسی ازروئے بست اور کشف اور جسی بطریق فراست یا روئیا معانی خفتہ کا القا آنحضرت کے کسی مارک میں پہنچتی اور جسی کسی خشر ت صدر کا باعث ہوتا اور اگرا حیانا حتی طور پروٹی کا انقطاع ہوا کیکن تا شداور عصمت الی جسی منقطع نہ ہوئی جس سے آنحضرت کے کا کا افاال اور افعال میں استواری اور استیکام کا افاضہ ہوتا رہا۔

مانا ہم نے کہ آنخفرت کے وقت اس امرے اقرار کیلئے مامور کے گے کہ انا بیشر مثلکم اکل مما تاکلون واشرب مما تشربون۔ کہ بین ہجی تمہاری شل ایک آ دی ہوں جوتم کھاتے پیتے ہوئیں ہجی وہی کھاتا پتا ہوں۔ کین دوسرے وقت وہ اس امری اطلاع کے لئے بھی مجبورہوئے انی لست کھینتکم انی ابیت عند رہی ہو یطعمنی ویسقینی (ازال) قال النبی کے لا تواصلوا قالوا انک تواصل قال انی لست مثلکم انی ابیت یطعمنی رہی ویسقینی (ازال) ہرو،) جبکہ سے ابی لست مثلکم انی ابیت یطعمنی رہی ویسقینی (ازال) ہرو،) جبکہ سے ابی کھانا پینا ترک کرنا چاہا تو فرمایا کہ بیس تہاری شنیں ہوں، بیس اللہ کے ہاں مہمان رہتا ہوں وہی بھی کو کھلاتا پاتا ہے۔ وقالوا ان نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعاں او تکون لک جنہ من نخیل وعنب فتفجر الانھار خلالھا تفجیران او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللّٰه والملاتکة قبیلان او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللّٰه والملاتکة قبیلان او یکون لک بیت من زخوف او ترقی فی السماء ولن نومن لرقیک حتی یکون لک بیت من زخوف او ترقی فی السماء ولن نومن لرقیک حتی

تقالظك تنزّل علینا کتابا نقرءه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولاه ای الاجل وقيك فاللام للتعليل (فرابيان مورة في الرائل) مانا جم في جب كفّار في المخضرت ﷺ سے چشمہ کے جاری کرنے اور تھجور اور انگور کا ایک ایسا باغ مہیا کرنے کے لئے جس میں نہریں جاری ہوں اور آسان کے نکڑے نکڑے کرے گرانے اور اللہ اور فرشنوں کوسامنے لانے اورسنبرے گھر کے مہیا ہوجائے اور آسان پرچڑھ کر ایک کتاب لانے پرائیان لانامشر وط کیا۔ و مامنعنا ان نرسل بالأيات الا ان كذب بها الاؤلون (عدد ين ابرائل) أو اس وقت ان کے سوالات کے جواب میں انتخضرت کے کویہ کہنے کا ارشاد ہوا کہا ہے تھر کہد دے ان کو کہ میرا رب ہر بجز وقعص سے یاک ہے اور میں اس کا بندہ رسول ہوں کیکن ساتھ ہی اس کے ارشاد ہوا کہ ہم کوکسی شے نے الیمی آیات کے جیمنے ہے ہیں روکا بجزاس کے کدا گلے کفار نے تکذیب کی اور وه ایمان ندلائد والذی نفسی بیده لقد اعطانی ماسألتم ولوشنت لکان واخبرني انه ان اعطاكم ذلك ثم كفرتم انه يعذبكم عذابا لا يعذبه احدا من العلمين (ام مطابحير مانقان كثير بورؤني الرائل) آمخضرت على كاارشاد ب كداس ذات كي فتم جس کے ہاتھ میں میراوجود ہے جوتم نے مجھ سے مانگا ہے وہ مجھے اللہ نے دے دیا ہے اور اگر میں جا ہوں آؤوہ ہوجائے اور مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ اگر میں تم کودبیدوں اور پھرتم انکار کر واؤوہ تم كوسب سينرالا عذاب وسے گا۔

آنخضرت كانسان

مانا ہم نے کہ ایک وقت آنخضرت کے ارشاد فرمایا کہ انی انسی کماتنسون واغضب کما تغضبون (ساب اللہ دیا ش) ہی تہاری مثل بحول جاتا ہوں اور تہاری مانند فصر کرتا ہوں لیکن دوسرے وقت بیافا ضرفر مایالم یسبط احد منکم ثوبہ حتی اقضی مقالتی هذه ثم یجمعه الی صدره فینسی من مقالتی شیئا

تقالظك

ابدا فبسط ابو هویرة فیما انسی منها شینا (ستوه بیاری) که جوکوئی تم میں سے اپنا
کیڑا کچھائے رکنے بیبال تک کدمیں اس کلام کوئتم کراوں اور وہ اس کیڑے کواپئے سینہ سے
لگالے تو وہ بھی میری احادیث کو نہ بھولے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ کا نے چاور بچھائی اور
وہ بھی آنخضرت کی حدیث مبارک کو نہ بھولے۔ یہی وجہ ہے کداکٹر احادیث ابو ہریرہ
کی حدیث مبارک کو نہ بھولے۔ یہی وجہ ہے کداکٹر احادیث ابو ہریرہ
کی حدیث مبارک کو نہ بھولے۔ یہی وجہ ہے کداکٹر احادیث ابو ہریرہ
اس حالت بھو وہ وشیاری کے مبائن ہے جس پر کدام زبوت کاکل دارومدار ہے۔
آنکو ضربت کی کاول بیرار

تنام عینی و لا بنام قلبی (عارة) ـ جاء ت ملائکة الی النبی الله و هونائم فقالوا ان یصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العینین نائمة و القلب یقظان فقالوا مثله کمثل رجل اه (علوة) ای وجرے آنخضرت کی ارشاد ہے کہ اگر چرمیری آنکھ و جاتی ہے کی میرادل نبین سوتا ـ ای وجہ سے جبکہ آنخضرت کی سوے ہوئے تصلا ککہ نے ضرب المثل کے وقت کہا کہ آخضرت کی آنکھا گرچ نیندین ہے کہا کہ آخضرت کی استان کے استان کی استان کے استان کی کی استان کی کرائی کی کرائی کی استان کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کر

آنخضرت ﷺ کادل نوراور حکمت ہے مملو کیا گیا

وظهرت الملائكة فشقت عن قلبه فملأته ايمانا وحكمة وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلكم لم يكن الشق عن القلب اهلاكا وقد بقى منه اثر الخيط وكذلك كلما اختلط فيه عالم المثال والشهادة (بيالله المائل والشهادة (بيالله المائل والشهادة (بيالله المائل والشهادة (بيالله على منه اثر المائل والتهائل اور بيالكل ثابت بكرآ تخضرت المائل قلب مبارك چركرا بمائن اور حكمت كماته بركرديا كيافتي كرسيون كي نشانيان قلب مبارك برنمايان و بين پس كيوكر

مكن بكرايي ني پرخفلت اور ذبول طبعى كافليه بواورا گرچة تخفرت الله خايك وقت مقام بيبت اور عبوديت سے اطلاع دى كه والله لاا درى والله مقام بيبت اور عبوديت سے اطلاع دى كه والله كار الله كار ميں الله كارسول بوت بوت بحى نبيس جانتا كه مير سے اور تمہار سے ساتھ كيا برتاؤ بوگا۔ اور نيز وه الل كنے بيس خاص طور سے مامور بوت ليكن آخضرت الله في دومر سے وقت ملك وملكوت اور تاسوت وجروت كيموبرواسرار كول و يك قل ماكنت بدعا من الرسل و ما ادرى مايفعل بى و لا يكم ان اتبع الا مايو حى الى و ما انا الا نذير مبين (مرة اخان)

المخضرت كاعلم تفاصيل ملك وملكوت

عورة نباء مين خود خداف الم ثمن تربايا كه وانول الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ٥ اى العلم التفصيلي التام وعلم احكام التفاصيل وتجليات الصفات مع العمل به (عرة نبائير ترالد إن الن العربي المعربية و تجيم معلوم نتى خداف تجيم تلادى اوراس كموافق عمل كي وفي تجيم اورخوداً مخضرت الله في الترقون واسمع مالا تسمعون عالت محصوصه عاطلاع دى جوفر باياكه اني ارى مالا ترون واسمع مالا تسمعون (عشرة) واني لاعلم الحر اهل الجنة دخولا واخر اهل المنار خروجاً (عشرة) فعلمت مافي السموات والارض وفي رواية فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردا نامله بين ثديي فتجلي لي كل شي وعرفت (عشرة بالمام والمحبوب علم الاشياء كلها والخليل رأى المكوت الاشياء ولاحاجة الى ماقال الشيخ القارى يعني ماعلمه الله مما فيهمامن الملائكة الاشجار وفرعها من وه ديكتا اورستنا بول جوتم و يحت غة فيهمامن الملائكة الاشجار وفرعها من وه ديكتا اورستنا بول جوتم و يحت غة فيهمامن الملائكة الاشجار وفرعها من وه ديكتا اورستنا بول جوتم و يحت غة

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك نہیں۔اور میں جانتا ہول کہ سب سے پیچھے کون جنت میں جائے گااور کون دوز خ سے نگلے گا ورخدانے میرے دونوں کا ندھوں پر قدرت کا ہاتھ رکھا تنی کہ میں نے اس کی خنگی اپنے سینے میں یائی اور ہر شے مجھ پر کھل گئی اور میں نے پہیان لی۔اور دوسری روایت میں ہے کہ میں نے زمین اور آسان کی اشیاء جان لیں۔ چنانچدای حدیث کے تحت میں مشکوۃ کی شرح اهيعة اللمعات عين ہے كدا بي عبارت است از حصول تمامه علوم جزوى وكلي واحاطه آن وخواند آنخضرت مناسب این حال وبقصد استشهاد برامکان آن این آیت راو کذالک نوی ابراهیم ملکوت السموت والارض ولیکون من الموقنین ـ اور طی ش ب قال الطيبي الحبيب علم الاشياء كلها والخليل رأى ملكوت الاشياء ولاحاجة الى ماقال الشيخ القارى يعنى ما اعلمه الله مما فيهما من الملائكة والاشجاد وغيرها حبيب فيسب اشياءكو بجيان ليااور خليل في اشياء ك ملکوت کود کھے لیا اور زر تانی اور رؤنی میں ہے کہ حق تعالی نے شب اسری میں علم ما کان اور مایکون آپ بر کھول دیا۔ اور حدیث معراج میں ہے کہ قال علی فی حدیث المعراج نزلت قطرة من العرش فوضعت على لساني ابرد من الثلج واحلى من العسل فما ذاق الذايقون شيئا قط احلى منها فانبأني الله بها علم الاولين والاخوين (زرقاني شرح مواب اللد فيواحد وترشق ازمعاد الني جبل) فرمايا بالات عرش ہے ایک قطرہ میری زبان براتر اجو برف سے خنگ تر اور شہد کیے ایساشر س تر تھا کہ کسی نے ایساشیریں تر بھی نہیں چکھا۔ پس اس قطرہ سے حق تعالیٰ نے بھے برا وّلین اور آخرين كاعلم كول ديا\_اورفر مايا حضرت ﷺ في كدعن ثوبان قال قال وسول الله ﷺ ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امّتي سيبلغ ملكها ماروى منها واعطيت الكنز الاحمر والابيض (ملم)\_ اورقر مايا حفرت 71 الساق المنافذة عَلَى الله المنافذة ا

تقالظك ﷺ نے کہ اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو اکٹھا کر دیا اور میں نے اس کے مشارق اورمغارب کود کیولیااور بہمی معلوم ہوا کہ جس قدرز مین اکٹھی کی گئی ہے میری امّت کا ملک وہاں تک پینچے گا اور مجھے احمر اور ابیض دوخزانے دیئے گئے۔ اور فرمایاانا شہید علیکم وانبى والله لانظر الى حوضى الأن وانبى اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتیح الارض (بناری منیه ۹۵) میں تم پرشابد ہوں اور خدا کی قتم اس وقت میں اینے حوض کود کیچه رباہوں اور مجھے زمین کی یا زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں۔اورارشاد قرمايانكم ترون انه يخفي على شئ مما تصنعون والله اني لاري من خلفي كما ادى من بين يدى. (١٥١٥م عظرة سند،)فرمايا كتمهاراخيال كرمير عركونى شے مخفی رو مکتی ہے جوتم کرتے ہو۔ موخدا کی قتم میں اپنے چیجے سے ویبا ہی دیکھتا ہوں جیسے كدسامنے سے ديكتا ہول-حفرت حذيقه في صاحب سر رسول الله عظم مات بيعن حذيفة قال قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً ماترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدّث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه اصحابي هو لاء وانه ليكون منه الشيئ قد نسيتهٔ فاراه فاذكر ٥ كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذ اراه عرفه (عن الم) كرآب نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکران سب اشیاء کا بیان فر مایا جو قیامت تک ہونے والے ہیں اور کوئی بھی فروگذاشت نہ کی جس نے یا در کھااس کو یا در ہیں اور جس نے بھلا دیا اس کو بھول گئیں۔ چنانچہ بیامر میرےان صاحبوں کومعلوم ہےاور جب میں کوئی شےاس میں ہے بھول جاتا ہوں تو وقوع میں آتے ہی ای طرح یاد آ جاتی ہے جیسے کوئی آ وی کسی کامنہ ایک دفعہ دیکتا ہے اور مدت کے بعد جب اس کودیکتا ہے تو اس کو بیجیان لیتا ہے۔ اور نیز حذيفه والمحاف كماته كت بيرك قال والله مادرى انسى اصحابي ام تناسوا 72 (المَّا المُوَّا المَّارِ 96)

والله ماترک رسول الله من قائد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعداً الاقد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلته (اوراور) قيامت تك و في ايباسر غذفته و فساد كانيس كه الخضرت في نهاس كي اطلاع ندى موسيال تك كه اس كي اطلاع ندى موسيال تك كه اس كي ان مرازيول كي تعداد ي بين اطلاع دى جواقل درجة تين سواوراس سيال تك كه اس كي ان مرازيول كي تعداد ي بين اطلاع دى جواقل درجة تين سواوراس سياديا و المن كي بناديا يا حضرت في كا قيامت تك كوا قعات سي بينيين كوئي كرنا

شاه و لى الله صاحب رمة الله عليها زالية الخفا ميں لکھتے ہيں كه چونکه سلسلة تكوين ميں آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی مجعوث ہونا مقدر نہ تھا لہٰذا حکمت الہید کا اقتضا ہوا کہ ان واقعات کے احکام بھی آنخضرت علیہ کی زبان مبارک پر جاری ہوں جو قیامت تک ہونے والے ہیں اوران کے متعلق حق تعالیٰ کی رضایا عدم رضا بھی ظاہر ہوتا کہ نعمت البی تمام و کامل ہواور ججت قائم۔ پس وہ سب وقائع منکشف ہو گئے اور آنخضرت ﷺ نے بعض کی نسبت تو اس طرح خردی کہ گویا بظاہر چٹم دیکھ رہے ہیں اور پھٹی کی نسبت حسب تقریبات اطلاع دی تا کہ آنخضرت ﷺ کے بعدامت مرحومہ بالکل تاریکی میں ندر ہے۔ پس بموجب آیت وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الضَّلحْت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم يبلا امرجو آنخضرت على عد بون والاتفاوه امر خلافت اوراس کے مستحقین کے تعیّن کا مسّلہ تھا۔ سواس کی نسبت آتحضرت ﷺ نے مختلف طریقوں سے نصاً وابیاءً وقولاً وفعلاً تقریر فرمادی اور ان کے متعقرے بھی اطلاع دے دی اوراس کے مراتب خاصہ ہے بھی اس طرح آگاہ کردیا کہ وقت وفات اس اجتمام کی ضرورت ندربی۔

تر مذی اور الوداؤو میں انی بکرہ اور عرفیہ اور سفینہ مولی ام سلمہ سے روایت ہے 97 کے عقیدۂ عَداللَّئِرُ مدس

وقالطان

كرعن سفينة مولى ام سلمة رضى الله عنها قال كان رسول الله اذا صلى الصيح ثم اقبل على اصحابه فقال ايكم راي رؤياً فقال رجل انا يارسول الله كان ميزانا نزل به من السماء فوضعت في كفة و وضع ابوبكر في كفة اخرى فرحجت بابى بكر فرفعت ونزل ابوبكر مكانه فجئ لعمر بن الخطاب فوضع في الكفة الاخرى فرحج ابوبكر ثم رفع ابوبكر ووضع عثمان فرحج عمر ثم رفع عمر ورفع الميزان قال فتغيّر وجه رسول الله(ادات الله المراح الله قال خلافة النبوة ثلاثون عاما ثم يكون ملك فاستاء لها رسول الله على بعنى فساء ه ذلك فقال خلافة نبوة ثم يوتى الله الملك من يشاء (ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ مبلخ کی نماز کے بعد سجایہ کی طرف منہ پھیر کر وریافت فرماتے کہتم میں ہے کئی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس ایک شخص نے عرض کی کہ اے رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ گویا ایک تراز وآ سان سے اتری ہے اور آپ اور ابو بکر وزن کئے گئے اورآ پ کاپلہ غالب ہوا۔ پھرابو بکراور عربو کے گئے اورابو بکر کاپلہ غالب ہوا پھر عمراورعثان تولے گئے اور عمر کاپلے غالب ہوا۔ پھروہ تر از واٹھائی گئی۔سفینہ فرماتے ہیں کہاس خواب کے سفنے ہے آنخضرت ﷺ کے جمرہ مبارک میں کسی قد رتفتی آ گیا۔ پھر فر ماما کہ یہ سلسلة خلافت بج ت ہے جوتمیں برس رے گااوراس کے بعد ملک وسلطنت ہوگی۔ خلافت کے بعد سلطنت

مَثَلُوة مِنْ حَدَيْقِه عروايت بِ كه قال وسول الله الكون النبوقة فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء الله تعالى ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون مُلكا عاضا فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية عاضا فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية

مقالظك

فتكون ماشاء الله ان يكون ثم يرفعه الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت (احريق) فر مايا آخضرت المسكن كرنبوت ك بعد ظافت منهان ك مطابق رجى - اس ك بعد ملك عاض ايك زمانه تك رجى الحريم المفاديا جائ كا اورايك زمانه تك رجى الحريم خلافت منهان نبوت اورايك زمانه تك بعد پحر خلافت منهان نبوت برقائم بموجائ كي داس ك بعد آخضرت الحق نها موجائ كي داس ك بعد آخضرت الحق نها ماله الخلافة العلافة العلاقة و المملك بالمشام (عنى في ادراك الحرية قال قال رسول الله الحفظة نها منتقر مدينه به اور ملك وسلطت كا متنقر شام بداور حضرت عمر الله عن حدوايت ب كد عن عمر قال قال رسول الله الله المحلك المسلم (عنى في ادراك المدية) فر مايا تخضرت عمر الله عن عمر قال قال رسول الله الله المحلك المسلم عن المحلك المسلم الله الله المحلك المسلم المحلك المحلك المسلم المحلك المسلم المحلك المسلم المحلك المسلم المحلك المحلك المحلك المحلك المسلم المحلك المسلم المحلك المحلك

تقالظك ترندی، این باداز عذید، مقالوة) كه مير ب بعد ابو بكراور عمر رض الله منها كا افتد اكرنا ـ اور بالآخر آنخضرت الخير وقت مرض موت ميں ابو بكر كونماز ميں اپناامام بنايا اور عا نشەصد يقدر منى الله تعالىء نبا ے فرایا ادعی لی اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخان ان یتمنی متمن ويقول قايل انا اولى و يابى الله والمؤمنون الا ابى بكر عن عائشة (علو المعين) كەاپنے باپ اور بھائى كوبلا كەمىن لكھەدون مبادا كوئى آرز دمند كئے كەدە اولى بے۔حالاتكەاللە اورموننین ابو بکر ﷺ ماسوا کاا نکار کرتے ہیں۔اوراس میں ایک گوندخلافت کے فیصلہ ہے بھی آ گاہ کردیا جوآ مخضرت علی کے بعد ہونے والا تھا۔ اور سائلہ عورت سے فرمایا قال ان لم تجدنی فاتی ابابکو (بنادی) اور فیز آنخضرت این حضرت این عباس بنی الدتها فی انبات قرما دياكه قال ابن عباس جئت رسول الله فقال ان الله جعل ابابكر خليفتي على دين الله ورسوله وصيه وهو مستوص فاسمعواله و اطيعوا تهتدوا (١:١١٠ الله ) اخرج الطبراني عن حاصر بن سمره قال قال رسول الله لعلى انك مؤمر مستخلف وانك مقتول وان هذه مخضوبة من هذه يعني لحية من راسه (ازاية الله معامل الايام و الليالي حتى يملك معاوية (الله الله علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب. (تنن) فرماما كالله في البلاد وقه العذاب. (تنن) فرماما كالله في البلاد وقه العذاب. کے دین اور وحی پر بنادیا ہے۔ وہی میراوسی ہے اس کی اطاعت کر او اور علی ﷺ سے قرمایا کہ اعلى! توامير بناياجائے گاخلافت كيلئے طلب كياجائے اور توقتل كياجائے گا اور سے ريش تك رنگا جائے گا۔اور دیلمی میں علی دیا ہے سے مروی ہے كہ میں نے انخضرت الم كوفر ماتے سنا كەمعاوىيە بالصرورسلطنت كامالك ہوگا۔اورتر مذى ميں سے كە انخضرت ﷺ معاوييد کے حق میں دعادی کہ اے خدا تو اس کوقر آن کاعلم سکھلا اور اس کوملک میں تمکنت وے اورعذاب سے نگاہ رکھ۔

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تَقِيدُ فَا خَالِلُهُ اللَّهُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ

مقالظات

پس جس طرح کرآ مخضرت ﷺ نے اپنے بعد کے متصل واقعات ہے آگاہ کیاای طرح ہرائیک معظم واقعہ ہے بھی جوقریب یا بعید میں ہونے والے عقصان کا ذکر فرمایا ۔لیکن ہم بخوف طوالت فقط ان چند مغیبات کی پیشین گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جوآ مخضرت ﷺ نے اپنی آخری امت کے باب میں ارشاوفر مائے ہیں اور جن کا تعلق آخری زمانہ ہے ہونے والاتھا۔ وجال کا خرون

ثم ذكر الدجال فقال انى انذركموه وما من نبى الا وقد انذر قومه لقد انذر نوح قومه ولكني ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون انه اعود وان الله ليس باعود (مَحَادَة بَشَقَ مَايِدَارَارَنَ مَر) لِسَ آتَحَضَرَت عَلَيْكُ نے حدیث ابن صیّا د میں جوعبداللہ بن عمر ہے مشکوۃ میں مروی ہے آگا وفر مایا کہ میں تم کو ڈرا تا ہول اور کوئی نی نہیں گذرا جس لے ایلی قوم کو د تبال سے نہ ڈرایا ہو، چنا نجیانوح اللہ نے بھی اپنی قوم کواس سے ڈرایا اور میں تم کواس کی ایک خاص علامت بتا تا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بٹائی کہ وہ کا نا ہے اور خدا کا نانہیں ۔ اور ابن صیّا داس کا ایک نمونہ دکھایا گیا حتی کہ بعض صحابہ نے شدت مشابہت کے ویکھنے سے یقین گرایا کیا بن صیاد ہی دخیال معہود ہے۔ یبال تک کہ جابر بن عبداللہ نے حلف اٹھایااور بقول ان کے عرفے بھی ۔ مگرآ مخضرت ﷺ نے اس سے انکار فر مایا۔ بایں ہمدابن صیاد نے بھی خودان کے اس زعم کی تر دیدانی سعید الخدري كرام من كروى اوركباك عن ابى سعيد الخدرى قال صحبت ابن صياد الى مكة فقال لى مالقيت من الناس يزعمون اني الدجال الست سمعت رسول الله يقول انه لا يولد له وقد ولد بي اليس قد قال وهو كافر وانا مسلم اوليس قد قال لايدخل المدينه ولامكّة وقد اقبلت من المدينة وانا اريد مكة (عقرة) اے الى سعيدكيا تو فيس سنا كدرسول الله على فرمايا كدوعال كى 77 الما عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تقالظك اولا د نہ ہوگی ، حالاتکہ میری اولا و ہے۔ کیا نبی نے نہیں کہا کہ وہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں کیا نی نے نہیں کیا کہ وہ مکہ اور مدینہ کو داخل نہیں ہوگا اور میں مدینہ ہے آ ریا ہوں اور مَلَه كُوجِارِ بابول \_اورآ تخضرت ﷺ كاحضرت عمرﷺ كوابن صيّا د كَفَّل ہے منع كرديناس کے بیمعی نہیں جیے کہ قادیانی صاحب کا زعم ہے کہ آخضرت ﷺ پراس کی نسبت کچھاخفا ہوا ہو بلکہ جائزے کے کی مصلحت ہے انخضرت ﷺ نے اس معنی کومبہم رکھا ہو۔ کیونکہ مبیدہ بن جراح مشكوة مين مروى بك عن عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله يقول انه لم يكن نبي يعد نوح الا انذرالدجال قومه واني انذركموه فوصفه لنا قال لعله سيدركه بعض من راني اوسمع كلامي (عرة) آتخضرت ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمادیا کہ بعض میرے دیکھنے والے یا فرمایا بعض میرا کلام سننے والے عنقریب د قبال کو پالیں گے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کی اس پیشین گوئی کاظہورخود آنخضرت الله ك وقت من بوكيا جيك كه فاطمه بنت قير كي حديث عدابت عدقال رسول الله ولكن جمعتكم لان تميم الدارى حدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم به عن المسيح الدجال فلقيتهم دابة اهلب وقالت انا الجساسة (ملم مقوة) راتي مخبركم عنى انا المسيح الدجال واني يوشك ان يوذن لى في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قرية الا هبطهتافي اربعين ليلة غيرمكة وطيبة هما محرمتان على كلتاهماكلما ارادت ان ادخل واحدأ منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله ﷺ وطعن بمحضرة في المنبر هذه طيبة هذه طيبة يعنى المدينه الاهل كنت حدثتكم فقال الناس نعم وانه في بحرالشام او بحرالايمن لابل من قبل المشرق ماهو 78 من المنافعة المناف

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالقات واوما بيده الى الشوق (معلوة) تميم دارى في وتبال علاقات كى اوراس كى زبانى اطلاع دی کہ وہی سے الدجال ہےاوروہ شرق سے تکلنے کے لئے مامور ہوگا اور وہ ملّہ اور مدینہ کے سواتمام زمین برجالیس را تول میں گشت کرجائے گا۔ چنانچے خود نبی ﷺ نے سحابہ کوجع کر گےاس واقعہ کوسنایااوراس کی تصدیق فرمائی اورا پیزعلم کےمطابق اس خبر کو پایااور خمیم الداری کے بیان کے مطابق وابداہلب یعنی جتاسہ کی تصدیق بھی فرمائی اور فرمایا کہ اصفیان کے ستر ہزار میبودی دخال کے ساتھ ہوں گے۔اور مشکلوۃ کی کتاب الرقاق کی قصل ثاني مين حضرت الوبريره والمستمروي بك عن ابني هريرة عن النبي على قال ماينتظر احدكم الاغنى مطغيا اوفقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجّال فالدجّال شرغائب ينتظر او الساعة والساعة اوهی و امو (مقلوة، زند) آنخضرت المحفرت في فرمايا كهندا نظاركرے تم ميں سے كوئي كى چیز کا مگرغنا کا جوطغاوت کا باعث ہوگی اورفقر وفاقہ جوخدا سے بھلا دے گایا بڑھمایا جومکر وہنر سکھلائے گایا موت جوتوبہ کی مہلت نہ دے گی بادخال جوسب سے زیادہ شروالا غائب اور منتظرے یا قیامت جونہایت تلخی رکھتی ہے۔ پس دخال ان غائب اشیاء میں سے شریرتر ہے جن کا انتظار بقول نبی ﷺ ہے۔معہذا خود خلیفہ اوّل صدّ بق اکبر ﷺ ہے مروی ہے ك قرمايا آنخضرت الله الله عن ابي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله على ان الدجال يخرج في ارض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم المجان (ازارة النفاء)فرمايا كدوجال مشرق كى ايك زيين ع ظلي كا اوراس ك تالع ایک قوم ہوگی جن کے منہ تہدیہ تہدیر وں کی طرح ہوں گے۔ اور حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ اخوج البغوی من حدیث جبير عن نفير عن مالك بن نحام عن معاذ ابن جبل ان رسول الله ﷺ

#### **Click For More Books**

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٥٤ (٢٥١)

تقالطان

شاه ولى الله رمة الله على الته الخفالين اس عقده كى شرح اس طرح فرمات بين كه "بيت المقدس النجا كنابياز اقليم شالم است زيرا كه أفضل واقدم بقاع اوست ونشست النمياء بنى اسرائيل عيم اسام وملوك النيان آنجا بود - وعران شام درز مان خلافت حضرت عثان انجياء بنى اسرائيل عيم اسام وملوك النيان از جانب حضرت عثان واقع شد دخراب بير بقل حضرت عثان و برآمدن حضرت مرتفى بجانب عراق وخروج ملحجة حرب جمل وسفين است وفتح قسطنطنيه درز مان امارت معاويه بن البي سفيان بظهور آمد النجاجيرة ميرسد كه خروج وقبل دامتعا قب قسطنطنيه آورده شد حالا تكه زياده از بزارسال از فتح قسطنطنيه گذشت و بنوز بود الموارة و قبل امام واجتلاو الماسياف ماين لفظ مين ست از انكه واقع قبل امام واجتلاد باسياف علامت قيامت است - حالاتكه زياده از بزارسال منقضى شدو بنوز الرسال ماعت ظهور نه كرده ، في بين بعثت انا و المساعة كهاتين و تجنين آيت اقتوبت المساعة ساعت ظهور نه كرده ، في بين بعثت انا و المساعة كهاتين و تجنين آيت اقتوبت المساعة ساعت ظهور نه كرده ، في بين بعثت انا و المساعة كهاتين و تجنين آيت اقتوبت المساعة ساعت ظهور نه كرده ، في بين بعثت انا و المساعة كهاتين و تجنين آيت اقتوبت المساعة ساعت ظهور نه كرده ، في بين بعثت انا و المساعة كهاتين و تجنين آيت اقتوبت المساعة المساعة كهاتين و تجنين آيت اقتوبت المساعة المساعة كهاتين و تجنين آيت اقتوبت المساعة كهاتين و تعدين آيت اقتوبت المساعة كهاتين و تحديد المساعة كهاتين و تحديد المساعة كهاتين و تحديد المين و تعديد المساعة كهاتين و تحديد المساعة كهاتين و تحديد المساعة كهاتين و تعديد المساعة المساعة كهاتين و تعديد المساعة المس

وقالظك

وانشق القمر اللي غير ذلك وجوابش آن است كفروج وجال وقيام ساعت بابرفتند

كه خد كارشدر بطح دارد به ماندر بطانشاندن نبال به بارآ ودردن آن نبال به كويا ابتدائ آن

حركت الين فتنداست وغايت آن خروج دجال وقيام ساعت ولهذا حضرت نوح الفيلا انذار
قوم خود فرمود بد جال با وجود أبعد حضرت نوح بزمان ظهور دجال، وفتتكه كه شخص نها له مينشاند
ميكويد كه عقب نشاندن آن نبال بارآ وردن است وبرسمى كه ميكند ازسمى وساختن شربت
تحله وغيرآن غائيش بارآ وردن است بخن برجامتني ميشود وآخر آن خروج وجال است واينجاس بيست دقيق كه بدون تشييد مقد مات نتوان بآن زبان كشود وليس بذا مقامد الهيئ عيسلي التنفيلة كيزول كي الشارية

ای طرح آنخفرت نے سینی این مریم نبی اللہ کے زول کی بشارت دی
عن ابی هریوة قال قال رسول الله کے واللہ نفسی بیدہ لیوشکن ان
ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع
الجزیة ویفیض المال حتی لایقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیرا
من الدنیا ومافیها ثم یقول ابوهریره فاقرء و اان شنتم وان من اهل الکتاب
الا لیومنن به قبل موته ای موت عیسی بن مریم ثم یعید ها ابوهریره ثلاث
مرّات (عاری سلم به به بیدان این شید در منورش شرا اور فر مایا گدائی ذات کو تم جس کے
باتھ میں میر اوجود ب کر ضرورتم میں ابن مریم کا نزول ایسورت ما کم عادل ہوگا اور وصلیب
کوتو رُے گا اور خزاز پر کوتل کرے گا اور جزیدر کودے گا یعنی اٹھادے گا اور بال بها دیگا۔
کوتو رُے گا اور خزاز پر کوتل کرے گا اور جزیدر کودے گا یعنی اٹھادے گا اور بال بها دیگا۔
یبال تک کہ کوئی اس کوقبول نہ کرے گا۔ اس وقت ایک بجدہ دنیا ومافیہا ہے بہتر ہوگا۔
الو بریرہ کی ایس کی تصدیق کے لئے بیآ یت بیش کی کوئی اہل کتاب ایسانیس سے گا
جو کہ میسی اللہ کی ایسان نہ لائے اور اس کا تین باراعادہ فر مایا۔گویا ابو بریرہ کو اس کی تین باراعادہ فر مایا۔گویا ابو بریرہ کوئی اس ادموت ایمان نہ لائے اور اس کا تین باراعادہ فر مایا۔گویا ابو بریرہ کی اس کی تیسی اللہ کوئی اس دموت ایمان نہ لائے اور اس کا تین باراعادہ فر مایا۔گویا ابو بریرہ کی اس کی کوئی اس دموت ایمان نہ لائے اور اس کا تین باراعادہ فر مایا۔گویا ابو بریرہ کوئی اس دوت ایمان نہ لائے اور اس کا تین باراعادہ فر مایا۔گویا ابو بریرہ کیسی اللہ کی اس دوت ایمان نہ لائے کوئی اس دوت ایمان نہ لائی کوئی اس دوت ایمان نہ دوت

وقالظك ﷺ جن کا دامن آنخضرت ﷺ نے علوم نؤت سے لبالب فرمادیا تھا وہ تصریح فرمارہ ہیں کے پہلی بن مریم سے مراداس حدیث نبوی میں وہی عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت مبارک میں ہے۔اور نیز اس آیت مبارک کی تفسیر ہے بھی آگاہ فر مارے ہیں کہ موت سے مرادموت عیسلی ابن مریم ہے جوآ تندہ کسی زمانہ میں ہونے والی ہے۔اوراس وقت کے جملہ اہل کتاب ان کے مرنے سے ان پرائیان لے کیس گے۔اور نیز ای جلیل القدر سحالی ایو بریره ے ایک دوسری حدیث مروی ہے۔عن ابعی هویرة ان النبي ﷺ قال الانبياء كلهم اخوات لعلات امهاتهم شتّى ودينهم واحد واني اولي الناس بعيسي ابن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي وانه خليفتي على امتى و انه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطر و ان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الاالاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامنة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذياب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيّات لاتضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفّي ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه (اتن الي ثيب المايدادر اتن جرب اتن حال) فرمایا آنخضرت ﷺ نے کل انبیاء باپ کی طرف سے بھائی ہیں اور ماکیں ان کی جداجدا ہیں اور دین ان کا ایک ہی ہاور میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے قریب تر ہول کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نبیس گذرا (جوادلوالعزم ہو )اوروہ میری امت پرمیرا خلیفہ ہاور وہ اتر نے والا ہے اپس جبتم اس کودیکھو گے تو اس کو پیچانوں کہ وہ ایک میانہ قلد کا آ دمی سرخ اور سفیدرنگ کا ہے جس پر دوزر درنگ کے کپڑے ہوں گے اوران کے سریر 82 المام المنافعة الم

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ے قطرات کیلتے ہوں گے اگر چاس کوئی نیس کیٹی ہے ہیں وہ صلیب تو ڑے گا اور خناز برقل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے زمانہ میں اسلام کے سوا اللہ تمام ملتوں کوئیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے زمانہ میں اسلام کے سوا باقی تمام ملتوں کوئیست و نابود کر دے گا اور ای کے زمانہ میں میں اللہ جال کو ہلاک کرے گا پھر زمین پر ایسا ایمن ہوگا کہ شیر اور اونٹ مل کر اور چھتے اور گائے اور جھیڑ ہے اور جریاں ملکر چریں گے اور چھیڑ ہے اور جو الن کو ضرر نہ دیں گے ۔ پس چریں گے اور چھر فوت ہوگا اور مسلمان اس پر نماز جان ہ ہر جراس کو دفن کریں گئے ۔

پس اس حدیث مبارک نے نہ فقط عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ کے نزول کی بشارت دی بلکہ صاف صاف بتلا دیا کہ عیسیٰ نبی اللہ کے وقت میں خدا تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت اور رافت کا نزول ہوگا کہ ہر موذی شے میں رافت اور رحمت ہجر آئے گی ۔ فتی کہ شر ، چینے اور سانپ ہمیٹر ہے میں ، جیسے کہ حدود حرم میں ایک شامس رحمت اور رافت ہے کہ ہرن کے حدود حرم میں وافل ہوتے ہی فجو اے من دخل فید مکان المنا بھیٹر یا اس کا تعاقب چیوڑ و یتا ہے اور بجزا سلام کے کوئی دین باتی ندر ہے گا۔ وغیر ہو غیرہ ۔ عیسیٰ النظمان کی قبر رسول اللہ کھی کی قبر کے ساتھ ہوگی

ا مخضرت علی این مریم زمین کی طرف اترین گیاور نکاح کرین گیاوراولاد بوگ الدفلات اور پینتالیس برس تک زنده ره کرفوت بمول گیاور میر ساتھ میری قبر میں لیعنی میر سے مقبره میں دُن بول گے۔ اور میں اور میں گیا بین مریم ایک بی قبر میں الو بکر اور عمر کے در میان اشیں گے میں دُن بول گے۔ اور میں اور طبر انی عبداللہ بن سلام سے اس طرح کرتے ہیں اور اس کی شرح اہام بخاری اپنی تاریخ میں اور طبر انی عبداللہ بن سلام سے اس طرح کرتے ہیں کو میسی ابن مریم رسول اللہ بی تاریخ میں اور طبر انی عبداللہ بن سلام سے اس طرح کرتے ہیں کو میسی ابن مریم رسول اللہ بی قبل کرتے ہیں کے ساتھ وفن بول گے اور ان کی قبر پوتھی ہوگ ۔ چنا نجی تریم کی وہیں گی کے روضت مبارک میں ایک قبر کی جگہ بی گی جگہ بین عبد الو باب اور فرق و بیا بیری کا خروج

عن ابى عمر قال قال النبى الله بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يارسول الله وفى نجدنا فاظنه قال فى الثالثة اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يارسول الله وفى نجدنا فاظنه قال فى الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (عارى عَلَاتِ سُومَه) الله هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (عارى عَلاتِ سُومَ مَالَى اورخِد المُخرِب عَنِي فَرق وبابيكِ خروج اورحدوث كى اطلاع فرمائى اورخِد كروج من من من الله عنى دائر الله الله الله الله الله الله المنافرة المنافرة المنافرة بن اليابى بواكراااله من الوباب نجدى پيدا بواجي كروك تا الله عنافرة الله واحد قديم قادر حق كه فاجزهم محمد بانه قويشى من نسل النبى في واسمه كاسمه واتف لهم عقائد دينية واصولا كلامية يتضمن عبادة الله واحد قديم قادر حق رحمن يثيب المطيع ويعاقب العاصى وان القران قديم يجب اتباعه دون الفروع المستنبطة وان محمدارسول الله وحبيبه ولكن لاينبغى وصفه الفروع المستنبطة وان محمدارسول الله وحبيبه ولكن لاينبغى وصفه الفروع المستنبطة وان محمدارسول الله وحبيبه ولكن لاينبغى وصفه

مقالظات باوصاف المدح والتعظيم اذ لايليق ذلك الا بالقديم وان ذلك من قبيل الاشراك وان الله تعالى حيث لم يرض بهذا الشرك ارسله ليهدى الناس الى سواء السبيل فمن اجاب كان من الاحباب ومن عصى حق عليه العذاب ووجب قتله بلا ارتياب (جدم، جفرافي عوريملطيرون مفيان، ١٠٤١) وه بعي محمد كاجسنام الله كا رسول ہے اور اس لئے بھیجا گیا ہے تا كەلوگوں كوشرك ہے بچائے اور نبی الانبیاء حضرت خاتم التبيين كي نبعت كها كهوه اگر جه الله كارسول بي كين اس كي مدح اورتغظيم كرنا لائق نہیں کیونکہ مدح اور تعظیم صرف خدائے قدیم کے لئے شایان ہے۔لبذاکسی غیر کی مدح اور تعظیم من قبیل شرک ہے۔ پس جس کی نے میری دعوت کوقبول کرلیا وہ دوستوں میں ہے ہے اور جس نے قبول نہ کیا وہ عذاب کامستحق ہے اور اس کو بغیر کسی شک وشیہ کے قبل کرنا واجب ب\_فمن اعتقد انه اذا ذكر اسم نبى فيطلع هو عليه صار مشركا وهذا الاعتقاد شرك سواء كان مع نبي او ولى او ملك اوجني او صنم او وثن وسواء كان يعتقد حصوله بذاته او باعلامه الله تعالى باي طريق كان يصير مشركا ومن اعتقد النبي وغيره ولله وشفيعه فهو وابوجهل في الشرك سواء اما السابقون فاللات والسواع والعزى واما اللاحقون فمحمد وعلى وعبدالقادر ومن لم يقل في حاجته يا الله وقال يامحمد و ان اعتقد عبداغير متصرف في الكل صار مشركاً وكفاك قدوة في ذلك شيخنا تقى الدين ابن تيمية وقد ثبت ان السفر الى قبر محمد ومشاهده ومساجد واثاره وقبراي نبي او ولي وسائر الاوثان شرك اكبر (اتنی رسادم من مبدادباب) اوراس فے اپنے احباب کے سواسب کومشرک بتایا۔ علی الحضوص الل مکداوراہل مدینہ کی تکفیر بھی کی اور نبی ﷺ کے روضۂ مبارک کو بت کہا اور اصحاب کمبار کے اللَّهُ ١٥٩ (١٥٩ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ ١٢ ١١٥ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٤ مَا اللَّهُ اللَّهُ ١٢ مَا اللَّهُ ١٤ مَا اللّهُ ١٤ مَا اللَّهُ ١٤ مَا اللّهُ ١٤ مَا الللّهُ ١٤ مَا اللّهُ ١٤ مَا ا

وقالظان قبُّوں کوشکت کردیا اور تقلید کواڑا دیا اور شفاعت کامنکر ہو گیا چنانچہ اس نے اپنے ایک رسالہ میں جو بھیرم ۱۲۱۸ ہے میں سعود کی طرف سے علماء ملّہ کی طرف بھیجا، لکھا کہ جو کوئی یہ اعتقاد کرے کہ نبی کا نام لینے ہے نبی اس پر مطلع ہوجا تا ہے تو وہ مشرک ہوجا تا ہے۔ پھرخواہ پیر اعتقادکسی ٹی کے ساتھ ہویاولی یا فرشتہ یا جن یا بھوت باصنم یابت کے ساتھ ہو۔ پھرخواہ بیہ اعتقاد کرے گداس کاعلم اس نبی وغیرہ کو بذاتہ حاصل ہوتا ہے بااللہ کے اعلام سے الغرض جس طریق سے بیاعتقاد ہواس ہے مشرک ہوجا تا ہے اور جوکوئی نبی وغیرہ کواپنا ولی پاشفیع ہونا اعتقاد کرتا ہے تو وہ اور ابوجہل دونوں شرک میں برابر ہیں پہلے بت لات اور سواع اور عوای تھے۔لیکن پچھلے ہت محمد اور علی اور عبد القادر ہیں۔ جوشخص اپنی حاجت کے وقت یا اللہ نہیں کہتااور یا محرکہتا ہے آگر جہاس کوایک بندہ عاجز سب باتوں میں اعتقاد کر لیتا ہے تو بھی مشرک ہوجا تا ہے۔اور مختبے اس باب میں ہمارا شیخ تقی الدین ابن تیمیہ بس ہے۔اور پیہ ثابت ہو چکا ہے کہ تحد ﷺ کی قبر اور مشاہد اور مساجد اور آثار کی طرف یا کسی دوسرے نبی یا ولی یا دوسرے بنوں کی طرف سفر کر کے جانا شرک اکبرے۔ آتی

ای طرح اس فرقه وبابیه کی ظاہری طاقت بھی بصورت حاکم جاہر بحراحر اور بح فارس اور حلب اور دمشق اور بغداد کے اکناف واطراف تک پھیل گئی مگر بحداللہ ۴ ساتا ہے میں خدیومصر کے ہاتھوں اس فرقہ کی طاقت کا قلع قبع ہو گیا لیکن اس فرقہ کا داعیہ ہندو پنجاب میں بھی سرایت کر گیا جواب تک ہمارے ملک میں اپنے کومؤ حد بتلاتے ہیں اورمشہور غیر مقلداورومانی کے نام سے جیں۔

فرقة ُ قاد ما في اورفرقه نيچير په کاخروج

اورانہیں وہابید کی ایک صنف فرقہ نیچر بیاور فرقۂ قادیانی ہے۔جس کی حضرت عمر ر جور جمان غیب تھے اپنے ایک خطبہ میں پیشین گوئی فرمائی کہ عن ابن عباس

**Click For More Books** 

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مقالطات

قال خطبنا عمر ﷺ فقال يا ايهاالناس سيكون قوم من هذه الامّة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعه ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد هاامتحشوا (ازلاء الخاسف ١٨١) فرمايا حضرت عمر كالله في كدار لوكو! اس أمّت مين س ایک قوم پیدا ہونے والی ہے جورجم کی تکذیب کرے گی اور دخیال معہود کا انکار کرے گی اور مغرب کی طرف ہے آفتاب کے طلوع ہونے کو باطل کیے گی اور عذاب قبر کو جھٹلائے گی اور شفاعت کی منکر ہوگی اور اس قوم کے امرے انکار کرے گی جوآ گ میں چلنے کے بعد دوزخ ے نکالی جائے گی۔ پس اگر حضرت عمر ﷺ کی اس پیشین گوئی میں غور کیا جائے اور اس کو واقعات خارجیہ کے مطابق کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ ای فرقۂ قادیانی اور نیچری نے امورخوارق عادات كاا تكاركيات اورعلى الخصوص دجال معبود كاا تكاراي قادياني صاحب في كيا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ازالة الاوبام كے صفحہ ٢٨٩ ميں لكھتے ہيں كه '' د قبال جس كا ذكر فاطمه بنت قیس کی حدیث میں زندہ موجود ہونے کا ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور مراداس کا مثیل ہے جو گر جا ہے نکل کرمشارق ومغارب میں پھیل گیا۔ یعنی گروہ یا دریان''۔ دخال معبود کے قبل تیں دخال کاخروج

سیکون فی اُمتی کذابون ثلاثون کلهم یؤعم انه نبی الله (تهان ابدا دورترن مطلق الله انهان کذابون قریب من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول الله (ادبرر اثن ملی) اورای طرح آنخضرت الله الدبرر اثن ملی) اورای طرح آنخضرت الله الدبرر اثن ملی) اورای طرح آنخضرت الله الله (۱۳۰) کذابول کے وجود سے اطلاع دی جوکدا ہے کو نبی الله کبناز م کریں گاور نیز ان تمیں (۳۰) دخالول کے صدوت سے آگاہ فرمایا جو این کورسول الله بوتا زم کریں گے۔ چنانچہ امراق ل حدیث توبان سے ثابت ہے جوابودا کو داورتر ندی سے مقالو قیم سے اورام مین خوند کا کھی کھی تھا کہ الله کا در میں ہے اورام مین کورسول الله مین کے درام مین کوبان سے ثابت ہے جوابودا کو داورتر ندی سے مقالو تا میں ہے اورام مین کوبان سے ثابت سے جوابودا کو داورتر ندی سے مقالو تا میں ہے اورام مین کوبان سے ثابت سے جوابودا کو داورتر ندی سے مقالو تا میں ہے دورام مین کوبان سے ثابت سے جوابودا کوبان سے مقالو تا میں ہے دورام مین کوبان سے شاہد کا کوبان سے شاہد کر سے شاہد کوبان س

حق الدفائي الوہريره كى عديث عابت ہے جو بخارى اور مسلم ميں مروى ہے۔ پس اگراس پيشين گوئى كو بھى خارج ميں مطابق كرك ديكھا جائے تو مسلمہ كذاب اورا سوعتسى اور حمدان بن قرمط اور حمد بن عبدالوہاب كے بعد يمى قاديانى صاحب ہيں جنہوں نے اپنے كو نبى ہونا كہا گرچہ من وجه كہا۔

قادياني كادعوى رسالت ونبؤت

اور انہوں نے بی اینے کو ازالة الاوہام کے صفحہ ١٤٥ میں آیت کھو الَّذِی أرُسَلَ وَسُولُهُ بِالْهُدى وَدِين الْحَق كامصداق بتايااورلكها كديدآيت ورحقيقت اى ميح ابن مریم ( قادیانی ) کے زمانہ ہے متعلق ہے۔ اور اس کے صفحہ ۱۷۳ میں آیت مُبَشِوراً بِرَسُول يَأْتِني مِنْ بَعَدِي اسْمُهُ أَحْمَد كَتَت مِن لَكَها كه آن والحاكانام جواحم ركها گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل کی طرف اشارہ ہے اور احداور بیسیٰ اینے جمالی معنوں کی رو سے ایک ہی ہیں اور آخری زمانہ میں برطبق پیش گوئی مجر داحمہ جوایئے اندر حقیقت میسوی رکھتا ہے بھیجا گیااورلکھا کہ کیاحتی وقتوم ایک انسان کودوسرے انسان کی صورت مثالی پزہیں بناسكتا؟ اوراي كتاب ك صفحة ٥٣٣ مين لكها كه 'مين ني بھي ہوں اورامتي بھي' \_ اور توضيح المرام كے صفحہ ٨ ميں لکھا كه "بي عاجز خدائے تعالى كى طرف ہے اس أمّت كے لئے مُحدّث ہوکر آیا ہے اور محد ث بھی ایک معنی ہے نبی ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے بؤت تامہ نہیں مگر تاہم وہ جزوی طور پرایک نبی ہی ہے' ۔ پس ان تمام عبارات قادیاتی صاحب سے ظاہر ہے كة الخضرت على پيشين كوئى كے مصداق اورمسيلمه كذاب كى طرح اليك فردقادياني صاحب بھی ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر ﷺ جو راس المحد ثین ہیں اور جن کی شان میں آ تخضرت على فرماياك لقد كان فيما كان قبلكم من الامم ناس محدثون من غير ان يكون انبياء فان يكن في أمتى احد فانه عمر (عارى، ازاد الله الله ٢٢٣) المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِ

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حق النظاف من چنداوگر محدث ہوئے ہیں جونی نہ سے پس اگر میری امت ہیں کوئی ایسا محدث ہوئے میں جونی نہ سے پس اگر میری امت ہیں کوئی ایسا محدث ہوئے وہ عمر اس جوزی احمد ترزندی سائم، طرانی کد اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہوتا تو وہ بالضر ورغمر بن الخطاب ہوتا۔ پس جبکہ داس المحد ثین یعنی هضرت عمرے آنخضرت علی نے سلب نؤ ت فرمالی تو پھر دوسرا کون ایسا محدث پیدا ہوسکتا ہے جس کو جزوا بھی نبی کہا جا سکے ؟

عیسلی ایک کعبہ اللہ کا حج کریں گے اور اصحاب کہف ان کے ساتھ ہوں گے قال القرطبي وردت فرقة ان النبي قال ليحجن عيسي ابن مريم ومعه اصحاب الكهف فانهم لم يحجوا بعد ذكره ابن عيينة ونحوه في التوراة والانجيل وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في التذكرة فعلى هذا هم يناموا لم يموتوا ولايموتون الى يوم القيامة بل يموتون قبل الساعه (ألى كُ سفیه ۲۹) ای طرح آنخضرت ﷺ نے مہدی معبود کی علامت ہے آگا وفر مایا۔ چنانچدا بن عبّاس رسی الله منها سے ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں اور ابن مردوبیانے اپنی تفسیر میں مرفوعاً روايت كيا بــ اخرج ابن عساكر في تاريخه وابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس مرفوعا اصحاب الكهف اعوان المهدي تشييد المباني تخريج احاديث مكتوبات امام رباني رحمة الله عليه تواتر الاخبار واستفاض بكثرتها ان المهدى يخرج مع عيسى فيساعده على قتل الدجَّال بياب لله (ان بر، عِنْ مَاشِياتِ لَمِ ) ان للمهدى ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر في اوّل ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في نصف منه (داتھنی جمہ بنامل) کہ اصحاب کہف مہدی معبود کے اعوان وانصار ہوں گے اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک بڑے فرقہ نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کرمیسی ابن مریم بالضرور حج المعلق ال

صفی النظافی کے ساتھ ہوں گے کیونکدانہوں نے ابھی تک جج نہیں کیا۔ اس کواپین عیدنہ نے ذکر کیا۔

مہدی موجود عیسیٰ کے ساتھ ہوگا

اورای طرح توریت اورائجیل میں ہاورہم نے اس خبر کو پورے طور سے تذکرہ میں کھا ہے۔ لیس اہل بنا پراصحاب کہف ابھی سوئے ہوئے ہیں، مرین بیس۔ اور قیامت تک نہیں مریل گے۔ اور حاشیہ ابن ماجہ میں ابن حجر اور شیخ سیوطی رہی اللہ ہمیں ابن حجر اور شیخ سیوطی رہی اللہ ہمیں احدوایت ہے کہ فرما یا انہوں نے اس باب میں احادیث متواتر ہیں کہ مہدی معبود میں کے ساتھ خروج کرے گا اور باب گذر پر دجال کے تل کرنے میں میسی کا معاون ہوگا۔ اور دار قطنی میں محمد بن ملی ہے مروی ہے کہ مہدی معبود کے ظہور کے لئے دو ایس علامتیں ہیں جو ابتدائے پیدائش آسمان اور مین ہے کہ مہدی معبود کے ظہور کے لئے دو ایس علامتیں ہیں جو ابتدائے پیدائش آسمان اور مین ہے کہ مہدی معبود کے قبور میں اور وہ سے ہیں کہ ایس علامتیں ہیں جو ابتدائے پیدائش آسمان اور مین ہے کہ مہدی نہ واقع ہو کئیں اور وہ سے ہیں کہ

رمضان کی پہلی رات کوخسوف ماہتا ہے ہوگا اور نصف رمضان میں نسوف آفتا ہے ہوگا۔ مہدی کی علامات

اور ابن جوزی نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

**Click For More Books** 

90 المُعْمَالِلُونَّا مِعْمَالِلُونَّا مِعْمَالِلُونَّا مِعْمَالِلُونَّا مِعْمَالِلُونَّا مِعْمَالِلُونَّا مِعْمَالِلُونَّا مِعْمَالِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلْكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونِ مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونِ مِعْمِلِكُونَا مِعْمِلِكُونِ مِعْمِلِكُونِ مِعْمِلِكُونِ مِعْمِلِكُونِ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُونِ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعِمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُمُ م

وقالظك

فرقه وجود بيداورعلماء ظاہر ميد كے مذہب كى اصلاح
اوراس قول كى بنابظاہراس پر ہے جوش محى الدين البن العربي نے فرمايا كه اساء
وصفات واجبي جل وعلاعين ذات واجب اند تعالى وتقترس وجينين عين يكديكراند مثلاً علم
وقدرت چنانچ عين ذاتند تعالى عين يكديكراند ليس دران موطن في اسم ورسم تعدد وتكثر نباشد
وقدائز وتبائن خودند غايت ما فى الباب آن اساء وصفات باعتبار شيون واعتبارات در حضرت
عالم تمائز وتبائن بيداكرد واند اجمالاً وتضيلاً اگر تميز اجمالى است مجر جعين اوّل است واگر
تفصيلى است منحى به تعين ثانى يتعين اوّل راوحدت سے نامند وآنرا حقيقت محمدى ميدانند

تقالظك وتعتين ثاني راواحديت ميكويند وحقائق سائرممكنات مي ا نگارند واين حقايق ممكنات رااعيان ٹا پتہ ہے دانند وے گویند کہ این اعیان بوئے از وجود خارجی نیافتہ اندودرخارج غیر از احدیث مجر دہ ہی موجود ہے نیست واپن کثر ت کدور خارج مینماید عکس آن اعیان ثابته است کددرم اُت ظاہر وجود کہ جزاو در خارج موجودے نیست منعکس گشتہ است ووجود تخیلی پیدا کرده واین مخیل ومتوجّم چون صنع خداوندی است بر فع وجم وخیل مرتفع نگر د دوثواب وعذاب ابدی بران مرتب باشد. اللی غیر ذاک یا۔ اور دوسری طرف سے علما فطوابر کی تشکیکات نے برہمی پھیلا دی جنہوں نے کہا کہ وجودممکن اور وجود واجب تعالی ہر دووجود مطلق کے افراد میں ہے ہیں گئیں انہوں نے وجودوا جب تعالیٰ کواقدم اوراو کی کہا۔ پس حضرت مجدد ملیہ الرحمۃ نے ان دونوں فریق کے اقوال کی شناخت بآواز بلند ظاہر کردی جیسے کہ جلد ٹانی کے مکتوب ٹانی میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ 'دممکن راعین واجب گفتن وصفات وافعال اوراعين صفات وافعال اوتعالی ساختن سوءا دب است والحا داست دراسا ، وصفات اوتعالى كناس خسيس كه بيقض وحبث ذاتي متم است چه مجال كه خو دراعين سلطان عظيم الثان كه منشاء خيرات وكمالات است تصور فمايد ـ وصفات وافعال ذميمه خود راعين سلطان عظيم الشان كه منشاء خيرات وكمالات است تصوّر نُما يد ـ وصفات وافعال ذميمهُ خودراعين صفات وافعال جبيله اوتوتهم كند \_ ومجيئين ممكن راوجود ثابت كردن وخير وكمال راجع بإوداشتن في الحقيقت شريك كردن است اورا درملك ومُلك حق جل سُلطانه واين معنى موجب تشريك ممكن است بواجب تعالى دركمالات وفضائل كداز وجود ناشي كشة اند تعالمي الله عن ذلك علوا كبيرا ورحديث تُدك آمره الكبرياء ردائي والعظمة إزاري اگرعلاء ظوا برازی دقیقه آگاه میکشتند برگزممکن راوجود ثابت نمیکر دند' \_ پس حضرت مجدّ وملیار و نے ان ہر دوفریق کی اصلاح فرمائی اوراینے ای مکتوب

#### **Click For More Books**

92 المُعْلِقُةُ عَمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللّ

تقالظك ميں ﷺ عبدالعزيز جو نيوري كوككھا۔ كه 'مخد و ماصفات ثمانيه واجب الوجو د تعالى و تقدّس كهزز و ابل حق شكراللد تعالى سعيهم درخارج موجودا ندناجا ردرخارج از ذات تعالى وتقدس متميز باشند بتميز يكه ازقتم يحوني وبيچكونكي بودو چينين اين صفات از يكديگرمتمينز اند بتميز يجوني بلكه تميز پيچون ورمروب وطرت فات تعالى وتقذس نيز ثابت است لانه الواسع بالوسع المجهول الكيفيت وتميزيك فراخورفهم وادراك ماباشدازان جناب قدس مسلوب است جة تبغض وتجؤى درانجامتصة رنيست رتركيب وخليل رادران حضرت بارندوحاليت ومحليت را تنجايش ند\_ بالجملية نجداز صفات واعراض ممكن است ازانجناب قدس مسلوب ست ليس كمثله شيع لا في الذات و لا في الصفات و لا في الافعال باوجوداين تميز بيوني ووسعت ہے کیفی اساء وصفات واجبی جل سلطانہ درخانہ علم نیز تفصیل وتمیّز پیدا کردہ اندومنعکس گشتہ و ہراسم وصفت متميّز رامقا بلےست درم حب عدم وُقیضے ست دران موطن \_مثلا صفت علم را در مرتبه عدم مقالب است ونقيض كه عدم علم باشد كد معرجيل است وعفت قدرت را مقابليست بجز كهعدم قدرت بإشدعلي بذالقياس وآن عدمات متقابله نيز درعكم واجبي حبل شانه تفصيل وتميّز پيدا كرده اند ومرايائے اساء وصفات متقابلة خود گشة ومجالني ظهور ملوس آنها شده بزد فقير عدمات بآن عكوس اساء وصفات حقائق ممكنات اند بياية مافي الباب آن عدمات دررنگ اصول وسوادآن ما بهات اندوآن عکوس بیجوصور حاله دران مواد \_ پس حقایق ممكنات نزوشيخ محى الدين جمان اساء وصفات متميّز واندورم سية علم وزز وفقير حقايق ممكنات عد مات اند که نقایض اساء وصفات اندیاعکوس اساء وصفات که در مرائے یا آن عد مات ورخانهٔ علم ظاہر گشتہ وہا بیکد میرممتزج شُدہ۔ وقادر کُتارجل سلطانہ ہرگاہ خوراست کہ ماہیتے راازال ماہیات ممتزجہ بوجودظلی آرد کہ برتوبیت از حضرت وجود ہرین متصف گروایند وموجود خارجی ساخته مبدأ آثار خارجیه گردانید \_ پس وجودمکن درعلم ودرخارج دررنگ سایة 93 مَعْلِمُونَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 117

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك صفات او پرتویست از حضرت و جود و ظلّے ست از ان که در مقابل خودمنعکس گشته \_لیکن نز و فقیرظاں شے میں شے نیست بلکہ جی ست ومثال آن شے وحل کے بردیگرے متنع است پس ہمیاوست درست نیاشد بلکہ ہمداز وست ۔ وچون عالم عبارت ازان عدمات است کہ اساء وصفات واجبي درخانة علم درانجامنعكس كشته ودر خارج بوجودظلي موجود شده لاجرم ورعالم خبث ذاتی پیداشد وشرارت جبلی خاهرگشت وخیر و کمال جمه عاید بجناب قُدس او هُد ۔ آيت كريمه ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيَّنة فمن نفسك مؤيدين معرفت است \_ پس فقير وجودظني درخارج اثبات مے مُمايد وايشانان وجودظتی رادروہم تخیل ہے انگارند ورخارج جزاحدیت مجردہ راموجودنمید انند وصفات ثمانیدرا که بآرائے اہل سقت و جماعت رضی ال<sup>فو</sup>نم وجودا پنها درخارج ثابت شدو است۔ نيز درعكم اثبات نميكنند \_علاءظوا بروايثانان دعى الدنعابي منم دوطرف اقتصا دراا ختيار فرموده اند وحلّ متوسّط نصيب اين فقير بوده كه بآن موفق گشته- اگر ايثانان نيز اين خارج راظل آن خارج مى يافتئداز وجود خارجى عالم الكارنے نمودند و بروہم وخیل اقتصار نمی فرمودندا گرعلاء نیز آگاه میکشتند برگزممکن راوجوداصلی اثبات نمیکر دندو بوجودخلی اکتفامیز مودند' \_ آتاه ملسا اس کے بعد جلد ثانی کے مکتوب ثانی میں قول فیصل لکھتے ہیں۔ کہ ''حل این اشكال انچه برين فقير ظاهر ساخته اند آنست كه حضرت حن تعالى بذات خودموجود است نه بوجود كه عين بإشدآن وجود بإزابير ـ وصفات واجب تعالى بذات اوتعالى موجوداندنه بوجود ـ

اشكال انچه برین فقیر ظاهر ساخته اند آنست كه حصرت حق تعالی پذات خود موجود است نه بوجود كه عین باشد آن وجود بیاز اید - وصفات واجب تعالی بذات اوتعالی موجود اندنه بوجود -زیرا كه وجود را دران موطن تنجایش نیست - پیخ علاء الدوله اشارت باین مقام فرموده است آمجا كه گفته فوق عالم الوجود عالم الملك الودود پس نسبت امكان ووجوب نیز دران موطن متصوّر نباشد چه امكان ووجوب نبتی است میان ما جیت - ووجود فحیث لا وجود لا امكان ولا

وجوب - این معرفت ورائے طور نظر وفکرست میجوسان عقیاء عقل ازین معرفت چه دریا بند 118 کے علیہ کیا تھے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہے ۔ بندی کیا تھے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہے۔ بندی کیا تھے کہ اللّٰہ اللّٰہ ہے۔ بندی کے اللّٰہ ہ

تقالقات وغيرازا نكارنصيب ايثان چه بودالامن عصمة الله سجانة''۔ اور نيز جلداوّل كے مكتوب ٢٨٧ میں لکھتے ہیں کہ''عالم چہ صغیرو چہ کبیر مظاہرا تاء وصفات الہیاست تعالی شانہ ومرایا کے شيونات وكمالات ذاتية اوسحانه سنج بودمكنون وسرّے بودمخزون خواست كه خلابملا دمد وازاجهال بتفصيل آردبه عالم را آفريدتا كه دلالت كند براصلي خويش وعلامت باشد برحقيقت خود \_ پس عالم رایا صانع بیون جی نسبتے نیست \_ الاآ مکد عالم مخلوق اوست ودلیل است بركمالات مخزونه اوتعالى وتفترس ماورائ اين هرحكم كهبست ازجنس اتحاد وعينيت واحاطه ومعیت ازسکر وقت وغلبۂ حال است ۔ اکابرمتنقیم الاحوال کداز قدح صحوایثانرائسر بے ارزانی داشته اند\_ازین علوم مشری ومستغفراند\_اگر چه بعضے ایشان را درا ثنائے راہ این علوم حاصل میشود امّا بالآخر از ینها میگزرانند ومطابق علوم شرایت علوم از کی برایشان ایراد ميفر مايند\_مثالے از برائے تحقیق این مجٹ بیان کنیم ۔ عالمے تحریرے ذوفنونے که کمالات مخز و نه خو د را درع صهٔ ظهور \_ دوفنون مکنونه خو درا برملا جلوه و مد ایجا دحروف واصوات نماید تا در پر دهٔ حروف واصوات آن کمالات رامتحبی ساز د وآن فنون را اظهار نُماید به پس درین صورت این حروف واصوات دوال را بامعانی مخز و ند بلکه بآن عالم موجد سیج نسیته نیست اِلاً آ نكهآ ل عالم موجدا ينهاست واينها دوال اند بركمالات مكنونة اويه وحروف واصوات راعين آن عالم موجد یا عین آن معانی گفتن معنی ندارد \_ و پچنین تحکم با حاط و معیت درین حادث غیر واقع است معانی جمان صرافت مخزونه اند - آرے چون درمیان معانی وساحب معانی ودرميان حروف واصوات مناسبت دائيه ومدلوليت متحقق است بعضے معانی زايده غير واقعه درخیل ہے آبد۔ فی الحقیقت آن عالم ومعانی مخز و نہ اوازان نسب زایدہ منز ہومیر واست واين حروف واصوات درخارج موجود اندنهآ نكهآن عالم ومعانى موجود اندوآن حروف واصوات واوبام وخيالات اند\_پس عالم كه عبارت ازمايوا بست درخارج موجو داست 95 اللُّوعُ اللَّهُ 119

على والكون الطبعى ندآ تكه عالم او مام وخيالات است - اين ندبب بعينه مذبب

سوفسطائ ست که عالم رااو بام وخیالات میداند به آه''۔ کسی حضری میزون اردیکامیندوں موزاندا سر حضوال کران میروفران قرام صوف

پی حضرت مجد دمایدارت کاممنون ہونا چاہیے جنہوں نے ان ہر دوفریق صوفیہ وجود بیا ورعلائے شہود یہ بین سلح کرادی اور ان کی غلطیوں کی اصلاح فر مادی اور سب دنیا اس وقت تک ان کے برکات طریقہ سے بہرہ مند ہے۔ اللّٰ وہ شیر کے بیثم جونور آفاب کی قابلیت نہیں رکھتا ،محروم رہا۔ اور ان کی قبولیت کی بڑی علامت سے ہے کہ ان کے خلفا ، مسجد نبوی بین حلقہ کرکے خودر سول اللہ بھی کی بارگا ہیں بالشا فداور بالمولج عرب اور مجم کے علماء اور طلبا ، کوتو تبات فر مارہے ہیں حالا فکہ بجز ان کے بیٹھ وصیت آئ تک کی دوسر سے طریقہ کے صوفی کو حاصل نہ ہوئی۔

طاعون بمبئي کي پيشين گوئي

ای طرح آخضرت نے بہلی کے عالمیر طاعون سے بھی متنبہ فرمایا اور نیز امت مرحومہ کی مشوش حالت سے بھی آگاہ فرمایا دجیسے کہ ابو ہریرہ بھی سے مشافو ہیں مروی ہے کہ فرمایا آخضرت تھی نے جب نے کا مال حسب احکام قرآن تقیم نہ ہوکر ور بعد دولتمندی ہوگا اور مال امانت میں خیانت ہوکر بمنز لہ فلیمت تھرب کا اور ادائے زکو ہ ایک تاوان کہلائے گا اور علوم دینیہ کی تعلیم سے دین مقصور نہ ہوگا اور مردا پی عورت کی اطاعت کرے گا اور مال باپ کی اطاعت نہ کرے بجائے اس کے اپنے دوستوں کو چاہ گا اور مجدول میں آواز میں اور نجی ہول گی اور قبیلہ میں سرداری فاس کے نام اور تو م کی ریاست اور حکومت ان کے اخس ارذل کے نام ہوگی اور آ دی کی تعظیم اس کے شرکے خوف سے کی اور کیوں گی اور آ دی کی تعظیم اس کے شرکے خوف سے کی حال ہوگا اور تیجیلی آئے ہوں گا ناچ اور گا نے بجانے کے آلات کا ظہور علا نہ ہوگا اور شراب کا بینا کھل ہوگا اور تیجیلی آئے سے ناخلف اپنے سلف کولین وست کہیں گے تو اس وقت تم منتظر رہو کھلا ہوگا اور تجھیلی آئے سے ناخلف اپنے سلف کولین وست کہیں گے تو اس وقت تم منتظر رہو

حرق الدفائ برخ بادیعنی طاعون اورزلز لے اور خسف اور شخ اور قذف تم کواس طرح احاط کریں گے اور مسلسل آئیں گے جیسے ایک لڑی کا تار ٹوٹ جائے اور اس کے دانے منظوم ہے در ہے گرنے سے بند کیس ۔

پس آنخضرت کی اس پیشین گوئی کی صداقت نے جو تیر وسواٹھارہ برس قبل آنخضرت کی کربان غیب ترجمان سے ظاہر ہوئی ۔ جمبئ کی اس عالمگیر طاعون کے تمامی عقدے مل کر دیئے جواس میں ملفوف ہیں اور میا کیک ایس اعلاج طاعون ہے جس کے لئے قادیانی صاحب کامر ہم عیسی ملفی نہیں ہوسکتا۔

نبی کریم کا کوئی فعل ان کے علم کے خلاف نہ تھا پس وہ نی کریم ﷺ جس کوخطاب الہی ہوا

تقالظك

والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسنو لا٥ (مورة بن امرائل) فيرمعلوم كا بيجيا خراورانا شنيده اورنا ديده اورنا دائسته اموركا اتباع ندكر ـ يوتكدكان اورآ نكه اوردل برايك سے سوال آيا جائے گا ـ پس ايسے بى كريم كوت ميں اس سے برده كراوركيا شناعت بو كتى بر ايك ب كد بقول قادياني اس كى رائے سائب ند بواوروه اپنے خيال ميں جمونا فكلے يا اپنے كى اجتها دمين فلطى كر مے خواہ امر وين ميں ہويا امرونيا ميں ۔ چنا نجي آيت المقى المشيطان كے اجتها دمين عارف شعرانى لكھتے ہيں ـ كد فكل نبى معصوم من عمله بوسوسته لا من وسوسته درائي ان الله ى الدم من الله عن الله من الله عن الله عن كريے وسوسة كان كے وسوسة كان كے وسوسة كان كے وسوسة كان كے وسوسة كے مطابق عمل كرنے سے معصوم دبتا ہے ۔ ك

اجتہادات نی کریم کے کمتعلق قادیانی کے خطیہ کے جوابات

اجہہادات نی کریم کے کواب جس کاذکر قادیانی صاحب نے کیا ہے کہ وہ موجب ابتلاء وا

اور جس کے باعث آخضرت کے خاطفتی سے تکلیف گوارا فرمائی اس کی نسبت سیح بخاری وغیر و پس ابن عباس و ما جعلنا الرؤیا التی

بخاری وغیر و پس ابن عباس قال هی رؤیا عین راها وسول الله لیلة اسری به

اریناک الا فتنة للناس قال هی رؤیا عین راها وسول الله لیلة اسری به

خواب ندتھا بلکہ آکھ کا دیکھنا ہے جوشب معراج پس ہوا۔ نی البیان پس ہے کہ بہی امر

باعتبار کشرت اور صحت کرائے ہوادرای پر جماعت کشرہ کا ابتمائ ہے۔ بال ایک ضعیف

روایت پس ہے کہ آخضرت کے اورای پر جماعت کشرہ کا ابتمائ ہے۔ بال ایک ضعیف

روایت پس ہے کہ آخضرت کے اس محمد بن اسحق وقد بلغنی ان وسول الله

تال لابی بکر الصدیق و هو محاصر ثقیفا یا ابابکر انی رایت انی اُهدیت

الی قعبة مملوة زیدا فنقرها دیک فہرانی مافیھا فقال ابوبکر مااظن ان

## Click For More Books

98 منافعة المنافعة ال

تقالظك تدرك منهم يومك هذا ما تريد فقال رسول الله وانا ادرى ذلك (ازات الله قال عمر اومااذن فيهم يارسول الله قال لاقال افلا او ذن بالرحيل قال ملى قال فاذن عمر بالرحيل (ازارة الفا) ثقيف كين ماصره كو وقت آ تخضرت ﷺ نے ابو کر ﷺ سے اپنا خواب بیان فر مایا کہ اے ابو بکر ﷺ میں نے ویکھا ہے کہ ''مسکہ سے پُرانیک قاب مجھے ہدینہ دی گئی ہے پھرانیک مرغ نے اس میں چونچ ماری اور سارا مسكد گرادیا"۔ ابو بگر رہے اس كى تعبير عرض كى كد آج كے دن مراد كا حاصل ہونا نہیں مایاجا تا آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں بھی یہی دیکتا ہوں اور عمرﷺ کورجیل کا امر فرمایا۔ پس اس سے بھی صاف ظاہرے کہ آنخضرت ﷺ نے ندتوا بی رائے ہے ملہ ہے مراجعت فرمائی اور نداین رائے ہے چڑھائی کی بلکہ ہردو باعلام الہی ہوئے۔معبذ ا حافظ ابن كثيرة يت لَقَدُ صَدَق اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّولَيَا بِالْحَقّ كَتِحْت مِن اللَّهِ بِيلَ م كان رسول الله قد رأى في المنام انه دخل مكة وطاف بالبيت فاخبر اصحابه بذلك وهو بالمدينه فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم ان هذه الرؤية تتفسر هذا العام فلما وقع ماوقع من قضية الصلح و رجعوا عامهم ذلك على ان يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة من ذٰلك شئ حتى سأل عمر ابن الخطاب في ذٰلك فقال له فيما قال افلم تكن تخبرنا انا سنأتي في البيت ونطوف به قال بلي فاخبرتك انك تاتيه عامك هذا قال لاقال ﷺ فانك اتيه ومطوف به وبهذا اجاب الصديق ايضا حذوا القذة بالقذة (في اليان سفرا ٢٠١٥) وكثر المخضرت على في عام حديدين جبکہ کے واقع ہوگئی عمر اور ابو بکر رہنی اللہ تعالی منہا کے جواب میں صاف صاف فرمادیا کہ میں نے ہرگزتم کو بیانہ کہا تھا کہ ای سال ملہ میں داخل ہو کرطواف کرو گے۔ بلکہ عام حدیبیہ کی نقل 99 النبع المنافقة الم

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حرق النظاف المستحابات الطورخوداع قاداورزعم كرلياتها كداى سال فتح بهوگا اوران كوايك زمانه تك ميد معلوم ند بهوا كداس سال مين سلح كا واقع بهونا حكمت اللي مين ايك بيش بها فتو حات مكنيه كازينه چردهنا تها-بضع كي شخفيق

اس طرح قادیانی صاحب کا بیجی بالکل افتر ااور بہتان ہے جوانہوں نے نبی ﷺ كى طرف منسوك لياكرخود آمخضرت ﷺ في ارشاد فرمايا كر بفع كالفظ الغت عرب میں نوبرس تک اطلاق یا تاہے اور میں بخو بی مطلع نہیں کیا گیا کہ کس سال فنج ہوگی ۔ پس اگر ساری کتب احادیث کودیکھا جائے تو تجھی مدمنی ندملیں کے کہ انخضرت ﷺ نے فرمایا ہو كه ميں بخو بي مطلع نہيں كيا گيا۔ بلكہ تر ندى اور دارقطنى اور تاریخ بخاری میں ابن عبّاس منی احتطت يا ابابكر فان البضع مابين ثلاث الى تسع (تذي) فقال الا جعلته اراه احمد بن كثيو (الااليان) آنحضرت الله في الوجر ريك كوچه سال كي تعين يرتشديد کے ساتھ فرمایا کہ کیوں تونے چھسال کی میعاد تشہرائی اور کیوں نہ وہ مدت مقرر کی جو میں و کھتا ہوں۔ نتج البیان میں ہے والما ابھم البضع ولم یبینه وان کان معلوما لنبيّه ﷺ لادخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت كمايوخذ ذلك من تفسير الفخر الرازى (فتح البيان صفحه ١٤/روم) كـ آتخضرت ﷺ نے بضع كالفظ (اگرچەآپ كومعلوم تفا)اس كئے مبہم ركھا تا كەكفارىر ہروفت رعب اورخوف جھايار ہے۔ طول ید کے معنی

ایمائی قادیانی صاحب کاید کہنا بالکل ہے ایمانی کی بات ہے۔ کہ'' آنخضرت کے دوبروجب آپ کی بیویوں نے ہاتھ ناپے شروع کئے تو آپ کواس غلطی پر متذبہ نہ

**Click For More Books** 

124 عَقِيدَةَ خَمُ اللَّهُوا اللَّهِ 124

فقالظك كيا كيايبان تك كدآب فوت بوگئے"۔ تعجب كامقام بكد نبي كريم اپني زبان سے نكالے ہوئے القاظ کے معنی نہ مجھیں اور اپنی مادری زبان کے ان استعارات اور مجازات کو نہ جانے ہوں جس میں وہ اعجاز کیساتھ مبعوث ہوئے ہوں اور غلطی بھی ایسی کہ مرتے دم تک اس ہے متنب ند کئے گئے۔ یہ ایساافترا ہے کہ اگر ایک لمحہ کیلئے بھی اس کو بھی مان ایاجائے تو كارخانة نبوت برگز قائم نبيس ره سكتا-اوركبهي كوئي عاقل باورنبيس كرسكتا كه ايباڅخص جوايخ منہ سے نکالے ہو کے الفاظ کے معنی سے بے خبر ہووہ بھی جوایک سوال کے جواب میں بیان كرر ما ہے اپنے دعوى نوت ميں سچا ہو سكے حالا ككداصل واقعہ جومشكاد ة ميں بروايت بخاري حضرت عائشه صديقة رسى الله تعالى منها ب منقول ب وه بير ك عن عائشه ان بعض ازواج النبي قلن للنبي ايّنا أسرع بك لحوقا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبة يذرعونها وكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كان طول يدها الصدقة وكانت اسرعنا لحوقابه زينب وكانت تحب الصدقة (بزاري، مقاوة) كەبعض ازواج نبى ﷺ نے آنخضرتﷺ سے دریافت کیا كہم میں سے كون لي لي پيشتر آپ سے جاملے گی؟ آپ نے فرمایاوہ بی بی جس کا ہاتھ بہت طویل ہاس کے بعداز واج مطبرات نے نے سے ہاتھ ناپے شروع کئے اور حضرت سود ورضی اللہ تعالی منہا کا ہاتھ لمبا لگا۔ کیکن ہم نے بعدازیں معلوم کرلیا کہ طول یدے حضرت کی مراا دصد قد تھا۔ اور ہم سب سے يهلي حضرت زينب رض الله عنها آب سے جامليس جو كه صدقة كودوست ركھتى تغييں - سازواج مطتمر ہ کی بسبب عورت ہونے کے کم فبی تھی جنہوں نے وبلہ اوّل میں بی ﷺ کے روز مرّ ہ استعارہ کے کلام برغور نہ فر مایا اور اس کے ظاہری معنی سمجھ لئے۔ ورنہ بد کا لفظ افت ومحاورة عرب میں منت اور احسان اور طاقت اور قدرت کے معنی میں بکثرت شائع ہے اور ہرا لیک كے لئے نظائر موجوداوراى طرح اطول يدا كالفظ صدقه خيرات كمعنى مين اور بيابيالفظ المنافعة المنافعة المنافعة (125)

حق النظاف على الترجمه يعنى فراخ دست جارى زبان مين بھى صاحب خيرات اور صدقات كے لئے مستعمل ہے۔ اوراس حديث ميں كوئى ايبالفظ نہيں جس سے پايا جائے كداز واج مطهره نے جي كے روبر وہاتھ نا ہے شروع كئے يا كدا تخضرت الله معنى مرادسة كاه ند تھے جيسے كہ قاديا فى صاحب كازعم فاسد ہے۔ كہ قاديا فى صاحب كازعم فاسد ہے۔ ابن صياد كے متعلق نبى الله كاعلم

ایسانی این صیاو کے مقدمہ میں قادیانی صاحب کوکوئی ایسی صدیث قولی نہ ملے گ
جس میں آپ نے این صیاد کا دھال معبود ہونا اپنظن میں فر مایا ہو۔ وہی این عمر جیں جنہوں
نے بقول قادیانی حلف کیسا تھ کہا کہ جھے اس میں شک نہیں کہ این صیا دہی دھال ہے اور جابر
این عبداللہ نے اس حلف کا اختساب عمر کے لئی طرف کیا۔لیکن وہی عمر اور این عمر میں اللہ تعالیٰ حیا
جیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ طویل حدیث این صیاو میں بشہادت روایت خودر سول اللہ
جیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ طویل حدیث این صیاو میں بشہادت روایت خودر سول اللہ
خیا کے خطبہ سے این صیا داور دھال معبود کے در صیان تفریا نے فرمار ہے جیں کہ آنح ضرت کے
نے فرمایا دھال کانا ہے اور خدا کانا نہیں اور فرما دیا کہ دھال خدا ہونے کا دعوی کرے گا۔لیکن
این صیاد نے بھی یہ دعوی نہ کیا۔ بلکہ ابی سعید خدری کے صاحبے اس نے اپنے اسلام کا افراد کیا
اور آنخضرت کے نے اس کے مشتبہ اقوال پر حضرت عمر کے گائی سے دوگا۔
اور آنخضرت کے نام میں دوگا۔

عن ابى موسلى اراه عن النبى الله قال رأيت فى المنام انى اهاجر من مكّة الى ارض بهانخل فذهب وهلى الى انه اليمامة او الهجو فاذا هى المدينة يثرب ورأيت فى رؤيا ى انى هززت سيفا فانقطع صدر ه فاذا هو اصيب من المؤمنين يوم احد ثم هززته اخرى فعاد احسن ماكان فاذاهو ماجاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فاذاهم ماجاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فاذاهم

وقالظك المؤمنون يوم احد واذا الخير ماجاء الله به من الخير (عارى سخراند) اور ايها بى قادیانی هاحب کا حدیث ججرت میں به کہنا کہ جو کچھ آنخضرت ﷺ نے اپنے اجتہادے پیشین گوئی کامل ومصداق سمجها تفاوه غلط نکلا۔ بیداس قدرتح بیف یہودانہ ہے بھرا ہے کہ کوئی الل ایمان اس فتم ی تحریف پر جراً تنهیس کرسکتا۔ کیونکہ محاورات عرب میں لفظ وہل بسکو ن ہا جبكة جرف الى كے ساتھ مستعمل ہوتا ہے تواس كے معنى ہر گز عمداور قصد جازم كے نہيں ہوتے۔ صراح میں ہے وہل بالسکون ول بجائے رفتن کدمراد آن نباشد۔ فذهب وهلی الی السمامة پس در يمامه گمان أن بلاقصدرفت \_ پس كمان بلاقصدكواورعدكا تهم كيونكرد \_ كتے میں اور کیونکر کہ سکتے میں کہ استخصرت ﷺ نے اپنے خواب سے ارض بمام تعبیر کی اوراس تعبير میں غلطی ہوئی بلکہ اگرطر اق تعبیر کو جواس حدیث میں آنخضرت ﷺ نے متعدد جگہ کلمہ فاذا ہے افادہ فرمایا ہے ملاحظہ کیا جائے تو بالکل معلوم ہوجائے گا کہ بیخیال بلاقصد بھی خواب کا ایک جزوتھا جیسے کہ کلمہ واللّٰہ خیبر جور ڈیٹ ابقر کے بعد آپ نے فرمایا بدلیل تعبیر مابعد خواب کا ایک جز و کہا جاتا ہے۔ پس ہر دوصورت میں وہل کے لفظ سے جس کے معنی ابن تین نے وہم کے لئے ہیں اور مجمع البحار نے خیال اور حجة اللہ میں میلان ول کے۔اس سے آ بخضرت على كارائ اوراج نبادين غلطي كانتساب بهي نبيل بوسكتا فيصوصا جبكه سورة بني اسرائیل کی آیت و لاتقف کوعلوم او ت کے سیجھنے کے لئے آگینہ بنایا جائے تو یہ معنی بالکل منکشف ہوجا تمیں گے کہ آنخضرت ﷺ نے بھی رائے غیرمعلوم سے کام ندلیا۔ واؤواورسليمان نبي عليهااسلام كااجتهاو

اورای طرح دوسر انمیاء نے مقدمہ عنم قوم میں اگر چہ سلیمان وواؤو سلیماله اسلام نے مقدمہ عنم قوم میں اگر چہ سلیمان وواؤو سلیمالہ ان ایک میں دونوں کی نسبت شہادت و کے کام پاک میں دونوں کی نسبت شہادت و کے کرفر مادیاو داؤ د وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم میں کرفر مادیاو داؤ د وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم

تعقالظك

وكنا لحكمهم شاهدين0 ففهمناها سليمان وكلا اتنيا حكما وعلما. اي بوجوه الاجتهاد وطريق الاحكام ( جُ ابيان ) كه بم في ان دونول وكم اورعلم ديا اوران دونول في علم ك مطابق فيصله كيا - إس بحكم واصطنعتك لنفسى انبياء يبها المرجو بالكل جوارح البي اورفاني ازخوداور باقی بارادة الله بین بلاتح یک الی ده خود بخودسی کام پرحرکت نبیس کرتے۔ صدیث قدی الله عن ربّه تبارك وتعالى ومايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كتت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بها و رجله الَّتي يمشي بها ولئن سألني عبدي لأعطيته ولئن استعاذ بي لاعيذنه وماتر ددت إعن شئ انا فاعله تر ددي عن نفس المؤمن يكره الموت و اكرهه مسائة ( بناری، اید الله الله بریدالته یه سف ۱۸۹ ) که جب میر اینده ادائے نوافل سے میر اقرب بیال تک حاصل کرتا ہے کہ میں اس کوچا ہے لگتا ہوں تو اس وقت میں ہی اس کا کان ہوجا تا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی آ تکھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ دیکھتا ہے اور میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ے وہ گرفت کرتا ہے اور میں ہی اس کا یاؤں بن جا تا ہوں جس ہے وہ چلتا ہے اورا گر مجھ سے کچھ مانكتا ہے تو میں اس كودے ديتا ہول اورا كرميرے ساتھ بناه مانكتا ہے تو میں اس كو بناه ديتا ہول اور نفس مومن ہے کئی شے کا تر و د ظاہر ہونا وہ دراصل میرا تر دد ہے جس میں میں فاعل ہوں۔ وہ

إوالتودد صفة الله عزوجل غير جائز فتاويله على وجهين احدهما ان العبدقد يشرف في ايام عمره على المهالك مرات ذات عدد من داء يصيبه وآفة تنزل به فيدعوالله عزوجل بنشفيه منها ويدفع لكرهما عنه فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد امراً ثم يبدوله في ذلك فيتركه ويعرض عنه ولا بدله من لقائه اذا بلغ الكتاب اجله فانه قد كتب الفناء على خلقه. واستاثر البقا لنفسه وفيه وجه احر كما روى من قصة ملك الموت وماكان من لظمه عينه وتردده الى الله مرة بعد احرى (اتهي في الترية بي في الترية الله مرة بعد احرى (اتهي في الترية الدية)



تقالظك

موت سے کراہت کرتا ہے اور مجھے اس کی کرب وصعوبت نہیں بھاتی۔

🐛 قال له موسلي هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدان قال انك لن تستطيع معي صبر ١٥ و كيف تصبر على مالم تحط به خبر ٥١ قال ستجلني ان شاء الله صابرا ولا اعصى لك امراه قال فان انبعتني فلا تسئلني عن شي حتى احدث لك منه ذكران فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جنت شيئا امران قال الم اقل انك لن تستطيع معى صبران قال لا تو اخذني بمانسيت ولا ترهقني من امري عسر ٥١ فانطلقا حتّى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا٥ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبران قال ان سالتك عن شئ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لِّدني عنران فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لوشنت لتخذت عليه اجرا٥ قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل مالم تستطع عليه صبرا ٥ اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراتهم ملك ياخذ كل سفينة غصباه واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفراه فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة واقرب رحماه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امرى ذلك تاويل مالم تسطع عليه صبو ٥١ (مورة كاف)

مویٰ الفی کا بامراالبی تعلّم اسرار زشد کے لئے خصر الفی کی صحبت ومعیت میں ایک عرصہ تک رہنا اور اوّ لا ایک کشتی جس پر کہ سوار تقے حضرت خصر کا اس کوشگافتہ کر وینا۔ پھر 129 کے عقید کہ اللّٰہ ایک کشتی جس پر کہ سوار تھے حضر سے خصر کا اس کوشگافتہ کر وینا۔ پھر

مقالطان

ا یک بیجے کوخصر کافتل کر دینا۔ پھر ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کو بلاا جرت خصر کا کھڑا کرنا اگر چہ موی الطيف كوايي علم كےمطابق نه بھاياليكن حضرت خضر نے ان متنوں امور كے اسرار كھول كران ے کہدویا کہ میں نے کوئی کام اپنی رائے ہے نہیں کیا اور موکی اللہ کوان کی بے صبری پر ملامت کرے دخصت کردیا۔ بیقر آنی قصدے جس سے منکشف ہوتا ہے کدانبیا وبلیم اسلام کے عقول وعلوم السے ورا ،الوراء ہیں کے عقل انسانی ان براحاط نہیں کرسکتی۔اوران کونوع انسان کے ساتھ ایس بی نسبت ہے جیسے نوع انسان کوانواع حیوانات ہے۔ پس جیسے کہ ہم موجودات کے اساء ہے واقف ہیں اور حیوانات گوان ہے وقوف نہیں ای طرح و واشیاء کے خواص اور حقالَق اورمنافع اورضرراور حدود ومقادميك آكاه بين اورجم آكاه نبين \_اورجيب كه نوع انسان باعتبار تنغير كے ملك الحيو ان ہے اى طرح انبيا ويليم المام باعتبار تدبير كے ملوك الناس بيں اور جيسے كه آدمیوں کی حرکات حیوانات کے حق میں مجزات ہیں ای طرح انبیاء میبمالیام کی حرکات آدمیوں کے حق میں معجزات ہیں کیونکہ حیوانات کے لئے ممکن تبیس کے حرکات فکر یہ کو بیٹنج کرحق اور باطل کے درمیان تمیز کریں اور نہ بیاکہ حرکات قولیہ کو پہنچ کرصدق اور کذب کوجدا کریں اور نہ بیاکہ حركات فعليه كوچنج كرخيراورشر مين تميز كريں۔ای طرح انبیاء پيماليام کی حركات فكر بياور عقليه الی بالاتر ہوتی ہیں کدان کے منعبا کوقوت بشریہ چینے سے بالکل عاجزے بھی کداس مقام میں ان كايدكهنامهم بيك لمي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب و لا نبتي مرسل اورای طرح ان کی حرکات قولی اور فعلی ایسی متحکم اور منتظم اور طریق فطرت پر جاری رہتی ہیں جس کی غایت کوقوت بشر یہ ہرگزنہیں پہنچ سکتی۔ حديث تابيرانخل

عن رافع بن خديج قال قدم النبى المدينة وهم يابرون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنّا نضغة قال لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا فتركوه فنقصت قال

المَالِيَّةِ المِسْرِ المَّالِقِ المِسْرِ المِسْرِقِ المِنْ المِسْرِقِ المِسْرِقِي المِسْرِقِ المِيسِيِيِيِيِي المِسْرِقِي المِسْرِقِيقِ المِسْرِقِي المِسْرِقِ الم

تقالظك فذكروا ذلك له فقال اتما انا بشر اذا امرتكم بشئ من امردينكم فخذوا به واذا امرتكم بشي من رائي فانما انا بشر وقال عكرمة او نحو هذا (سلر)انما اني ظننت ظنا ولا تواخلوني بالظن ولكن اذاحدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاتي لم اكذب على الله اتتم اعلمون بامور دنياكم (ملم) قال العلماء قوله الله من البراي انما اتى بها عكرمة على المعنى بقوله في اخرالحديث قال عكرمة او نحو هذا فلم يخبر بلفظ النبي عليه محققا فلم يكن هذا القول خبر او انما كان ظنا كماينه في هذه الروايات (نروي الماسر) حدیث تایر انتخل میں جہال تک کدہماراعلم کارگرے انتخضرت ﷺ نے وقت قدوم ہمارک اسحاب بدیده کواس فعل کی تابیر کے ترک میں جوخیریت کاافادہ فرمایا تو وہ سنت اللہ کے مطابق محض اہتلا تھا جس میں وہ کھرے نکلے اور دین ودنیا کی خیریت ہے متنفیض ہوئے اوران کائرک تابیر کے بعد تقص ثمر کا شاکی ہونا فقط اس لئے تھا کہ وہ اس خیریت کے معنی ہے آگاہ نہ ہوئے جوآمخضرت ﷺ کے ارشاد میں ملفوف تھا اور اس معنی پر کوئی ولیل نہیں کہ ترک تابیر ہی نقص ثمر کا باعث در حقیقت ہوئی یا آخضرت ﷺ کاارشاد ترک تاہیر از دیاد تمر کے لئے پیشین گوئی ہویا آخضرت على مترودول كداكرتم تابيرندكرووشايداجها بوجس كوآخضرت على في ايناطن بيان فرمايا علم البي بييني نه ہو\_معبد اعكرمہ جواس حديث كراوي بيں وواس كاخير ميں لفظ اونحو هذا كلھتے ہيں جس سے بقول امام نووی علماء انت نے یہ تیجہ زکالا ہے کہ رائی کالفظ استحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں۔ لیں راوی نے محقق طور سے انخضرت کی کے لفظ سے خبر نہیں دی بلکہ اینا کی طن بتادیا ہے جیسے کہ اس حدیث کی مختلف روایات سے بایاجاتا ہے۔ (دیم فودی سؤرمورم) قصدا فك مين تر دّد كابيرة قصّه اللَّهُ مِن الرَّجندروز آخضرت على في ايناترة داورتشوش ظابر فر مالا توفقط ای لئے کدکوئی آسانی فیصلہ نازل ہوجو قیامت تک اُمنت مرحومہ کے درمیان قانون عادل

## Click For More Books

الله المالة الما

رے۔امام ربانی کے فرماتے ہیں کہ باوجود فناء وبقائے کامل کے آنخضرت کے کاصفات بشرید میں اگر ماتے ہیں کہ باوجود فناء وبقائے کامل کے آنخضرت کے تھا تا کہ بشرید میں اگر منظاری لئے تھا تا کہ باب افادہ واستفادہ جو اس عالم میں جنس پر موقوف ہے،مفتوح ہو حی تعالی فرماتا ہے کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم مایلبسون لیمنی کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھی نبوت کے ساتھا تارتے تو ہم ضروراس کو بھی ایک مردی کی صورت میں کرتے اور ان پروہی اشتباہ رکھے جو کہ اب کررہ ہیں اور نیز اس لئے تا کہ پاک اور ناپاک کے درمیان موجب تیز ہو۔

ای طرح آنخضر یک کانماز میں سپوفر مانا اور ذوالیدین کا بار باریا دولانااس لئے نہ تھا کہ در حقیقت آنخضرت ﷺ بریموطاری ہو گیا تھا۔ مواہب اللد نیے بیں ہے ثبت في الصحيحين من قوله ﷺ اتما انا بشر انسي كما تنسون وقد كان سهوه من اتمام نعمة الله تعالى على أمَّته واكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهووهذا معنى الحديث الذي في المؤطا انما انسي او اُنسى لاسن وكان ﷺ ينسى فيترتب على سهوه احكام شرعية تجري على سهو امته الى يوم القيامة و حاصل مافي النهاية السهو في الشي تركه عن غير علم والسهو عنه تركه مع العلم وهو فرق حسن دقيق وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من النبي غير مرة كر تخصرت المنكاكا بهوامت مرحومه يرمنجمله اتمام نعت اوراكمال دين تفاتاكه أمت مرحومه كے لئے ايسے مو كے مواقع میں آنخضرت ﷺ کا تشریعی عمل چراغ راہ ہواوروہ ای کےموافق افتد اکریں۔اور بی معنی اس حدیث کے بیں جومؤ طامیں ہے کہ میں اس لئے بھولتا یا بھلایا جاتا ہوں تا کہ وہ سکت ہے اور نیز آنخضرت ﷺ اس لئے نسیان فر مایا کرتے تھے تا کدان کے سبواورنسیان بران الله المسرة عَمَ اللَّهِ السرة المسرة المسرة

ت الناك

احکام شرعیہ کا ترقب ہوجن کا قیامت تک ہوا مت پرجاری ہونا مُقد رہا۔ چنانچہ امام رہائی کھتے ہیں کہ آنخضرت کے کہ دالف ٹانی کھٹے میں کہتے ہیں کہ آنخضرت کے کہ داللہ تعالیٰ کے نزد کیک اس فدر محبوب تھا کہ آنخضرت کے کا افتد اکر نے والے سحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ کھا' ولہدا حضرت صدیق کھٹے ہو حضرت پنجبر کھٹے را بہتر انصواب وعمرہ فودوانستہ طلب ہواوی فرما پرانجا کہ گو پریکا کی ٹینٹ سھو محمد بہتر انصواب وعمرہ فودوانستہ طلب ہواوی فرما پرانجا کہ گو پریکا کی ٹینٹ سھو محمد آرزوے آن دارد کہ بھایت خود ہوآن سرور ہاشد' ۔ اور ججۃ اللہ البالغہ میں ہے کہ غزدؤاحد میں امرانیز ام فقط ابتلا تھا جو کہ آخضرت کے کارشاد کے مطابق شعب جبال پر قیام نہ کرنے سے وقوع میں آیا اور جس کا علم حق تعالیٰ نے اپنے نبی کھٹے کو پہلے ہے ہی دے دیا قیااور دکھلا دیا کہ تلوار کھڑا دیا کہ تلوار کی کا گئی۔

لیس بمقتضائے انزل اللّٰه علیک الکتاب والحکمة حق تعالی نے آخضرت کے کوا نین ارتفا قات سے کا وجزہ امطاع فرمادیا اور آخضرت کے عقل کل اور رائے محفوظ اور اجتہاد معصوم کے ساتھ اہل عالم کی اصلاح ارتفا قات میں مصروف ہوئے۔ آ داب معاش ومعاد اور تدابیر منازل وسیاست ممدن اور سیرۃ ملوک اور سیاست مون اثوان کے لئے ایسے قواعد تشریع فرمائے جونہایت اعتدال اور نمن فطرت پرجی ہیں اور جس اعوان کے لئے ایسے قواعد تشریع فرمائے جونہایت اعتدال اور نمن فطرت پرجی ہیں اور جس سے بہتر کوئی قوت بشری خیال میں نہیں لا علق حدیث وفقد کے الواب وفصول اس باب میں شاہد عادل ہیں۔ اور حوادث جو ہماری آ تکھوں اور کانوں سے نا آ شیاستے اور رضا اور عدم رضائے حق تعالی جن کے ساتھ متعلق ہوئی ان کو آنحضرت کے نمائے نمائے تقریبات اور مناسب تمثیلات کے ساتھ جمتائی ہوئی ان کو آنحضرت کے خود کے متعلق ہمارے اور میان کوئی شک وشہد ندر ہا۔ یہاں تک کہ دخال جس کے خود خود کے متعلق نوح آلے بنی اللّٰہ نے ہاتھوں مقدّر ہے جبکہ وہ اللّٰہ نے انتھوں مقدّر ہے جبکہ وہ اللّٰہ نے انتھوں مقدّر ہے جبکہ وہ

وقالطان

آسانوں سے زول فرمائیں گے۔ اس کی بہت شہیمثال یعنی صورت ابن صیّا و پیش نظر فرمادی ہے کہ یعض کوای کا دجال معبود ہونا مظنون ہوا بلکہ یقین بھی ہوگیا۔ اور بیامر بالکل منافی ہو سے ہے کہ ایسے خوادث کی اطلاع میں کی طرح کا منافی ہو سے ہے کہ ایسے خوادث کی اطلاع میں کی طرح کا بھی اہمال ہو۔ جس سے امت مرحومتار کی میں اور فعت الی ناتمام رہے۔ ہاں وہ رسوم جن میں ابھی انوجان اور بچی حادث نہ ہوئی تھی ان کوان کی حالت پر چھوڑا۔ اور اس کی طرف میں ابھی انوجان اور بچی حادث نہ ہوئی تھی ان کوان کی حالت پر چھوڑا۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے حدیث تا بیر انظل میں جوفر مایا انتہ اعلمون بامور دنیا کی ہے۔ اور وہ امور جن کا فہم ہمارے میزان عقل سے باہر تھا جو ہماری اصل فطرت میں ودیعت کی گئی ہاور جن کے فہم ہمارے میزان عقل سے باہر تھا جو ہماری اصل فطرت میں ودیعت کی گئی ہاور جن کے فہم ہمارے میزان عقل سے باہر تھا جو ہماری اصل فطرت میں ودیعت کی طرف مینان ہیں کمال فیم کے لئے ہم اصول ہند سے وہ نے اس خا اہمام نہ فرمایا اور اس عورت سوداء کے ایمان کی شفقت اور لطف سے ان کے ضبط کے لئے اہمام نہ فرمایا اور اس عورت سوداء کے ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا بی نماز کے استقبال کے لئے قبلہ کعبۃ اللہ کوشر طفر مایا لیکن معرفت استقبال کے لئے بند ساور ہیئت کے مسائل کے حفظ کا امر نفر مایا بلکہ اس شخص کے لئے جو کہ کعب کے شال وجنوب میں ہفر مایا کہ قبلہ شرق و مغرب کے درمیان ہے۔

#### مقدمة هفتم

(روح انسانی کی حقیقت اور قول قاد مانی کدو ورحم کے اندر کا ایک کیڑا ہے)

الیای جبکہ یہودئے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کدروح کیاچیز ہے؟ تو آپ کوخدا

تعالى كى طرف سے امر مواكد ويستلونك عن الروح قل الروح من امر رتى و ما او تيتم

اور آنہیں میں سے قادیانی صاحب کا وہ کھا انہ اور ملفق قول ہے جو آنہوں نے لاہور کے جاست فداہب میں بتاریخ کا رکھ ہر (۱۹۸ یوبر نے زور کے ساتھ بیان کیا کہ 'روح کا الگ طور سے آسان یا قضا سے نازل ہونا نہ بی خدا کا منشاہ ہا اور نہ بی خیال کی طرح سے تھے تھم ہر سکتا ہے بلکہ ایسے خیال کو قانون قدرت باطل تھم اتا ہے ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے زخموں میں ہزار ہا کیڑے پر جوان قدرت باطل تھم اتا ہے ہم کہ دروح ایک لطیف نور ہے جوان جم کے اندر ہی سے بیدا ہوجا تا ہے جورتم میں پرورش یا تا ہے اور جس کا خمیر ابتدا سے نطف میں موجود ہوتا ہے اور وہ نطف کے موجا تا ہے جورتم میں پرورش یا تا ہے اور جس کا خمیر ابتدا سے نطف میں موجود ہوتا ہے اور وہ نطف کے ساتھ ایسا ہزوہ وہ تا ہے اور ای سے اس کا حادث ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ، اور اس ہے اس قول پر جا ہاوں نے تحسین کے نعر سے بلند کے اور اس کے مطالب پرغور رنہ کیا جو بالکل امر نو تا ہے کے متصادم اور کا امر بتانی کے بالکل مناقض ہیں۔

کے مطالب پرغور رنہ کیا جو بالکل امر نو تا ہے متصادم اور کا امر بتانی کے بالکل مناقض ہیں۔

کے مطالب پرغور رنہ کیا جو بالکل امر نو تا ہے متصادم اور کا امر بتانی کے بالکل مناقض ہیں۔

کے مطالب پرغور رنہ کیا جو بالکل امر نو تا ہے متصادم اور کا امر رتانی کے بالکل مناقض ہیں۔

کے مطالب پرغور رنہ کیا جو بالکل امر نو تا ہے متصادم اور کا امر رتانی کے بالکل مناقض ہیں۔

کے مطالب پرغور نہ کیا جو بالکل امر نو تا ہے کو متصادم اور کا امر رتانی کے بالکل مناقض ہیں۔

وق الطاف روح عالم امرے ہے اور لا مکائی ہے کیونکے قرآن کریم کے صریح الفاظ ناطق ہیں کہ روح رب تعالی کے عالم امرے ہے نہ عالم خلق ہے اور سنت صحیحہ ہے ثابت ہے کہ رب تعالی نے روح آ دم کواپنی صورت پر بیدا فرمایا۔ ان الله خلق ادم على صورته (منق مايرسيد بليررو بطوة) يعني جير إكرش تعالى تيون و بچگون ہے ای طرح روح آ دم کہ اس کا خلاصہ ہے نسبت بعالم بصورت بیجونی اور بچگونی پیدا ہوئی اور جس طرح كرحق تعالى لامكاني ہاى طرح روح بھى لامكانى ہوئى۔ اور جيسے كەرب تعالى ند عالم کے اندر ہے نہ باہر اور نہ منصل نے منفصل کیکن نسبت قیومیت ومعیت قائم۔ ای طرح روح آدم بھی بدن انسانی ہے نہ باہر ہے نداندر اور نہ خصل نہ خصل معبد ابدن کے ہرؤ رّات کا قوام ای ے اور برفیض کہ قبوم عالم کی طرف ہے بدن پر وارد ہوتا ہے ای کے واسط ہے ہوتا ہے۔ ای تشبہ دقیق کاباعث ہے جوحضرت امام ربانی مجد والف ڈانی ﷺ نے مکتوب صفحہ ۲۶ میں ارشادفر مایا کہ " دریں مقام ساکے گفتہ است کہ ی سال روح را پختا ائی پرستیدم"۔ اور اس سالک نے دوراز قبم تشبیہ کے باعث روح کورب سے جدانہ کیا اور نصار کی نے روح اللہ کوابن اللہ کہد دیا۔اورای تھیّہ وقیق کے باعث حضرت آ دم شامان خلافت رجمانی ہوئے ۔ امام ریّانی فرماتے ہیں۔ '' بلے صورت ل عالم ارواح ماوراء عالم جبات وابعاد است جدروح الامكاني ست درمكان ميكنيد \_ وروح را در ماورائ عرش ا ثبات تمودن تر اورو بهم نیتداز د که روح از تو بعیداست و مسافت دور در از درمیان تو وروح است به نه چنین است به روح رانسبت بالجيع اكنه ما وجوولامكا نيست برابراست ماورائ حرش گفتن معني ويكر واروتا بانجانزي نتواني در مافت طا كفه كهازصو فيه ينتغ بدروي رسيده اعدونوق العرش آنرا دريا فتة تنزيه البي علشان تصورنمود واندون آنست كه آن نور نورروح است وجون دوح لامكاني است ويصورت بيچكو قى تلوق لا جرمحل اشتها وميكر دوبا پيروانست كاروح هر چند نسبت بعالم بیجون است اما حقیقت داخل دائر ؤ حون است گویا برزخ است درمیان عالم حون و درمیان جناب

قدس حقیقی پس رنگ ہر دوطرف دار دہر دواعتباری درے وقیح است بخلاف چیون حقیقی کہ چیئن را اصلائے بوراو

شے خلیفۂ شے است تا ہرصورتِ شے مخلوق نباشد خلافتِ شے رانشاید و تا خلافت راشایان نباشد مخلل بازامانت نتواند کردیلے لا یعجمل عطایا الملک الامطایاة '۔

مقالظات

اورای وقت معنی کی طرف اشاره باس صدیث پس جوآنخضرت و مشرت علی معنی ماکشرصد یقد بنی الله تعنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی یعرف الانسان ربّه قال اذاعرف نفسه اداب الدنیا للما ور دی قال ابن حجر و من کلام علی کلام علی کلام علی کلام علی کلام المنادی فی کنوز الحقائق فی حدیث خیرالخلائق الی المسائل الغامضة و غواه المنادی فی کنوز الحقائق فی حدیث خیرالخلائق الی المعیلمی (تعیدالبان) فرمایا کرجم نے اپنی شاحب نے روح کی خلقت ان برار با کیروں کی طرح الدرون رقم کے نطف سے ادراک کی جوگند نے فحول میں پر جاتے ہیں اور جوکی طرح بھی محمل انوار اللی نہیں بوطئے ۔ اور نہ حال بارامانت اور نہ جو کئی قواب ہے نہ عذاب، اور نہ حال کے الله الانسان انه حضر تو الارض و الدجال فابین ان یحملنها واشفین منها و حملها الانسان انه السموات و الارض و الدجال فابین ان یحملنها واشفین منها و حملها الانسان انه

کان طلوما جهولا بارامانت اٹھا پھی اور متحق عذاب و تُوابِقرار پا پھی۔ اجماع اہل کشف کہ روح بحالت بالغہ پیدا ہو کی اور و بھی در حقیقت مکلف جےلہذائچے اور بوڑھے کی روح میں فرق نہیں ب

ميزان شعراني صفحه الهامين ب- كه وقد اجمع اهل الكشف على ان الروح خلقت بالغة الاتقبل الزيادة والتكليف عليها حقيقة فلا فرق بين روح الصبى والشيخ. (الهي ان الليل ك المسلمة الهيد، واراللريوت) الل كشف كا الله بيدا مولى جوكى زيادتى كوقبول نهيس كرتى اوروبى الله بيدا مولى جوكى زيادتى كوقبول نهيس كرتى اوروبى الله بيدا مولى جوكى زيادتى كوقبول نهيس كرتى اوروبى

وقالظك ورحقیقت مکلف ہے۔للبذاشافعی کے نزویک بچے اور بوڑھے کی روح میں کوئی فرق نہیں۔ 🥦 خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام (نزاليساريوح. ألهيان) ان الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السموات والارض بخمسين الف سنة (درقانی اسلم) معبذ اسفت صححہ سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے ارواح کو دو ہزار برس قبل اجباد کے بلکہ مقاد پرخلق کو بچاس ہزار برس قبل اجباد کے مخلوق فرمایا۔ وعن ابھی ہویو ہ قال قال رسول الله ﷺ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الأسلام اذا فقهوا والارواح جنود مجندة فما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف (سلم) قال العلماء معناه جموع مجتمعة او انواع مختلفة وامّا تعارفها فقيل انها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبهافي شيميها وقيل لانها خلقت مجتمعة هم فرقت في اجسادها فمن وافق بشيمه الفه ومن باعده نافره وخالفه وقال الخطابي وغيره تالفها هو ماخلق الله عليه من السعادة او الشقاوة في المبتدء وكانت الارواح قسمين متقابلين فاذا تلاقت الاجساد في الدنيا ايتلفت واختلفت بحسب ماخلقت عليه فيميل الاخيار الى الاخيار والاشوار الي الاشواد (نودى جلدة منفية ٣٣١)اورارشاد بهوا كه روعيس رب تعالیٰ کی جنود مجند ه يعنی جموع مجتمعه اورا نواع مختلفه ہیں اور دنیا میں ان کا باہم تالّف اور تخلّف باعتباران کی اصل فطرت اور ابتدائی خلقت کے ہے۔ پس اچھی روحیں اچھوں کی طرف مائل رہتی ہیں اور ہری روحیں بروں کی طرف۔اورای پرمتفرع ہے وہ جوارشاد ہوا کہان ارواح کے حامل معدن ذہب وفظه کی طرح مختلف معدنیں ہیں۔ اور قرآن وسنت دونوں سے ثابت ہے۔ کہ عن ابھی هريرة قال قال رسول الله على الله على الله اله الله الم مسح ظهره فسقط عن (138 عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهِ السَّاسِ ١٦٤٨)

مقالظك ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة وجعل بين عيسي كل انسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على ادم فقال اى رب من هؤلاء قال دُرِيتك فرأي رجلامنهم فاعجبه وبيص مابين عينيه قال اي رب من هذا قال داؤد فقال اى ربكم جعلت عمره قال ستين سنة قال زده من عمرى اربعين سنة قال رسول الله فلما انقضى عمر ادم الاربعين جاء ه ملك الموت فقال ادم او لم يبق من عمري اربعون سنة قال اولم تعطها ابنک داؤد ۱۵- بیثاق گروز بقدرت کاملهٔ خداوندی عالم امرکی وه تمام روسی اور نسمات نورانی حضرت آ دم النص کی پیشت ہے ذرّات کی صورت میں نکل آئیں اورسپ کی سب حضرت آ دم العلم كسام الله كي كني جن مين سايك كي نسبت حضرت آ دم العلم نے اپنے رب سے یو جیما کہ بیرکون ہے؟ ارشاد ہوا کہ بیرداؤد الطبی ہے۔ پھر حضرت آ دم القلی نے عرض کی کہا ہے رہاں کی متنی عمر ہوگی ؟ ارشاد ہوا کہ ساٹھ برس کی ۔ پھرعرض کی کہا ۔ رب میری عمر میں ہے اور جالیس برس اس کی عمر میں بڑھا دے۔ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جالیس برس قبل جب ملک الموت حضرت آ دم ﷺ کی روح قبض کرنے كے لئے آیا تو حضرت آ دم اللہ نے كہا كہ كيا انجى ميرى عمر بين جاليس برس باقى نہيں؟ ملک الموت نے کہا کہ کیا تو نے اپنے فرزند داؤد الظام کوٹیل وے دیئے۔ الی بن کعب فرماتے بیں کہ وعن ابنی بن کعب فی قول اللہ عزوجل واذ احد ربک من بنی ادم من ظهورهم ذريتهم عيسى ابن مريم كان في تلك الارواح فارسله الى مويم عليها السلام و انه دخل من فيها (عَدَة) ان ارواح مين انبياء كي رومين ستاروں کی طرح نورانی تنعیس اورعیسیٰ ابن مریم ملیهااسلام کی روح بھی انہیں ارواح جس تھی جس کوعق تعالی نے مریم ملیااللام کی طرف بھیجا اور وہ مریم کے اندر منہ کے رائے داخل اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١١٥ ( 139 )

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تَقَ النَّالَ ا

فتح البیان میں بحوالہ سلیمان جمل علی رہے ہے منقول ہے۔ کہ ذکر سلیمان البحمل لکان علی ابن ابی طالب یقول انی لاذکر العهد الذی عهد الی رہی و کذا کان سهل بن عبدالله التستری یقول انتهای و کذا روی عن الشیخ نظام الدین دهلوی (ج ابیان سفره ۴۰۰) انہول نے اس عبد کے یادہونے کا قرار کیا اور اس طرح بہل بن عبدالله تستری اور حضرت شخ نظام الدین دہلوی ہے جسی منقول ہے۔

امام بيهي قصّه خلق آدم القيمة مين ابن عباس اور ابن مسعود رضي الدمنها كي حديث نقل كرك ارشادفرمات بن كراخرج البيهقي عن ابن عبّاس وعن ابن مسعود في قصّة خلق ادم الله وفيه ثم قال للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فخلقه الله بيديه لكيلا يتكبر ابليس عنه قال البيهقي فالروح الذي منه نفخ في ادم كان خلقا من خلق الله تعالى جعل الله تعالى حيوة الاجسام به وانما اضافه الى نفسه على طويق الخلق والملك لاانه جزء منه (الثبية في الزب) وه روح جوتسويّ آ وم 🕮 کے بعدان کے جسد میں پیونگی گئی وہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق موجود تھی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجسام کی زعدگی بنائی۔ اور بروایت ابن عباس میں الد عنہا أتخضرت المحارثان بكرقال العلامة البكرى في تاريخ الخميس وروى عن ابن عباس عن النبي ﷺ انه قال كنت نور ابين يدى الله قبل ان خلق الله عزوجل ادم بالفي عام يسمح ذلك النور ومثله في المواهب اللدنية في احكام ابن القطان و في حديث على ﷺ ان النورالنبوي جسم قبل خلقه باثني عشر الف عام وفي روايه اربعة عشر الف عام. ين وو بزار برس (140 عَلِيدًة خَفَا لِلنَّوَّ المدس

قبل پیرائش آدم الله تعالی کے سامنے بصورت نورانی تشبیحیں کہا کرتا تھا۔ وقال الزرقانی لاینافی مامر ان نورہ مخلوق قبل الاشیاء (جید) قوله کنت نیبا وادم بین المروح والمجسد (روامامروالفاری فی الارخ وایوم وغیر می کنا نظن انه بالعلم فبان انه زاید علی ذلک (علی ماشرحناه یعنی بقوله او لا انه قد جاء ان الله فبان انه زاید علی ذلک (علی ماشرحناه یعنی بقوله او لا انه قد جاء ان الله خلق الارواح قبل الاجساد) (روا فی متعدسان شرح مواجب المدیة) اور زرقانی شن بروایت احمد و بخاری والاجیم وغیر بم آنخضرت کی کارشاد برک شن اس وقت نبی تفاجیکه آدم اجمی روح اور جد کے ورمیان تفاد ای نسبت امام بکی آیت و اذ اخذنا من النبیین میشاقیم کے تحت میں لکھتے ہیں کہ بمارا گمان تھا کہ یہاں نقام علمی مراو ب لیکن اب منشف ہوگیا کہ نقام علمی کے علاوہ نقتم وجود کی بھی ہے۔ جیے کہ بم قبل اس کے بیان منشف ہوگیا کہ نقام علمی کے علاوہ نقتم وجود کی بھی ہے۔ جیے کہ بم قبل اس کے بیان کر چکے بیں کہ اللہ تعالی نے اجمام کی ادواح کو پیدا فرمایا۔

پس جیسے کہ عالم خات کے بل عالم ارواح کا ہونا ثابت ہوگیا ای طرح قرآن وسنت ہے ثابت ہوگیا ای طرح قرآن اور عالم وسنت ہے ثابت ہے کہ عالم اجسام کے بل ایک عالم مثال بھی ہے جو عالم ارواح اور معالی کا تمثل ان کے ہم صفت اجسام کے درمیان بصورت برزخ ہے کہ جس میں ان ارواح اور معانی کا تمثل ان کے ہم صفت اجسام عالم خات کی صورت میں ہوتا ہے اور جس میں بقارت خداوندی ہرشے کے لئے اس عالم عضری میں موجود ہونے کے بل ایک قتم کا ایسا تحقق ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم عضری میں محقق ہوتا ہے کہ اس عالم عضری کی اشیاء در حقیقت وہی معانی ہیں جوصورت عضری میں محقق ہوتا ہے کہ اس عالم عضری کی اشیاء در حقیقت وہی معانی ہیں جوصورت عضری میں محقق ہوتا ہوئے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ اکثر وواشیاء جن کے لئے عوام کے زود یک اولی جسم نہیں ان میں صفت انقال وغیرہ بھی شخق ہے۔ چنانچا ہی کی طرف اشارہ ہے صدیث ابی ہریرہ میں کہ عن ابی ہریوۃ قال قال د صول اللّه ﷺ خلق اللّه المخلق فلما فرغ منه میں کہ عن ابی ہوریوۃ قال قال د صول اللّه ﷺ خلق اللّه المخلق فلما فرغ منه

اورائ قتم میں ہے وہ حدیث نبوی ہے جس کوشنخ محی الدین ابن العربی نے فتو حات ملّیہ میں بروایت ابن عبّا س نقل کیا ہے۔ کہ ان اللّٰہ خلق مائة الف الدم (ابن عبّاس فقو حات ملّیہ میں بروایت ابن عبّاس نقل کیا ہے۔ کہ ان اللّٰہ خلق مائة الف الدم (ابن عبّاس فقو حات ملّیہ تقید) اللّٰہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آ دم مخلوق فرمائے۔ چنا نچہ حضرت شخ نے کعبة اللّٰہ کا طواف کر تے ہوئے عالم مثال میں دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک جماعت طواف کر رہی ہے جن کو وہ نہیں بہچانتے تھے اور ان میں ہے ایک نے یہ شعر کہا۔

ہے کا دوہ میں پہلے کے دارس کی سابید کی البیت طرآ اجمعینا لقد طفنا کما طفتم نینا بھذا البیت طرآ اجمعینا یہ شعر سنتے ہی شخ کے دل میں گذرا کہ بیعالم مثال کے اہدان ہیں اورائ کے ساتھ ایک نے ان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ میں بھی تنہارے اجداد میں ہے ایک جد ہوں۔ اس وقت شخ نے اس سے پوچھا کہ تجھے وفات پائے ہوئے کتنے سال گذرے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جا لیس ہزار برس سے زیادہ۔ اس وقت شخ نے تعجب سے دریافت کیا کہ ابتدائے طلقت کے لیس ہزار برس سے زیادہ۔ اس وقت شخ نے تعجب سے دریافت کیا کہ ابتدائے طلقت کے ایس ہزار برس سے زیادہ۔ اس وقت شخ نے تعجب سے دریافت کیا کہ ابتدائے طلقت

تقالقات آ دم ابوالبشر سے اس وفت تک تو ابھی سات ہزار برس بھی نہیں ہوئے۔اس وفت اس نے شخ ہے خاطب ہو کر کہا کہ تو کس آ دم کی نسبت کہدر ماہے؟ شخ کواس وقت اوپر کی حدیث یاد آ گئی جس کی نسبت امام ربانی حضرت مجدّ والف ثانی ﷺ جلد ثانی مکتوب ۵۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔ که 'محدومامکرما!اینجمه آ دم که پیش از وجود حضرت آ دم گذشته اندوجودشان در عالم مثال بوده است نه در عالم شهادت بهمین حضرت آدم است که در عالم شبادت موجود گشته است ودرز مین خلافت یافته ومجود ملا تک شده به غاییة مافی الباب آ دم چون برصفت حامعيت مخلوق كشة است ودرحقيقت خود لطايف واوصاف بسار دارد وبيش ازوجود اوبقرون متطاوله دربروقية ازاوقات صفية ازصفات بالطيفة ازاطا كف اوبايجا دخداوندي جل سلطانه درعالم مثال موجود گشة است وبصورت آ دم ظاهر شده ومنحي باسم اوگشة كاروبار آ دم منتظراز وئے بوقوع آمد وحتی که توالد و تناسل که مناسب عالم مثال ست نیز بظهور پیوسته وكمالات صوري ومعنوي مناسب آن عالم ميز يافته وشايان عذاب وثواب گشة بككه درخق اوقائم شده بهثتي به بهشت ودوزخي بدوزخ رفته بعدازان دروقته ازاوقات بمشيت الله سجانه صفتے بالطبیقة دیگرازصفات ولطابیف او در بهان عالم بمنعیه ظیمور آمده و کاروبارے که ازظهور اوّل بوجود آمده بودازظهور ثاني نيز يوجودآمده و چون آن ورده نيزتمام شده ظهور ثالث ازان صفات ولطايف اوبحصول پيوسته و چون آن ظهور نيز دورهُ خودراتمام كرده ظهوررالع به ثبوت بيوستدالي ماشاءاللدوجون دوائيرظهورات مثاليه او كتعلق بصفات ولطايف او داشت تمام نند آخرالامر آن نسخه جامعه درعالم شبادت بإيجاد خداوندي جل سلطانه بوجود آمده وبفضل خداوندی جل سلطانه معز زومکرم گشته \_اگرصد بزارآ دم باشند اجزائے جمیں آ دم اندودست ومائے دیند ومقد مات وجود او بید جذشخ بزرگوار که زیاده از چیل بزارسال فوت اوگذشته است لطيفهٔ بوده است درمثال از لطا ئف چه شیخ که بعالم شبادت و جود داشته است وطواف الله المنافعة المنافع

مقالطان

بیت الله کدمیکرده در عالم مثال میکرده چه کعبه معظمه را نیز در مثال صورت و تشییم بوده است که ایل آن عالم را قبله بوده - این فقیر درین باب نظر را دور فرستاده و تعق بسیار نموده در عالم شهادت آدم دیگر بنظر نیامه و غیراز شعبده بائے عالم مثال نیافته وا کله بدن مثالی گفته که من جدتوام و نیاده از چبل بزارسال از فوت من گذشته است اقال دلیل است برآ کله آدمها پیش از ظهورات صفات واطا نک این آدم بوده اندند آکه خلقت علیحده داشتند ازین آدم مبائن بودند چه مبائن راباین و مفات و حافا نک این آدم بوده اندند آکه خلقت باین آدم هفت بزارسال تمام نفده چبل بزار چه تنجایش دارد و جماعه که در دلهائ ایشان مرض است ازین حکایات تناسخ می قبمند و نزد یک است که بهتدم عالم قابل گردند و از قیامت که بری از کار فرایجار و بعضا ز ملاحده که بهاطل خود را دمند شخی گرفته اند هم برواز تناسخ می نمایند وی از گارند کفشی تازیان که بحوز کمال نرسداز تقلب ابدان اورا چاره نبود میگویند تناسخ می نمایند وی از گارند کفشی تازیان با کمار تعلق فارغ گشت و تقصود از خلقت او کمال اوست که میشر جون بخته کمال رسیداز تقلیب ابدان اورا چاره نبود میگویند بروان بخته کمال رسیداز تقلیب ابدان اورا و است که میشر بروان بخته کمال رسیداز تقلیب ابدان ایک است که میشر بین بروان بخته کمال رسیداز تقلیب ابدان اورا به این با کمار نمایش به به برا تنظیف فارغ گشت و تعسود از خلقت او کمال اوست که میشر مید و برای بخته کمال رسیداز تقلیب ابدان با کمار تعلق فارغ گشت و تعسود از خلقت او کمال اوست که میشر شده این بخور از کاراست از انجه از دین بینواتر خابت شده و

ارواح اولیاءالله کام تجسد ہوکر عجیب افعال کرنا" دور از دون اور کام دوئاتی السمار بعض کار

**سوال**-از حضرت امیر کرّم اللّه تعالی وجهه دار بع<u>ضه دیگراز اولیا ،الله نیز منقول است که بعضاز ان</u>مال غریبه دافعال مجیبه پیش از وجود عضری بقرون منطاوله از ایشان درعالم شهادت بوقوع آمده است صحت آن نے بیز تناسخ چگونه است -

جواب صدورآن اعمال وافعال ازارواح این بزرگواران است که بمشیة الدیجوانه خود بجسد باجهاد
گشته مباشرافعال مجیبه گشته اند جسد دیگر نیست که بان تعلق گیرند میناخ آن ست که روح پیش از
تعلق باین جسد بجسد دیگر که مبائن ومغائر آن روح است تعلق گرفته باشد و چون خود بجسد گرد
و تناخ چه بود و جنیان که متشکل باشکال میگردند و بجسد باجساد میشوند و درین اعمال حال مجیبه که
مناسب این اشکال واجساد است بوقوع می آرند بیج تناخ نیست و نیج حلول نه برگاه جنیان را تقد میر
مناسب این اشکال واجساد است بوقوع می آرند بیج تناخ نیست و نیج حلول نه برگاه جنیان را تقد میر

ع از ماوشابها نه برساخته اند این نیزتشکل لطایف آن اعز ه است واین تشکل گاه در عالم شیادت بود و گاه در عالم مثال به

این پیزشش لطالیب آن امنو ه است واین حص ۵ه درعام سهادت بودوه ه درعام متار نبی ﷺ کوخواب میں دیکھنا

چنانچے دریک شب ہزار کس آن سرور راملیا اصلوۃ واللام بصور مختلفہ درخواب می بینند واستغادہ ہا مینما بنداین ہم تشکل صفات ولطا بف اوست ملیہ بلی آلہ اصلوۃ والسلام بصورت ہائے مثالی ۔ ومجین مریدان ازصور مثالی ہیران استفادہ ہامینما بندوطل مشکلات ہے فریا بند''۔ ارواح اولیاء اللہ سے استمد ادا ورطلب حاجت

چانچ بروایت بخاری زرقانی کے صفح ۳۲۵ میں ہے۔ استشفع عمر ہالعباس فقال اللهم انا کنا اذا قحطنا توسلنا الیک نبینا فتسقینا وانا

Click For More Books

121 النبية المنافعة ا

وقالظك

نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون (رواد الكارى) وذكر التسترى عن معروف الكرخى انه قال لتلامذة اذا كان لكم الى الله حاجة فاقسموا عليه بى فانى الواسطة بينكم وبينه الأن بحكم الوراثة عن المصطفى كما اخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عثمان بن حنيف ان رجلا اعمى اله ملخصاً روح كى فلسفيان طريق عن عثمان بن حنيف ان رجلا اعمى اله ملخصاً روح كى فلسفيان طريق عن عثمان ما بيت

پس جبکہ کا بت ہو چکا کہ روح آ دم کی پیدائش ہزار ماسال قبل از وجود عضری ہے نہ کہ رحم کے نطفہ میں سے ان ہزار ہا کیڑوں کی طرح اس کی پیدائش ہے جو گندے زخموں میں پڑجاتے ہیں جیسے کہ قادیاتی صلاحب کا زعم فاسد ہے اور قادیاتی بھی وہ قادیاتی جو دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت روح اللہ نے ان میں بروز کیا اور بداوروہ ہر دو گویا ایک بی جو ہر کے دونکڑے ہیں۔لبذاابضرورے کہ ہم روح آ دم کےاس تعلق کی کیفیت اور حقیقت بیان کریں جوای بدن آ دم کے ساتھ باوجود استے بعد ومسافت کے ہے اور نیز ہرا یک مراتب تعلق کی طرف بھی اشارہ کریں تا کہ اہل بصارت پر اس کا انکشاف کما حقہ ہواور قادیانی صاحب کی چیثم بصارت سے غشاوت دور ہوکران کوان کی جہالت اور مثلالت نظر آئے۔ پی معلوم کرنا جا ہے کہ وہلہ اوّل میں روح کی حقیقت جوادراک کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ اشیاء کی زندگی کا باعث ہے ای کے نفخ ہے انہیں زندگی حاصل ہوتی ہے اور ای کی مفارقت ہے وہ مرجاتی ہیں۔ پھر جبکہ ذراغور سے نظر کی جائے تو معلوم ہوجا تا ہے کہ انسان کے دل میں اخلاط بدن کے خلاصہ سے ایک قتم کا ایسا بخار لطیف متولد ہوتا ہے جو بدن کی قوت حساسہ اورمحرکہ اور مدہرہ غذا کے لئے حامل ہے۔ اور تجربیہ طبی سے ثابت ہے کہ ای بخاركي حالت رفت اورغلظت اورصفوت اور كدرت كاان قو تو ل اوران كے افعال ميں ايك خاص اثر ہے اور میجمی ثابت ہے کہ بدن کے سی عضو یا تولید بخار مرکوئی آفت طاری (122 مَعْدِلُةُ حَمْدُ اللَّهِ السَّالِي 146)

تقالتلك ہوجانے سے اس بخار اور اس کے افعال میں تشوش اور فسادوا قع ہوجا تا ہے۔ اور اس بخار کا تکون حیات کاستازم ہےاورای کاتحلل موت کامستوجب ہے۔ پس گویانظراوّل میں یہی بخاررون دکھائی دیتا ہے۔الیکن یہ بخارنظرغور میں روح حقیقی کاطبقۂ اسفل ہے۔اوراس روح کی مثال بدن میں اس طرح ہے جینے تی گاب میں اور جیسے آگ کوئلہ میں۔ پھر جبکہ اوّل ے زیادہ تر امعان کی نظر ہے غور کیا جائے تو منکشف ہوجا تا ہے کہ بیروح بخاری جودل کے اندرخلاصۂ اخلاط ہے متولد ہوتی ہے حقیقت میں روح حقیقی کامطئیہ اور اس کے تعلق کے لئے بمنزلہ مارہ بر کیونکہ ہم دیکھرے ہیں کہ طفل طفولیت کی حالت سے شاب وشیب کی حالت بدلتا ہے اور اس کے بدن کی خلطیں بھی اس کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں اوران اخلاط متبدّ لہ ہے جوروح کہ متولّد ہوتی رہتی ہے وہ زمانہ طفولیت ہے ہزار ہا درجہ زیادہ ہوتی ہاوروہ بھی چھوٹا ہوتا ہاور بھی بڑا ،اور بھی کالا ہوتا ہےاور بھی گورا ،اور ایک وقت جامل ہوتا ہے اور ایک وقت عالم لیکن یا وجودان تغیر ات کے اس کی شخصیت میں کوئی تخیر نہیں آتا۔ پس معلوم ہوا کہ وہ شے کہ جس کے ساتھ اس کی شخصیت قائم ہے وہ نہ تو میہ روح ہےاور ندید بدن اور ندید مشخصات جو بادی الرائے میں دکھائی دیتی ہیں۔ بلکہ وہ روح حقیقی ہے جوحقیقت میں ایک حقیقت فردانیہ اور نقطۂ نورانیہ ہے اور جس کا طور ان اطوار متغیرہ اور متغامر ہ سے بالامز ہاور وہ ہوئے کے ساتھ بھی ویسائی ہے جبیبا کہ چھوٹے کے ساتھ ہے۔اورسفید کے ساتھ بھی ویبائی ہے جبیبا کہ سیاہ کے ساتھ ہے۔اوراس کوروح ہوائی بعنی سمہ کے ساتھ بالذات ایک خاص تعلق ہاور بدن کے ساتھ جو کہ نسمہ کے لئے مطتیہ اور بمنزلہ مادہ کے ہے بالعرض تعلق ہے اور بیروح حقیقی گویا عالم قدس کا روزن ہے جس کے ذریعہ سے نسمہ پر ہراس شے کا فاضہ ہوتار ہتا ہے جس کا وہ مستعد ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مجد دجلد سوم کے مکتوب ۳۱ میں لکھتے ہیں۔" بدانند کدروح پیش ازتعلق بہ بدن در المُعَادِّ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقالظك

عالم خود بوده است كه فوق عالم مثال است و بعد از تعلق به بدن اگر تزول نموده است بعالم اجهاد بعداد بعد الله است بعالم مثال كار ندارد نه بیش از تعلق و نه بعد از تعلق " ـ اور جلد اول كه متوب ۱۸۵ میس لکهته بین ـ كه ''روح را ما ورائه عرش اثبات نمود ان تراورو بم نیند از د كه روح از تو بعید است نه چنین است روح از در میان تو وروح است نه چنین است روح را نبهت با جمع امكنه با وجود لا مكانیت برابراست ما ورائه عرش گفتن معنی دیگر دارد تا با نبجانزی را نبهت با جمع امكنه با وجود لا مكانیت برابراست ما ورائه بیون است اماهیقهٔ واصل دائره چون نوانی در بیافت و با بدوافست كه روح بر چند نبست بعالم بیون است اماهیقهٔ واصل دائره چون و جناب قدی حقیق بین رنگ بر دوطرف دارد و برد واعتبار ب در و می است بیمون شیقی که چون را اصلا بو بیماره نیست " ـ

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی اپنی کتاب ججۃ اللہ البالغہ میں حقیقت موت کی نبیت تجریر فرماتے ہیں۔ کہ وجدان سیح کے ساتھ ہمارے نزویک ثابت ہو چکا ہے کہ موت اس نسمہ کا انفکا ک ہے جبکہ بدن میں اس کی تولید کی استعداد باتی نہیں رہتی ۔ نہ کہ روح قدی کا نسمہ سے منفک ہونا اور جبکہ مبلک برضوں میں نسمہ میں تحلیل واقع ہو جو جاتا ہے تو حکمت البی اس قدر نسمہ ضرور باتی رکھتی ہے کہ جس کے ساتھ روح القدس کا تعلق سیح ہو سکے اور اس سے فس ناطقہ یعنی روح البی کوکوئی ضرر عارض نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی تعلق سیح ہو سکے اور اس سے فس ناطقہ یعنی روح البی کوکوئی ضرر عارض نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی حالت ایسی ضرور ہوجاتی ہے جیسے ایک نہایت خوشنویس کا تب کے ہاتھ کا اس دیے جا کی ماتی سے مناز کی اللہ علی اس کے ملکہ کتابت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاز ہم فیض روح البی اس تعدیمیں ایک حس مشتر کہ کا افاضہ فرماتی ہے جو بمدو عالم مثال بجائے سے ویمرونطق و کلام کفایت کرتی ہے۔ چنا نجیا آتی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں جو فرمایا کہ عن انسی قال قال و سول چنا نجیا آتی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں جو فرمایا کہ عن انسی قال قال و سول اللہ کھی ان العبد اذا وضع فی قبرہ و تو لی عند اصحابہ اند یسمع قرع اللہ کھی ان العبد اذا وضع فی قبرہ و تو لی عند اصحابہ اند یسمع قرع

نعالهم (الري) آنخفرت الله في فرمايا كرميّت قبر مين ركف كر بعداو پر سے گذر في والول كي تفش بإكر آواز عنى به اور عن ابني سعيد قال قال رسول الله الداوضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت الداوضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت الاهلها ياويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شي الا الانسان ولوسمع الانسان تصعق (الاري) جب ميّت كولوگ اين گردنوں پراشات مين آوار صالح بوتو كهتى به كر جھے آگر كو واورا گرصالح نه بوتو كهتى به كر اين كر آواز دردتاك نتى به يوكارا الرائيان الى كا آواز دردتاك نتى به كوكرا گرائيان الى كى آواز سنة تو يهوش بوجائيد

پھر بھی تو یہ نسمہ حسب مناسبت اباس نورانی کے لئے مستعد ہوجاتا ہے اور بھی اباس ظلماتی کے لئے اوراس سے عالم برز ٹی کے جا تبات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اوراگر چہ اس عالم برز ٹی میں ارواح بنی آ دم کے احوال بے نبایت طبقات پر مشمل ہیں لیکن بادی النظر میں ان کی ایک صنف بالکل جلی الحال ہے بیٹی جن کی قوت بیہے اور ملکیہ گوہر ورضعیف ہوں لیکن بعض اسباب جبلیہ اور کسویہ کے باعث ملاء اعلیٰ کے ساتھ لاحق ہوجا کیں۔ یعنی ان کی قوت ملکیہ ان کی قوت بیہیہ سے آلووہ نہ ہوگئی ہواور طبارت ہوجا کیں۔ یعنی ان کی قوت ملکیہ ان کی قوت بیہیہ سے آلووہ نہ ہوگئی ہواور طبارت اور تقوی کی ملابست کے باعث ان کے قلوب البامات البیاور تحکیات ملکیہ کے آشیانہ بن اور تقوی کی ملابست کے باعث ان کے قوب البامات البیاور تحکیات ملکیہ کے آشیانہ بن ملائکہ کے ساتھ لاحق ہوکر آئیس میں سے ہوکر آئیس کی طرح ملاہم ہوتے ہیں اور آئیس کی طرح تدابیر عالم میں مصورف ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث سے میں ارشاد فر مایا دائیں ایس ملکا یطیر فی المجنّة مع الملائکة۔ آئخضرت کے اس ارشاد فر مایا کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو بصورت ملک دیکھا کہ جنت میں ملائکہ کے ارشاد فر مایا کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو بصورت ملک دیکھا کہ جنت میں ملائکہ کے ارشاد فر مایا کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو بصورت ملک دیکھا کہ جنت میں ملائکہ کے ارشاد فر مایا کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو بصورت ملک دیکھا کہ جنت میں ملائکہ کے ارشاد فر مایا کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو بصورت ملک دیکھا کہ جنت میں ملائکہ کے اس اس خور کو کھی کہ جنت میں ملائکہ کے اس کو کھی کہ جنت میں ملائکہ کے خور کیسا کہ حقور کیسا کہ جنت میں ملائکہ کے خور کو کھی کو کھی کہ جنت میں ملائکہ کے خور کو کھی کے خور کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کہ جنت میں ملائکہ کے کھی کہ جنت میں ملائکہ کے کھی کو کھی کہ جنت میں ملائکہ کے کھی کو کھی کہ جنت میں ملائکہ کے کھی کو کھی کہ خور کو کھی کے کھی کو کھ

تقالظك

ساتھ دوپروں سے طیران کر دہاہے۔ ارواح نفوس فاصلہ ملائکہ کی طرح بعداز موت مدبرات عالم میں سے ہوجاتی ہیں لادر مضاوی میں آبہ تنہ فلاملیزیہ ات اور اس کرتے تہ میں سے کہ اور صفات

اور بیناوی ش آیت فالمدبرات امرا کتت ش ب که اوصفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقاً ای نزعا شدیداً من اغراقی النازع فی النفوس فتنشط الی عالم الملکوت و تسبّح فیه فتسبق الی خطائر القدس فتصیر لشرفها وقوتها من المدبرات (نازیات)یان نفوس فاضل کی صفت بجوابران سے مفارقت کے بعدعالم ملکوت کی طرف عروج کرکے خطیرة القدس کی طرف عروج کرکے خطیرة القدس کی طرف عروج کرکے خطیرة القدس کی طرف سبقت کرکے اپنی شرافت اور توت کے باعث بدیرات عالم میں سے ہوجاتی

پیں۔اور کبھی پہنفوس قدسیا علاء کھمۃ اللہ اور نصر حزب اللہ بیں مشغول ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پی تغییر مظہری بیں لکھتے ہیں۔ کہ وقد تواتو عن کھیر من الاولیاء یعنی ارواحهم انهم پنصرون اولیانهم ویدمقرون اعدانهم و یهدون الی الله تعالیٰ من یشاء الله۔اکثر اولیاء اللہ ہے بتواتر ثابت ہے کہ ان کی روحیں ان کے احباب کونھرت کا افاضہ کرتی ہیں اور ارسا او اللہ کا بلاک کرتی ہیں اور بحشیت اللہ طالبین کواللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔اور بسااو قات بعض نفوس قد سیہ بمنشاء جو ہر فطرت صورت جسدیہ کی طرف مشاق ہوتی ہیں اور ان کی قوت ملکی اسمئہ ہوائی ہوتی ہیں۔ ور ان کی قوت ملکی اسمئہ ہوائی ہوتی ہیں۔ جس فورانی حاصل کرتی ہوتی ہیں۔ جس کورانی حاصل کرتی ہوتی ہیں۔ جس کورانی حاصل کرتی ہوتی ہوتی ہیں۔ جس کورانی حاصل کرتی ہوتی ہوتی ہیں۔ جس کی نسبت جی تعالی اینے کلام یاک ہیں بتا کیدتمام ارشاوفر ما تا ہے کہ و لات حسین اللہ ین کی نسبت جی تعالی اپنے کلام یاک ہیں بتا کیدتمام ارشاوفر ما تا ہے کہ و لات حسین اللہ ین کا نسبت جی تعالی اپنے کلام یاک ہیں بتا کیدتمام ارشاوفر ما تا ہے کہ و لات حسین اللہ ین اللہ ین کی نسبت جی تعالی اپنے کلام یاک ہیں بتا کیدتمام ارشاوفر ما تا ہے کہ و لات حسین اللہ ین کا نسبت جی تعالی اپنے کلام یاک ہیں بتا کیدتمام ارشاوفر ما تا ہے کہ و لاتھ حسین اللہ ین کی نسبت جی تعالی اپنے کلام یاک ہیں بتا کیدتمام ارشاوفر ما تا ہے کہ و لاتھ حسین اللہ ین

قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یوزقون فرحین به اتهم الله من فضله اے مربر گربر گرگان تک ندکر که والوگ جوالله کی راه میں قبل ہوئے در حقیقت وومرده بین بلکه وه این رب کے پاس زنده بین ان کورزق دیا جا تا ہے اور وه الله کے دیئے برخوش

Click For More Books

(150 عَلَيْدَةَ خَلِمُ اللَّهِ السَّاسِ اللَّهِ السَّاسِ اللَّهِ السَّاسِ اللَّهِ السَّاسِ اللَّهِ السَّاسِ ال

وقالظك

ہیں۔ یعنی ان کے ابدان ہے کار ہونے کے بعد بھی وہ روحیں حقیق زندوں کی طرح حظوظ ابدان سے محظوظ ہوتی رہتی ہیں گوہم ان کے ابدان بظاہر نظر بوسیدہ اور ہے حس دیکھتے ہیں اور مجھی وہی ابدان ان ارواح کے لئے بمنز لہ آلہ جارحہ ہوجاتے ہیں۔ انبیاءا پی قبروں میں نماز بڑھتے ہیں

اوری بالکل سیح بات ب که انبیاء پیم اللام اپنی قبرول پیل نماز پڑھتے ہیں۔
الانبیاء یصلون فی قبور هم و خوج ابن مو دویة عن ابی نضرة عن ابی سعید
الخدری قال قال رسول الله فی لما اسری لی مررت بموسلی و هو قائم
یصلی فی قبره (زادالمادلان الله) آخضرت فی نشب اسری میں جب حضرت مول

اولیاءالله کا بعدازمرگ تکلم کرنا

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر شہدا، اور اجباء البی کا بعدم گائی گرنا بتواتر ثابت ہے۔ چنانچ قشری میں بولی کے کا چشم دید واقعہ مقول ہے۔ کہ وفی الوسالة للقشيری بسندہ عن الشيخ ابی علی الووذ باری انه الحد فقيرا فلما فتح راس کفنه وصنعه علی التواب ليرحم الله غربة قال ففتح لی عينيه وقال لی يا ابا علی لا تذللنی بين يدی من لا يذللنی فقلت ياسيدی احياة بعد الموت فقال لی بل انا حی و کل محب الله حی لانصونیک بجاهی غدا الموت فقال لی بل انا حی و کل محب الله حی لانصونیک بجاهی غدا الراور المدور س۱۸، مطور سر) منقول ہے کہ جب انہوں نے ايک فقير سافر کو لئد ميں اتارا اور اس کابند کفن کھول کر نگا ہم می پرد کھا تا کہ انتہ تعالی اس کی حالت ذات پردم فرماے تو اس فقير سافر نے نبايت بوشياری ہے دونوں آئی سی کھول کر بولی کے لئد کے اللہ نے تو اس تو جھے عزت دی ہو اورتو جھے ذات دیتا ہے۔ بولی کے ایس معذرت کے ساتھ اس

تقالظك فقیرے سوال کیا کہ اے میرے سرتاج! کیا مرنے کے بعد بھی جینا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا که بال بیشک میں بھی زعرہ ہوں اوراس طرح کل محتان البی زعرہ ہیں۔ای معنی کی طرف اشاره باس من جوفرماياك لان اولياء الله لا يموتون انما خلقتم للابد وانما تنقلون من دار الى دار الله كاوليانيس مرت اورارشاد بواكمة بميشه كازند كاليانيدا کئے گئے ہواور تم فقط الیک دارے دوسرے دار کی طرف نقل مکانی کرتے ہو۔ بچے ہے۔ ول زنده براز نه گرد وبلاک تن زنده ول گربميرد چه باک نى ﷺ كى قبر مبارك ھے اذان كى آواز آتى رہى

اور خود آتخضرت على حيات بتواتر آثار سے ثابت ب بلك سعيد بن عبدالعزيز عروى يك عن سعيد بن عبدالعزيز قال اما كان ايّام الحرّه لم يوذن في مسجد النبي ﷺ ثلاثًا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لايعرف وقت صلوة الا بهمهمة يسمعها من قبر النبي ﷺ (حقوة ) اتيا م حره ميں سعيد بن ميتب تين دن تک اوقات نماز کي پيجان اس آواز سے کرتے رہ جو بی ﷺ کی قبر میارک سے سنتے تھے۔

ایک شہیدنے بعدا زمرگ کلام کیا

ازالية الخفامين حضرت ولي الله رئمة الله عليه لكصفة مين أكه ورشوا مدالتيوت وركرامات حضرت عثمان ﷺ مذکوراست که شهیدے از شهداء بمامه بعدم دن تککم کرد وگفت''مجمه رسول الله، ابو بكر الصّد بق، عمر الشهيد، عثمان ذوالنورين "-

شہید کے بدن سے خون نکلنا

تغير خازن مين بعض كا قول ٢٠ كه وقيل ان الشهيد لا يبلي في قبره ولا تاكله الارض كغيره وروى انه لما اراد معاوية ان يجرى الماء على

(152 عَلِيدَة خَمْ اللَّهُوَّ السَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ الل

تقالظك

قبورالشهداء امر ان بنادی من کان له قتیل فلیخرجه ولیحوله من هذا الموضع قال جابر فخوجنا الیهم فاخوجناهم وطاب الابدان فاصاب المسجاة اصبع رجل منهم فانبعث دما (نازن) شهید که بدن و کنینی کماتی اورنه المسجاة اصبع رجل منهم فانبعث دما (نازن) شهید که بدن و کنینی کماتی اورنه یوسیده بوتا ہے۔ چنانچ جب حضرت معاوید کا شداء کی قبروں بیں سے پائی تکالنا چاہا تو منادی الراوی که اولیاء اپ اپ مقتولوں کو تکال کر دوسری جگه وفن کریں۔ جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے جاکران کوقبروں سے نکالا اور بدن ان کے پاک وصاف تھے۔ ایک کی انگلی پر بیشر کانے سے خون بہنے گا۔

ارواح کاابدان کے ساتھ آ سان پراٹھایا جانا اور بھی یہ روحیں اپنے ابدان عضری کے سا

اور بھی بیروعیں اپنا ابدان مضری کے ساتھ آ سانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہیں چانچ شرح صدور میں شخ سیوطی دی الله الله کی گفایت المعتقد ین سے بروایت یافعی شخ مین فارض کا چئم دیر واقع نقل کرتے ہیں۔ حکی الیافعی فی کفایة المعتقدین الشیخ عمر بن الفارض انه حضو جنازة رجل من الاولیاء قال فلما صلینا علیه و اذا ابحوقد امتلاً بطیور خضر فجاء طیو کبیر منهم فابتلعه ثم طار قال فتعجب من ذلک فقال لی رجل قد نزل من الهواء وحضر الصلوة فتعجب فان ارواح الشهداء فی حواصل طیور خضر ترعی فی الجنة اولئک شهداء السیوف و اما الشهداء المحبّة فاجسادهم ارواح۔ شُخ عمر ایک ولی اللہ کے جنازہ پر جائی ہے۔ چنانچ شخ عمر کہتا ہے کہ جب ہم جنازہ اور اس فی حواصل طیور خضر تر کی لیا چیت کیا ہی ایک ولی اللہ کے جنازہ پر جائی ہے۔ چنانچ شخ عمر کہتا ہے کہ جب ہم جنازہ اور اس فی اللہ کے جنازہ پر جائی ہی ایک ولی اللہ کے جنازہ پر این ندہ اللہ بی این سے ایک برای ندہ اللہ بی این میں سے ایک برای ندہ اللہ بی این کی طرف از گیا۔ شخ عمر کہتا ہے کہ بین اس واقعہ سے جانور ایک دانہ کونگل لیتا ہے اور آسان کی طرف از گیا۔ شخ عمر کہتا ہے کہ بین اس واقعہ سے جانور ایک دانہ کونگل لیتا ہے اور آسان کی طرف از گیا۔ شخ عمر کہتا ہے کہ بین اس واقعہ سے جانور ایک دانہ کونگل لیتا ہے اور آسان کی طرف از گیا۔ شخ عمر کہتا ہے کہ بین اس واقعہ سے جانور ایک دانہ کونگل لیتا ہے اور آسان کی طرف از گیا۔ شخ عمر کہتا ہے کہ بین اس واقعہ سے جانور ایک دانہ کونگل لیتا ہے اور آسان کی طرف از گیا۔ شخ عمر کہتا ہے کہ بین اس واقعہ سے حالک کونگل کی اس کونگل کی تو کہ کونگل کی کونگل کے کونگل کونگ

حق النظافي به واليكن است ميں ايك شخص مير ب سامنے آگيا جو وہ بھی آسان سے اتر اتھا اور نماز ميں شريك ہوا تھا اور اس نے كہا كہ اے عمر! اس واقعہ ہے تعجب مت كر كيونكہ وہ شہيد جن كى مروس بنت جيں ہيں وہ تلوار كے شہيد ہيں ليكن محبت اللي كے شہيد ہيں ليكن محبت اللي كے شہيد ہيں ليكن محبت اللي كے شہيد ول كے شہيد ہيں ليكن محبت اللي كے شہيدول كے جم روح كا حكم ركھتے ہيں۔

موتى مين زيد بن اسم عدوايت كياب كه قُلت ويشبّه هذا مااخوجه ابن ابي الدنيا في ذكر الموت عن زيد بن اسم قال كان في بني اسرائيل رجل قد اعتزل الناس كان في كهف جبل وكان اهل زمانه اذا قحطوا استغاثوابه فدعي الله فسقاهم فمات فاخذوا في جهازه فبيناهم كذلك اذاهم بسرير يرفرف في عنان السماء حتى انتهلى اليه فقادر رجل فاخذه فوضعه على السرير فارتفع السرير والناس ينظرون اليه في الهواء حتى غاب عنهم (شرة احدوس ١٥٠٠) بن اسرائیل میں ایک شخص عابد وزاہد بہاڑوں کے غاروں میں عباوت خداوند کیا کرتا تفااور ونیا کے اوگوں سے کنارہ کش ،اس کے زمانے کے لوگ قبط کے دنوں میں اس سے دعامنگوایا کرتے تھے اوراس کی دعا کی برکت ہے اللہ تعالی ان پر ابر رحت برسایا کرتا تھا، اتفا قاوہ فوت ہو گیا۔ لوگ اس کے خسل کی تیاری کرنے گئے کہ نا گہاں ایک تخت آسان کی بلندی سے اتر تا ہوا نظر آیا۔ یبال تک کداس ولی کے نزد کی آپنجااورایک شخص نے کھڑے ہوکراس شخت کو پکڑ لیااوراس ولی کواس تخت پر رکھا اور وہ تخت آ سان کی طرف اٹھتا گیا اور لوگ دیکھتے رہے کہ وہ ہوا میں أراجاتا ہے۔ بہال تک کدان سے پوشیدہ ہوگیا۔ عامر بن فبير وكا آسان يراثفايا جانا

مقالظك شیخ سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کامؤید وہ واقعہ ہے جس کو پیھٹی اور ابوقعیم نے ولائل النوة من بروايت عروه لقل كيا بــ كـ ويؤيّده ايضا مااخرجه البيهقى وابونعيم كلاهما في دلائل النبوة عن عروة ان عامر بن فهيرة قتل يوم بير معونة قال اى عمر بن امية الضمري فذهب بالرجل علوا في السماء حتى والله مااراه فاتى الضحاك بن سفيان الكلابي وقال دعاني الى الاسلام مارأيت من مقتل عامر بن فهيرة ومن رفعه الى السماء فكثت الضحاك الى رسول الله ﷺ باسلامه وماراي من مقتل عامر بن فهيرة فقال رسول الله ﷺ فان الملائكة وارت جثته و انزل عليّين واخرجه البيهقي من وجه اخر تلفظ فقال عامر بن الطفيل لقد رأيته بعد ماقتل رفع الى السماء حتى انى لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم قال البيهقي والحديث اخرجه البخاري في الصحيح وقال في اخره ثم وضع قال فيحتمل انه رفع ثم وضع ثم فقد بعد ذلك فقد روينا في معازى موسى بن عقبة في هذه القصة فقال عروة بن الزبير لم يوجد جسد عامر يرون الملائكة وارته قلت والظاهر أن المواد بمواراة الملائكة لغيبه في السماء (اساتن باختاره) عامر بن فبيره غلام الي بكر ﷺ معوند كے دن شهيد جوااور عمر وين اسية الضمري نے بچشم خود ديكها كه وه اي وقت آسانون كي طرف الثلاثيا- چنانچه يېي عجيب وغريب واقعه ضحاك بن سفیان کلائی کےاسلام کا ہاعث ہوا اوراس نے عامر بن فہیر ہے گئل اور رفع کا چیثم دیدواقعہ اوراس براينا اسلام لا نا آمخضرت على كرف كلهاراس برآمخضرت على فارشاوفر مايا کہ ملائکہ نے عامر بن فہیر ہ کے جسم کو چھیا لیااوراس کوعلتین پر جاا تارا۔اور یہی قصداین سعد اورحاكم نے كبير ميں بطر اق عروہ حضرت عائشہ صديقة رضي الله تعالى عنبا ہے بھى روايت كيا كه اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حق الدفائي بيره آسان كى طرف اشايا گيا اور ملائك في اس كاجسم چهپاليا - اور عامر بن طفيل بهى اپناچشم و يد بيان كرت بين كداس في عامر بن فيميره كا آسان كى طرف اشايا جانا ديكها ـ اوراى طرح خيب بن عدى كى نسبت احمداورا بوقعيم اور يهي في بروايت عمرو بن اميال شمرى كنز ت كى ـ عيسلى نبى التلاكى آسان برجانے سے كوئى فضيلت خاصة بين

شخ سیوطی فرماتے ہیں کہ ابولیم کے نزدیک خبیب بن عدی کا آسانوں کی طرف مرفوع ہونا قطعی ہے۔ چنا بچا ابولیم نے جواب وسوال کی صورت میں کہا کہ اگر ریہ کہا جائے کہ عیسیٰ اللہ آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی ﷺ کی امت میں سے بجائے نبی کے ایک تو م آسمانوں کی طرف اٹھائی گئی اور ریبا مرعیسیٰ اللہ کے رفع سے بھی بجیب ترہے۔ اور اس کے بعد عامر بن فہیر واور خبیب بن عدی اور علاء بن حصری کا قصہ بھی بیان کیا جس کی رفع کا ذکر شخ سیوطی نے بااب احوال الموتیٰی فی قبود ہم میں کیا۔ طلعہ علی مان کے خود میں کیا۔ اللہ علی کا فی کا فی کیا۔ اللہ علی کا فی کا فی کیا۔ اللہ علی کیا۔ اللہ علی کیا۔ اللہ علی کا کیا۔ اللہ علی کا کیا۔ اللہ علی کیا کیا گیا۔ اللہ علی کیا گیا۔ کیا گیا۔ اللہ علی کیا گیا۔ اللہ علی کیا گیا۔ کیا گی

### **Click For More Books**

المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي

مقالظات اٹھالیجاتے اورلوگ تیری طرف و کیھتے رہ جاتے یہاں تک کہ تو وسط آسان میں جا پہنچتا۔ قادیانی کاعیسی الطفی نبی اللہ کآسان پراٹھائے جانے پر تمسخرآ میز کلام ی مرافسوس که قادیانی صاحب نے بقو لے''کس نباشد درمرا موش باشد کدخدا''۔ میعاد اللی کے وقف وراز کوایے وعوی مسحیت کے لئے مہلت جان کرعیسی اللہ 🕏 بی اللہ کوان موتائے لا رجعون میں داخل کردیا جواہے اعمال کے عاسبہ میں دنیا کی ہواہے ہمیشہ کے لئے محروم کئے گئے۔ بلکسی فر دبشر کااس جسم عضری کے ساتھ آ سانوں پر جانا بھی محال کہد دیااور بھی مضحکدانگیز الفاظ میں کہا کہ اگر حضرت سے مرے نہیں اورای دنیوی زندگی کے ساتھ کی آسان یر بیٹھے ہیں تو کیا تمام لوازم جسم خاکی کے ان میں خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے؟ کیاوہ بھی سوتے اور بھی جاگتے ہیں؟ اور بھی اٹھتے اور بھی ہیٹھتے ہیں اور بھی د نیوی شراب وطعام کو کھاتے ہیں اور کیا وہ اوقات ضرور سیمیں یاغانہ پھرتے اور پیشاب بھی کرتے ہیں؟اورکیاوہ ضرورتوں کے دقت ناخنوں کو کٹاتے اور بالوں کومُنڈاتے یا قصرشعر کراتے میں؟ کیاان کے لیٹنے کے لئے کوئی جاریائی اور کوئی پستر بھی ہے؟ کیاوہ ہوا کے ساتھ دم لیتے اور ہوا کے ذریعہ ہے سونگھتے اور ہواہی کے ذریعہ سے سنتے اور روشی کے ذریعہ ہے دیکھتے ہیں؟ اور کیاوہ زمانہ کے اثر ہے اب پڑ تھے ہوگئے ہیں؟''(ازال سفیاءے )اور بھی تنسخرآ میزالفاظ میں کہا کہ ''اگر ہم فرض محال کے طور قبول کرلیں کہ حضرت سے اپنے جسم خاکی میت آسان پر پہنچ گئے ہیں آو اس صورت میں اول تو بیرماننا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کرکے آسان پر ہی فوت ہوگئے ہوں اور کواکب کی آبادی جوآ جکل تشکیم کی جاتی ہے ای کے کسی قبرستان میں فن کئے گئے ہوں اور اگر پھر فرض کے طور میاب تک زندہ رہناان کا تشکیم کرلیں تو کچھ شک نہیں کہ اتنی مدت کے گذر نے یر پیر فرتوت ہوگئے ہوں گے اور اس کام کے ہرگز لائق نہیں ہوں گے کہ کوئی خدمت و بنی ادا كرسكيس\_ پھرايى حالت ميں ان كا دنيا ميں تشريف لانا بجزناحق كى تكليف كے اور پچھ فائدہ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وقالظك

بخش معلوم نبين موتا"\_(ازار مفيه ۵\_2)

آسانوال سے مائدہ كا اتاراجانا

مرافسوس کہ قادیانی صاحب نے حوارتین عیسی النظیہ کی طرح بھی اینا ایمان ثابت ندكيا وجنوں نے بغرض اطمينان قلب حضرت عيسى الله عصوال كيا كه اخقال الحواريون يا عيسي ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزّل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله أن كنتم مؤمنين٥ قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قدصدقتنا ونكون عليها من الشاهدين٥ قال عيسي ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الوازقين٥ قال الله اني منزّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى اعذَّبه عدايا لااعذَّبه احداً من العلمين و فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة ارغفة وسبعة احوات فاكلوا منها حتّى شبعوا قاله ابن عباس وفي حديث عمار بن ياسر قال قال رسول الله ﷺ انزلت المائدة من السماء خُبزاً ولحماً فامروا ان لايخانوا ولا يدخروا لغدِ فخانوا وادخروا فمسخواقردة وخنازير (جالين عَلَيْة) وروى انها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين و لم ينظرون اليها حتى سقطت بين ايديهم فبكي عيسي الله وقال اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة ثم قام وتوضاوصلي وبكي ثم كشف المنديل وقال بسم الله خير الرازقين فاذا سمكة مشوبة بلا فلوس وشوك يستل وسما وعندراسها ملح و عند ذنبها حل وحولها من الوان البقول ما خلا الكراث واذا خمسة ارغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل

#### **Click For More Books**

المُعْلِدُةُ خَالِلُوا المِدِينَ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُةُ خَالِلُوا المِدِينَ المُعَلِّدُ المُعَلِّد

مقالظات وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون يا روح الله امن طعام الدنيا ام من طعام الاخرة قال ليس منهما ولكنه شئ اخراخترعه الله تعالى بقدرته كلوا ماسألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله فقالوا يارو ح الله لورأيتنا من هذه الاية اية اخرى فقال ياسمكت احيى باذن الله فاضطربت ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوابعدها فمسخوا (بيناءى)كيا تيرارب قدرت رکھتا ہے کہ ہم برآ سان سے مانکدہ (بعنی خوان نعمت ) اتارے۔ توعیسی اللے نے کہا کہ اگرتم ا بنان میں سے ہواور میری جوت کی صحبت سے متاثر ہوتو اللہ سے ڈرواورا سے سوال مت کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس خوان سے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں اور نیز خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے قلوب کواس کے کمال قدرت پراطمینان ہو۔اور تیری سجائی کو ہم یقیناً جان لیں اور ہم بھی اس بر گواہی دیں عیسی ابن مریم نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اے رب ہم پرآ سانوں سے خوان نعمت اتار جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور پچپلوں کے لئے عید ہوجائے اوروہ تیری ایک نشانی تیری قدرت کا ملداور میری صحت نبوت مرججت ہو۔اللہ نے اسکے اتار نے کی بشارت دے کرکھا کہ جوال کے بعد کفر کرے گااس کو ایباعذاب دوں گا جودوسرے اہل عالم میں ہے کئی کونہ دوں گا۔حضرت ابن عباس فریائے میں کہ فرشتے آ سانوں ہے ایساخوان اتار کرلائے جس پرسات روٹیاں اور سات مجھلیاں تھیں اور وہ پیٹے بھر کھا کیں۔ شیخ سیوطی فرماتے ہیں کہ مائدہ میں گوشت اور روٹی کا اتر نا حدیث (عمارین ماسر، ترمذی) سے ثابت ہے۔ اور خیانت اور ذخیرہ کر کے رکھنے کے باعث مائدہ کا اتر ناموقوف ہو گیا اور خائن بندراور خنز بر کی صورت پرمنے ہو گئے ۔شمعون نے حضرت روح الله عدريافت كياكه بيطعام دنيا كاب يا آخرت كا؟ حضرت روح الله في 

ارشاد فرمایا که بید طعام ند دنیا کا به نداخرت کا بلکه وه ایک فعت البی به جس کوالله تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے پیدا فرمایا۔ پس وه خدا جس نے قوم موی پر آسانوں سے من وسلوی اتارا اور خوار بین عیسی (البیلی ) کیلئے ما کدہ۔ اور وہ خدا جس کے گھر جمارے نبی بی مجمان جوکر جمارے طعام وشراب سے مستعنی رہتے۔ اگر وہ اپنے روح اللہ کواپنے قرب میں رکھکر دنیا کی حاجات سے اور اس عالم کے تطورات اور جمارے اجسام کے لواز مات سے مستعنی کردے تو کوئی کل استعجاب بیس اور بیاصطلاح صوفیہ میں سے احوال نفس کی ایک حالت کردے تو کوئی کل استعجاب بیس اور بیاصطلاح صوفیہ میں سے احوال نفس کی ایک حالت ہے جوفیبت کہلاتی ہے۔ اس طرح کردیتی ہے بلکہ ای کے تابع جوجاتی ہے۔ اس طرح مورت ملکت خواص جبیت کو منعدم کردیتی ہے بلکہ ای کے تابع جوجاتی ہے۔ اس طرح کہ بانی حرارت کے پہنچنے میصورت ہوا بین کر بلندی کی طرف معود کرتا ہے۔ جس طرح کہ بانی حرارت کے پہنچنے میصورت ہوا بین کر بلندی کی طرف معود کرتا ہے۔ انسان کامل بلا حاجت اکل وشرب زندہ ہو ہوا بین کر بلندی کی طرف معود کرتا ہے۔ انسان کامل بلا حاجت اکل وشرب زندہ ہو ہو سکتا ہے

پس ایس عالت میں انسان کامل بلا اگل وشرب اور بلا مجوک و پیاس اور بلا فواب و ففلت ملائکہ کی طرح تسبیحات ربانی کے ساتھ ای طرح زندگانی بسر کرتا ہے جیے کہ اکل شجرہ کے بل حضرت آ دم اپنی زندگانی ملائکہ کی طرح تسبیحات اور تحمیدات میں بسر کرتے تنے اور جیے کہ ملائکہ کا کسوت انسانی کے اوڑھنے سے انسانی جوارج کے ساتھ متعلیس ہونا قرآن وسنت سے ثابت ہے ای طرح انسان کامل کا جن کا قول ہے کہ ادواحنا قرآن وسنت سے ثابت ہے ای طرح انسان کامل کا جن کا قول ہے کہ ادواحنا اجسادنا ادواحنا بصورت ملائکہ متعلیس ہوکر ملائکہ کی طرح زندگی بسر کرنا سنت میجود سے ثابت ہے۔ مشکلو قرباب علامات الساعت فصل دوم میں اساء بنت بیزید سے اور کتاب الیواقیت والجوام میں امام عبدالو باب شعرانی حدیث مرفوع ذکر کرتے ہیں کہ فرمایا آئے ضرت بھی نے کہ دوجال کے نگلنے سے پہلے تین سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر آئے میں کامل کے نگلنے سے پہلے تین سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر آئیں سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر آئیں الم عبدالوباب شعرانی حدیث مرفوع ذکر کرتے ہیں کہ فرمایا آئی سے نہاں کے نگلنے سے پہلے تین سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر آئیں سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر آئیں سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر آئیکھ کے نہاں کہ خوال کے نگلنے سے پہلے تین سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر کے انہاں سے آئیکھ کیا گئی تھوں کے کہ کہ کہ کامل کے نگلنے سے پہلے تین سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اخیر کے انہوں کے نگلنے کو نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کے نگلنے کی خوال کے نگلنے کی کرنگلنے کی کرنگلنے کی نگلنے کی نگلنے کی نگلنے کی نگلنے کی کرنگلنے کی نگلنے کی نگلنے کی نگلنے کی نگلنے

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فقالظك میں آسان سے بالکل ہارش اور زمین سے نیا تات کا امساک ہوجائے گا۔اساء بنت زید نے عرض کی کہ بیارسول اللہ ہم آٹا گوندھتے ہیں اور روٹی تیار ہونے کے قبل ہی بھوک شروع ہوجاتی ہے پھر اس وقت مومن کیا کریں گے؟ انخضرت ﷺ نے فرمایا پیجزیہم مايجزي اهل المسماء من التسبيح والتقديس ليني ان كوبهي تنبيج اورتقد ليس ملائكه کی طرح بجائے طعام کفایت کرے گی۔ چنانچے شیخ ابوطا ہر کاچیثم دیدوا قعہ کے کہانہوں نے ابہر میں ایک شخص خلیفة الخراط نامی کوویکھا جس نے تئیس برس تک کچھے نہ کھایا اور شب وروز بغیر کسی ضعف کے اللہ کی عناوت کرتا تھا ایس کچھ بعید نہیں کہ حضرت میسلی الطبیع کی قوت شبیج اور جليل ہو۔ ابھی پس کوئی معنی شیں کہ حضرت روح اللہ قرب اللی میں کر وبیوں کی طرح بلا حاجات انسانی عمر ند بسر کریں اور اس عالم کے اثر سے محفوظ ندر ہیں۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت روح اللہ کی نفس فطرت ہی روحانی ہوئی اور بلامس بشر حضرت مریم کے بطن سے فقط حضرت جریل کے نفخ سے پیدا ہو گئے۔ پس ان کے آسانوں پر جانے میں کیا محال ہوا۔ اور اس میں شک کرنے کی کیا محال؟ مگر افسوں کہ ہمارے کمبخت قادیانی نے بتقلید سرسیّد احد معتزلی قرآن محدی کوچھوڑ کرانجیل نصاریٰ کے ساتھ تمسک کر کے حضرت روح الله كاباب يوسف مجار قرار ديا۔ اوراز الة الاوبام كے سفي ١٣٠ ميں لكھ ديا كه حضرت مسيح ابن مریم این باب بوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدّت تک خاری کا کام بھی کرتے رے ہیں۔ حالا تک قرآن کریم اس کی تکذیب کرتا ہے۔سورہ آل عمران میں ہے کہ اذقالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقرّبين٥ ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين٥ قالت ربّ اني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذَّلك الله يخلق ماشاء اذا قطى امراً فانما يقول له كن فيكون٥ ا 161 من الله المالية المالية

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حق الدفات الله تعالی بختے اپنے ایک تلم کی بشارت و بتا ہے جس کا نام میں عین اللہ تعالی بختے اپنے ایک تلم کی بشارت و بتا ہے جس کا نام میں عین بن مریم ہے جو و نیا اور آخرت میں بڑے مرتبہ والا اور مقر بین میں سے ہا ور جو مال کی گودییں اور حالت کہولت میں لوگوں سے باتیں کرے گا اور ہوگا وہ نیکو کا رول میں سے ۔ بیان گرم میم نے کہا اے رب کہاں سے میر بالڑ کا ہوگا حالا فکد کئی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ رب تعالی نے کہا ای طرح رب بیدا کرتا ہے جو چا ہتا ہے جب تھم کرتا ہے ایک نہیں لگایا۔ رب تعالی نے کہا ای طرح رب بیدا کرتا ہے جو چا ہتا ہے جب تھم کرتا ہے ایک کام کوتو یہی کہتا ہے اس کوموجود ہو جاتو وہ ہو جاتا ہے ''۔ ان تمام بیانات سے ناظرین پر واضح ہوگا کہ انسان کا مل بفتر رہ خداوندی جس کا قانون قدرت ہمارے عقول ناقصہ سے واضح ہوگا کہ انسان کا مل بفتر رہ خداوندی جس کا قانون قدرت ہمارے عقول ناقصہ سے بالکل باہر ہے بلاقبول تحویلات عالم زندہ رہ سکتے ہیں۔

بیت بقول قادیانی صاحب حضرت عزیر النظامی یا اور کوئی نبی سو (۱۰۰) برس تک بیوش رہے اور ندان کے جم میں کوئی تخیر آیا اور ندان کے طعام وشراب میں کوئی تغیر آیا۔ (ادار سند ۹۲۲) اور اقرار کیا کہ در حقیقت وہ مرے ندیجے۔ او کاللہ ی مرّ علی قریمة و هی خاویة علی عروشها قال انی یحی هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوماً او بعد یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر

حضرت عزمر الظيفة كاسوبرس تك بغير كھانے يعنے كے زندہ رہنا

الی طعامک و شرابک لم یتسنّه (سرؤبره) اصحاب کهف کاکنی سوبرس تک بغیراکل وشرب زنده رینا

الى طرح اسحاب كبف كاقصه بجوييتكر ول برس تك سوت رجاور باخوردنوش زنده رجاور بين بن كى أب ت خداخودگوانى و يتا بك ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقيم كانوا من اياتنا عجبان اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربّنا اثنا من لدنك رحمة وهىء لنا من امرنا رشدان فضرينا على اذانهم فى الكهف سنين

**Click For More Books** 

المُعَالِمُوا المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُوا المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَال

دق الماك

عددان ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لمالبثوا امدان (سرو بند)اب محد (من ایک بخیر معلوم ب که اسحاب کبف ورقیم بهاری قدرتون اورنشانیون بین سے ایک عجیب نشانی بین جب وہ نوجوان غاری طرف گئے ہوئے اے رب بهارے دے بهم کواپئی پاس سے رحمت اور آمادہ کر بهارے کام میں راہ یائی پھر سلادیا بهم نے ان کواس غار میں سالہائے معدود۔ پھران کواشایا بهم نے اس فیندسے تا که معلوم کریں که ان کے دوفریقوں میں سالہائے معدود۔ پھران کواشایا بهم نے اس فیندسے تا که معلوم کریں که ان کے دوفریقوں میں سے کس نے یادر کھی سے وہ ملات جس میں کہ غار میں دے۔

اصحاب كهف كاقضه

اس کے بعد حق تعالی آن کا تفصیلی قصدایے کلام یاک میں یوں بیان فرما تا ہے۔ نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدي٥ وربطنا على قلوبهم اذقاموا فقالو ربتا رب السموات والارض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذاً شططا٥ هو لاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لو لا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممّن افترى على الله كذبا ٥ واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاؤا الى الكهف ينشرلكم ربكم من رحمته ويُهيّىء لكم من امركم مرفقاه وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا موشدان وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لواطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملنت منهم رُعباه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم اللُّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ

وقالظاف بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاماً فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا٥ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذاً ابدا٥ وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا انّ وعد الله حق وان الساعة لاريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربِّهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتَّخذن عليهم مسجدا٥(﴿ مِرَةَ كِنْ ) وَلِيْتُوا فِي كَهِفْهِم ثَلاث مائة سنين وازدادوا تسعان قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض (١٠٠٠) اخرج البزار والطبراني باسناد صحيح حسن عن التعمان بن بشير انه سمع النبي يذكر الرقيم قال انطلق ثلاثة فكانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فارصد عليهم (الديث) (خ الباري رماثيه عاري) المع من السينية ( النابية على المان كي تحي خبر تحد كوستات بين كدوه كي جوان میں جواسے رب برایمان لائے اور ہم نے ان کوزیادہ ہدایت بخشی اور ان کے دلوں کو محکم رکھا جبکہ وہ کھڑے ہوکر کہنے لگے کہ رب ہماراوہی ہے جوز مینوں اور آسانوں کارب ہے ہماس کے سواکسی کومعبود نہ کہیں گے۔ کیونکہ ہماراا پیا کہنا دوراز عقل ہوگا۔ ہماری اس قوم نے اس رب کے سوا دوسر ہے معبود بنا لئے ہیں کیوں نہیں ان کی خدائی مرکوئی دلیل واضح پیش کرتے؟ پھر بولے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جواللہ پر جھوٹ با تدھے اے بارواجب تم نے ان سے اور ان کے معبودوں سے بجز خدائے مگانہ کے کنارہ کشی کرلی تو اس غار میں آرام لو۔رہ تہماراتم پر ا بنی رحمت پھیلا دیگا اور تبہارے لئے تمہارے کام میں منفعت مہیا کر دیگا۔ اور اگر قود کیجے تو دیکھ لے گا کہ جب آ فتاب نکلتا ہے تو ان کے غار سے سیدھی جانب جھکار ہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو دھوپ ان کے بائیں طرف سے کتر اجاتی ہے اور وہ اس غار کی تھلی جگہ میں ہیں۔ یہ الله كى نشانيول ميں سے ہے جس كوالله و كھادے وہى و كھتا ہے اور جس كود كھنے كى توفيق نہيں ديتا (164) ﴿ عَلَيْدَةَ خَالِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مقالظات اس کوکوئی رفین نبیس دکھا سکتا۔اے محمد (ﷺ)! توجائے وہ جا گتے ہیں حالا تک وہ سوتے ہیں اور ہم ہی الناکودائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں اور کتاان کا دونوں ہاتھ کھولے درواز ویر ہے اور اگر تو ان کوچھا نک کردیکھے تو ان ہے پیٹھ دے کر بھا گے اوران کی دہشت تجھ میں بھر جائے۔ ای حالت میں تھے کہ ہم نے ان کو جگا دیا تا آپس میں یوچینے لگے۔ایک بولا کہ تم کتنی دیر تھبرے؟ بولے ہم آیک دن مااس ہے کم تھبرے ہیں۔ پھر بولے تنہارارب بہتر جانتا ہے کہ كتنى ديرتم اس غارميل رہے ہو۔اب بھيجواہے ميں سے ايك كوبيروپيدو كرشيركوتا كہ جونسا ستخرا کھانا ہواس شہرے و کیے کرتمہارے لئے لائے اورضرورے کدنری ہے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ جنائے کیونکہ اگر شہر کے لوگ تمہاری خبر یا گئے تو تم کویا تو پھروں سے ماریں گے اور یاتم کواین ملت بر پھیرلیں گے اور اس وقت تمہارے لئے ہمیشہ کیلئے فلاحت اور بھلائی باقی ندرہے گی اوراس حالت نیند میں تنے کہ ہم نے ان کی خبر کھول دی تا کہ جانیں کہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہےاور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں جبکہ وہ آپس میں ان کی ہابت جھکڑرے تھے تو بعض نے کہا کدان برعمارت بناؤ (ان کی حالت ان گارب ہی خوب جانتاہے )اور بعض جو ز بردست ہو گئے بولے ہم ان برمجد بنائیں گے۔ آتی اورای طرح سقت معجوے بالکل ثابت ہے کدامام مبدی ﷺ اورمیسی اللہ مل کر حج کعبۃ اللّٰہ کریں گے اور اصحاب کہف ان کے ساتھ ہول گے۔اور ابن عیاس سے مرفوعاً ثابت ہے کہ اصحاب کہف اعوان مہدی ہوں گے اور ابن عیدینہ اور قرطبی نے سنت صححہ ے ثابت کیا ہے کہ اسحاب کہف ابھی مرنے ہیں اور قیامت تک جیتے رہیں گے۔ جیسے کہ

ہم قبل اس کے بیان کر چکے ہیں ۔اور یہی معنی سورۃ کہف کی ان آیات ہے واضح ہیں. قادياني صاحب كااحياءاموات كى تاويلات كرنا

گر قادیانی صاحب نے ان آیات کی تاویل کرنے میں بہت کوشش کی جن میں اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤١ مِنْ اللَّهُ ١٤ مِنْ الللَّهُ ١٤ مِنْ اللللَّهُ ١٤ مِنْ الللَّا

تقالظك اموات کا زندہ ہوجانا تھلم کھلا ثابت ہاورجن کوخدانے جلا یاان کو مارنے میں سعی کی اس غرض کے لئے کہ مباداوہ قول ٹھیک ہوجائے جو کہا گیا ہے کہ پیٹی النہ تین ساعت یا تین دن تک مرے رہے چھرزندہ ہوکرآ سان کو گئے ۔ گوہم کواس قول ہے کوئی بحث نہیں لیکن اس سعی میں ہم قادیانی صاحب کی تائیز نہیں کر سکتے۔ جبکہ ان کا پہلاقول ان کی تائیز نہیں کرتا جس میں قائل ہیں کہ خدا تعالی کے کرهمہ فقدرت نے ایک لحد کے لئے عزم کوزندہ کر کے وكھلا دیا۔ مگروہ دنیا میں آنا طرف عارضی تھااور دراصل عزیم الفیان بہشت میں ہی موجو د تھا۔ (ازاله منی ۱۳۹۵) پھر صفحہ ۱۳۹۳ بیل لکھا ہے کہ سے کا لیے کہنا کہ میں تین دن تک مرول گا حقیقت پر محمول نہیں بلکہ اس ہے مجازی موت مراد ہے جو سخت غشی کی حالت تھی۔ اور صلیب یر چڑھائے جانے کے بعد بھی زندہ رہے جیسے پونس نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہااور مرا نہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم اپنے کلام یا ک میں قادیانی صاحب کے اس پہلے اور پچیلے دونوں قولوں کی تائید نہیں کرتا۔ کیونکہ عزیر نبی اللہ نے بطریق استبعاد عا دی تعجب کی نظرے کہا جبکہ ایک شہر برے گذرے جس کی چھتوں براس کی دیواریں گری برزی تھیں اور سڑے ہوئے ابدان کی طرح نفوس بشریہ ہے ویران اور مسکن حشرات الارض بنا ہوا تھا کہ ا ہے مرے ہوئے اور ویران شدہ شہر کو اللہ تعالیٰ کہاں ہے جلا دے گا۔ (شاید قادیانی صاحب كي طرح بيلا حظ عظمت قدرت حق ان كوجهي عادةً محال معلوم موا) قانون قدرت

اس وقت غیرت البی جوش میں آئی اور بجائے اس کے کہ اس شم ویران کو آباد
کیا جاتا جو بالکل آسان تھا۔خود حضرت عزیر الطبط کوسو(۱۰۰) برس تک مردہ رکھ کراا تھا یا جو
باصطلاح تادیانی فرقہ تا نون قدرت سے باہر تھا۔ تا کہ ان کوعظمت قدرت ربّانی کا ملاحظہ
ہواور معلوم ہوکہ اللہ کی قدرت پر ہمارا کوئی قانون اختر اع کردہ محیط نہیں ہوسکتا اور جیسے کہ وہ

مواور معلوم ہوکہ اللہ کی قدرت پر ہمارا کوئی قانون اختر اع کردہ محیط نہیں ہوسکتا اور جیسے کہ وہ

وراء الوراء ہای طرح اس کے افعال اور قدرت ہمارے افہام وعقول سے بالکل وراء
الوراء بین جس کونہ کوئی قانون ہماراا حاظہ کرسکتا ہے اور نہ کوئی استقراء۔ اور یہ بڑے گفر ک
بات ہے کہ ہم اللہ کی قدرت عظیمہ کوا ہے استقراء ناقص کے تابع کر کے اس کا نام قانون
قدرت رضین اور اس کی قدرت غیر محدود کو محدود بنادیں۔ اور جن امور کے اور اک سے
ہمارے حواس قاصر ہوں ان کوہم محال اور قانون قدرت الہی سے باہر خیال کر کے اوّل خدا
کے افعال کوناقص اور دوم دافعات حقہ کی تکذیب کریں جن کی صحت پرقرآن وسنت شہادت
دیں۔ یہی قانون قدرت کے اخترا کی معنی ہیں جوان لا غذہ یوں نے اپنے دل سے نکال کر
دیں۔ یہی قانون قدرت کے اخترا کی معنی ہیں جوان لا غذہ یوں نے اپنے دل سے نکال کر
اس کی روسے اخبیاء بیہم المام کے ان کل مجوزات کا انکار کر دیا جو ہماری عقول ناقصہ سے باہر
اور اس قادر قوی کے افعال میں سے ہیں جس کے افعال اور جس کی قدرت ہماری عقول
سے وراء الوراء ہے اور جن کا ہم عنقریب شہوت دیں گے۔

عزیر نبی کا قصہ

حری النافی کاس تعجب بھرے قول پرخور کریں جو ویران اور گرے پڑے شہر کود کی کہا کہ اٹنی بعدی ہدہ اللہ بعد مو تھا توصاف صاف منکشف ہوجا تا ہے کہ حضرت عزیر النافی کی موت وحیات ہی ہے نہ بجازی ۔ اوراس میں کی موت وحیات ہی ہے نہ بجازی ۔ اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لحدے لئے بھی روح انسانی کا بعد مفارفت اور دخول جس پہلے بدن کی طرف عود کرنا اور تعلق بکرنا بمذہب قادیانی صاحب حق تعالی کے اس صلف کے لئے حامث ہوجا گے جس کو قادیانی صاحب استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حوام علی قریمة اہلکناہا انہم لاہر جعون (ازار منی ۲۵)

عبد خد از کردگار بیگون غور کن در اتم الایرجیون اور بهم یہ بھی بیان کے بغیر نہیں رہ کیے کہ قادیانی صاحب کا یہ بھی خدا اورخدا کے رسول پر افتر اب کہ خدا تعالیٰ کے ایک کرشمہ فقرت نے ایک لمے بھر کے لئے عزیر کوزندہ کرکے دکتا ویا۔ کیونکہ ایک لیے ایک بہت قلیل زمانہ ہے جو ایک چشم زدن میں تمام ہوجا تا ہاور بعد از حیات وہ تکلم جورب العزت اور عزیر اللیک کے درمیان ہوا ایک لمحہ میں تمام ہوجا تا بالکل محالات عادی ہے ہو ارایة للناس ہونے کے لئے بھی کافی نہیں ہوسکتا۔

معبد الگر قادیانی صاحب سے اس قول کی علت استفسار کی جائے جو یہود نے معبد الگر قادیانی صاحب سے اس قول کی علت استفسار کی جائے جو یہود نے

بعداز حیات وہ تکلم جورب العزت اور عزیر الله کے درمیان ہوا ایک لحد میں تمام ہوجاتا ہاکل محالات عادی ہے ہاور این للناس ہونے کے لئے بھی کافی نہیں ہوسکتا۔
معبد الگر قادیا فی صاحب ہے اس قول کی علت استفسار کی جائے جو یہود نے حضرت عزیر الله کا بیٹا ہے جس کوئی قعالی نے سورہ تو بہیں حضرت عزیر الله کا بیٹا ہے جس کوئی قعالی نے سورہ تو بہیں حکایہ ارشاد فر مایا کہ قالت الیہود عزیر ابن الله تواس وقت قادیا فی صاحب کوشفات کتب ساویہ وغیر ساویہ کے کھنے ہے بجز اس کے اور کوئی جواب دینا ممکن شہوگا کہ یہود نے حضرت عزیر الله الله اس کے کہا کہ بخت تصر کے ہاتھوں بہت المقلال ویران بونے کے سو (۱۰۰۰) برس بعد تک کوئی ان میں باقی ندر ہاتھا جس کوتو ریت حفظ ہو۔ واقعا قالوا ذلک لانه لم یبق فیہم بعد وقعۃ بخت نصر من یحفظ المتور ہ و ہو قالوا ذلک لانه لم یبق فیہم بعد وقعۃ بخت نصر من یحفظ المتور ہ و ہو

مقالظات لما احياه الله بعد مائة عام املى عليهم التورة حفظا فتعجبوا من ذلك وقالوا ماهذا الا لانه ابن الله و الدليل على ان هذا القول كان فيهم ان الاية قرأت عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب (بينادي، ورؤة ب) وروى انه اتى قومه على حماره وقال انا عزير فكذبوه فقرأ التورة من الحفظ ولم يحفظها احد قبله فعرفوه بذلك وقالوا ابن الله وقيل لما رجع الى منزله كان شابا واولاده شيوخاً فاذا حدثهم بحديث قالوا حديث مائة سنة (بیغادی اقره) اور جب حق آخالی نے حضر سے عزیر الفی کوسو (۱۰۰) برس کے بعد زندہ کر کے ان کی طرف جیجا اور حضرت عزمی الفی نے ان کوایے حفظ سے توریت لکھادی تو وہ متعجب ہوکر بولے کداس سے ایساہونا بجزائی کے نہیں کہ بیابن اللہ ہے۔ آبک حدیث میں ہے کہ عز مر جب اینے گھر واپس گئے تو اس وقت جوان تھے اور ان کی اولا دپیر فرتوت ہوگئی تھی اور جب انہوں نے ان سے کوئی واقعہ بیان کیا تو کہنے گئے کہ بیسو برس کا واقعہ ہے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہود کے مابین اس قول کے ہونے پریمی دلیل ہے کہ بیآیت ان پر پڑھی گئی اورانہوں نے اس کونہ جھٹلایا باوجود بکہ وہ جھوٹ کی نسبت جان دے دیتے تھے۔ لیں اس جواب ہے جس طرح ظاہرے کہ حضرت عزیر اللے اندہ ہونے کے بعدمدَ ت تک اپن قوم میں رہے نہ کہ وہ ایک لحدے لئے زندہ ہوئے یا کہ طلق زندہ ہی نہ ہوئے۔جیسے کہ قادیانی صاحب کا زعم فاسد ہے۔ الوف كابدعائة حزفيل نبي زنده بوجانا ای طرح ان الوف کا بدعاء حضرت حز قبل زندہ ہونا جوموت ہے ڈرکے مارے داؤرٌ وَان عِنْكُل بِها كَاوراً مُحددن تك مرعد الالان كي نسبت قر آن كريم نهايت صرت

Click For More Books

الفاظ مين ارشاوفر مار با بـــــــ الم تو الى الذين خوجوا من ديارهم وهم الوف

اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ١٤٥٤ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ١٤٥٤ مِنْ اللَّهُ ١٤٥٤

وقالظافة

حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، بعد ثمانية ايام او اكثر بدعاء تبيهم حزقيل فعاشوا دهرا عليهم اثرالموت لا يلبسون ثوبا الاعاد كالكفن واستمرت في اسباطهم (طالين)كدا عر ( الله على المجمعاد منيس ـ ہیں وہ ہزاروں لوگ جوایئے گھروں ہے موت کے ڈر کے مارے نکلے اور کہااللہ نے ان کو مرجاؤ۔ پھران کواللہ نے زندہ کیا۔ شخ جلال الدین اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بیالوف زندہ ہونے کے بعد ایک زمانہ دراز تک زندہ رہے۔لیکن ان پرموت کا اثر باقی رہاجو کپڑا کہ وہ یبنا کرتے ،کفن کی طرح ہوجا تا اور بیحالت ان کے تمام قبائل میں یاقی رہی ۔پس یہ آیت بدلالت سیاق دلالت کرتی ہے کہ آن کی موت سے حقیقی موت اوران کی دوبارہ حیات ہے حقیقی حیات مقصود ہے۔ کیونکہ دوای حقیقی موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے جبکہ بقولے ان میں طاعون کی بیاری آگٹی اور بقولے جبکہ ان کے بادشاہ نے ان کو جہاد کے لئے دعوت دی۔ اور حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں زُرَیْت بن برثملا وضی عیسی الله روح الله کا کوه حلوان ہے آ واز دینااور سعد من الی و قاص ہے یا تیں کرنااور حضرت عمر ﷺ کوسلام بھیجنا اور حضرت عمر ﷺ کا جواب سلام کینا اور وضی عیسی کا تا نزول عیسی زندہ ر ہناں سب از لیۃ الحفامیں مذکورے جیسے کہ عنقریب اس کا بیان آئے گا۔ خود بقول قادیانی الیسع کی لاش ہے ایک مردہ زندہ ہو گیا

مقالظات

ک وزاد البخاری قال قتادة احیاهم الله حتی اسمعهم قوله توبیخا و تصغیرا لقمة و حسرة و ندما (عقرة جماسرا) وه چوبی سردارقریش کے جو بدر کے کؤول شل کھینک ویئے گئے تھان کواند تعالی نے برعوت نبی کا زندہ کردیا اور آنخفرت کی ارشادان کوتو یخا وحر و سادیا اور تقم الدررو نیم و بیس ب که و من اعلامه ماروی الحسن قال النبی کی یافلانة احیی باذن الله فخوجت الصبیة و هی تقول لبیک و سعدیک فقال لها ان ابویک قداساء فان احبیت ان اردک علیهما فقالت لا حاجة لی فیهما و جدت الله خیرا لی منهما. و هذا نظیر ما فعله عیسلی کی من احیاء الموتی (الجاب الله خیرا لی منهما. و هذا نظیر ما فعله عیسلی کی دخر فلاند کوجوایک وادی می گرادی گئی آنخفرت کی نے آوازدی کدا فلانداللہ کی دخر فلاند کوجوایک وادی می گرادی گئی آن خضرت کی نے آوازدی کدا فلانداللہ کی دخر فلاند کوجوایک وادی می گرادی گئی اور لبیک اور سعد یک کہا آنخفرت کی نے اس باپ کی طرف او نا لے جاؤں؟ اس نے عوش کی کہ مجھے وئی حاجت نیس۔

نبی ﷺ کے والدین کا دوبارہ زندہ ہونا

اور متاخرین کے زدیک بالکل ثابت ہے کہ آخضرت کے والدین بدعوت المخضرت کے اللہ بن بدعوت المخضرت کے اور آخضرت کے اس مسئلہ کو بوجہ اتم کا صاا ور مواجب اللہ نیا اور تھم الدر رہیں اس کی تشریح کردی گئی۔ چنا نچے علامہ شام نے بھی فناوی شامی کی جلد دوم باب المرتدین علامہ قرطبی اور ابن ناصر الدین حافظ الشام سے اس کی تشیج کی ہا اور یہ کوئی محال نہیں۔ بعض اولیا ء اللہ کو تکوین کی قدرت ہوتی ہے بعض اولیا ء اللہ کو تکوین کی قدرت ہوتی ہے جانے در المعارف میں شاہ رؤف احمد رہنہ اللہ میا حب آنسیر رؤفی جناب قطب

المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَم

تقالظك الا قطاب حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رقمۃ اللہ ملیے کے ملفوظات سے نقل کرتے ہیں کہ '' حضرت غوث الثقلين برائے زيارت خانه کعبەرفتە بودند ئے زاد وراحله نا گاہ شخصے ديگر درراه ملا تی هُد - پرسیدندگجامیروی؟ آن فخض گفت من به نیت حج میردم -اراده کرده ام که تنها بے زادورا حلہ بردم ۔حضرت فرمودندمن مجھنین کردہ ام ۔غرض آن محض ہمراہ حضرت بمقامے رسید۔ نا گاہ عورتے برہوا برواز نمودہ نز دایشان آید وگفت من ازجش نورشا مشاہدہ نموده ام \_امروز دعوت شاہر ماست \_ایثان قبول کر دند \_ چون وقت طعام آید دیدند کہ یک خوان طعام از آسان برزمین فرود آمد \_ دروشش نان وسه ظروف ادام وسه کوزهٔ آب \_ پس آن زن سه حصد ساخت بكي همه خود گرونت ودو حصّه ايثان راداد وگفت الحمد لله حق تعالى یرداخت مهمانان ماساخت به پس آن عورت بر بهوایروازنمود وحضرت مع آن شخص دیگر درخانه کعبه رسیدند بعدازان از قضائے اللی آن شخص دیگر درانجا فوت شد باز دیدند که ہمون عورت حبثی برہوا ہے آپیر حتی کہ برخانہ کعیہ فرو دآمد ہ نز دحضرت حاضر شد وگفت کہ ا \_ محى الموتى زنده كن اين شخص را پس از حكم البي جل شايه آن شخص زنده گشت و برخاست ' \_ بلكه فتوح الغيب مين حضرت غوث الثقلين شيخ عبدالقا در جيلاني ﷺ تح مرفر ماتے بير ـ ثم يرد اليه التكوين فيكون مايحتاج اليه باذن الله تعالى (نون اني)ك بعد حصول فناءاتم جو کہ غایت احوال ابدال واقطاب ہے بھی عارف کوتکوین کی قدرت بھی دے دی جاتی ہے اور اللہ کے اون ہے جو جاہے اس کوموجود کر لیتا ہے۔ اور بہت الاسرار میں ہے جس کوشن عبدالحق محدث دہلوی اسرار الاسرار میں نقل کرتے ہیں۔ کہ معزت شنخ نے ائي زبان درفشان عفرماياكه انا حجة الله عليكم جميعكم انا نائب رسول الله ووارثه في الارض يقال لي ياعبدالقادر تكلم يسمع منك لقال لي ياعبد القادر يخفي عليك تكلم امنتك من الرد والله مافعلت شيئاً حتى المُعَلِّدُةُ خَالِلُوْةً اللهُ 172 عَلَيْدُةً خَالِلُوْةً اللهُ 172

اموت به (بچالامرار) میں نائب رسول اللہ اوراس کا وارث ہوں۔ جھے الہام کیا جاتا ہے کہ الے عبدالقادر اللہ علی خات کی میں اس کو قبول کرلوں گا اور پھر الہام کیا جاتا ہے کہ اے عبدالقادر محصابی والے قالت کی متم تو طلب کرمیں مجھے رقہ کرنے ہے امن دوں گا۔اللہ کی میں نے کوئی کام نہ کیا جب تک کہ جھے اس کا امر نہ ہولیا۔ چنا نچے بجة الاسرار میں حضرت کے ہاتھوں کئی ایک جانوروں گا زعدہ ہونا بھی بیان کیا گیا۔ اور اس پیرزن کا قصہ تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان زوے کہ حضرت کی دعا کی ہر کت سے ہارہ ہرس کے بعداس کا بیٹا مع ہارات وربیا میں زبان زوے کہ حضرت گی دعا کی ہر کت سے ہارہ ہرس کے بعداس کا بیٹا مع ہارات وربیا میں قوم ہوا زندہ نکل آیا۔ جس کو حضرت شاہ غلام علی اور عملی میں علاوہ قطب الوقت ہوئے کے صاحب وہلوی کے آخری خلیفہ منظے اور مقام علمی اور عملی میں علاوہ قطب الوقت ہوئے کے بنظیر ہے انہوں نے اس واقعہ گوالیک نہا بت شیریں اور پردرد نظم میں لکھا جس کو ہم تیرکا ورج کرتے ہیں تا کہ اولی الا بصار کے لئے موجب اعتبار ہو۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِيْم

الموجه محتمین حمد حق آن خالق ارض وسا آنیم وقادر مقتدر الل طلب را رہنما دان پس درود مصطفیٰ گویم بصد صدق وسفا افزار کیل خیرالوری بادی آسیل نور البدی برآل و براصحاب او برشک الحباب او برداخلان باب اوگویم زجان ودل ثنا مدح جناب می دین آن غوث اعظم بالیقیین محبوب رب العالمین تن راتوان جان راجلا دادش خدا قرب آنچنان کس نیست یارائ بیان پائے شریفس رامرکان برگردن کل اولیاء باشد کرامت بائ اوچون معجزات مصطفیٰ خاری زحد بیرون زعد حداث نداند جزخدا باشد کرامت بائ واید دان الباریا مرسان المرایا خابر بسازم برطا میرا المرایا خابر بسازم برطا میرا کاروز خود خود خود خود کو کو کی بیره زن خدر در طرف صحوان فضا میرا کاروز کروز کاروز کاروز

وقالظان أهكش روان چوسيابها لرزان ولغزان وست ويا قدش كمان زه ازعصا تيش زآه جان گرا الدخواندوخرفے براكم ازد فتر آن ماجرا برسید پیش ازگرم از باعث آن درد وقم گفتا که ازباغ جبان یک داشتم سروروان کیخی که فرزندجوان بودست در پیری عصا تابنده روفر کنده خو خوشبو سه چون نافه مو یک جلوهٔ دیدار اوصد درد مندان را دوا جودو جماش آیے حسن وخایش غایتے مشتاق اوذورايية مختاج اوامل رلوا ازخون ول دادم لبن جاداؤش برجان وآن فارخ نه زویک دم زون درخد عش صبح ومُسا وتدأش چون شد داند خاكروم رشير اور ا جدا بر چيز كم داده خدا مصروف كروم درغذا چون ديده كردم بروش ناديده بادادم خوش منديل زرين برمرش تعلين سيمين زمريا پوشاک آن یا کیزه تن مشروع مکمل گلیدن زريفت چين فؤ فتن ديبا باعلام طلا یادم نه در روز وشبان جز شغل آن راحت فزا بودم برولیش شادمان داخل به سلک بینمان مشيروروان يامال او جدست شد بااروم چون شد بقوّت بال اوجیران جهان برحال او وادم ازان پیوند او باخاندان ذوالعلا کفتم به دل ازیند او بینم زخ فرزور او قصر برورافراخته كروم برآش رابنا رسم فنگون شد ساخته اسباب شد پرداخته آلات شادی ورمیان دف ودبل قرناونا گشته برات اوروان ماکن وفر<sup>س ج</sup>صروان دادم ليے جمراه رايكس گداوشاه را چون قطع كردم راه را آسودم ازرنج ومنا آن طرف ثانی بکطرف دربا کشاد نداز صدف وادند سیم وزر بکف کردند مهمان راعطا كردند حاضر اطعمه شيرين وشوري بمه شاى كباب وكوتمه حلوات جين روى بكا شيرين برنج انباربا حلواة تان خرداربا بادام وعَلَر بار با تحميان أحيار وابار واده جباز آن ذوالقدر زبور فزون آدندزر صديات مُشك تتر صديفة أو مفا اسیان مرضع زین قبش استر شتر یا بارکش دابان غلام ماه وش دیگر نفائس بے بہا 

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك تشتيم زانجا ربگزين باصد ہوں باصدرجا چون مه نُو هره شد قرین در ساعت نیکو ترین تخشى جوكر دون شد تكون شدغرق طوفان فنا در کشتی این بح خون آمد برات از بخت دون كشتند دردر يانبان كويا نبوده كبه بقا نوشه تروس وهمرمان درطرفة أعين ناكبان یک من بماعدم زان جمد میشے نشانی ازرمه ور در باغم جردمه بیبات وواویلا ووا زین زندگی درد وزخم ازبار غم شد پشت خم بردم شود افزون ند کم سوز وگداز جان گزا عُد سالها اثنا عشر كافتاده درخرمن شرر دوزوشم درشوروشريك دم نيم ازغم جدا آن شه كه محكمش بود كن دركوش جون كرواين خن از قصه زال كبن زد جوش دريائ عطا گفتہ کہ اے عنحوارہ وردھیے غم آوارہ سازم برایت جارہ خواہم زحق بہرت وعا تازنده گرد دبور توظاهر شود مستور تو آسان شود معسود تو از قدرت رت اسماء لين چر چران منا در محده شد پیش خدا باعجر وزاری وبکاشد جمتش مشكلها بارب مرآن اموات رادر جوف هُوت اقوات را میرجزوجزواشتات راار فضل خودزنده مجما سر بد بسجده جمینان کز جائے غرق آمد فغان مستشقی براز مردان زنان پیداشدہ برروئ ما شد الل کشتی راگذر سالم به ساحل بیظر در فرق مردن بے خطر باآن جلوباآن جلا نوشه بآن تاج وكمردردست اوتغ وبير بالونشسة تجله دد ويشش يرساران بيا قوّال ومطرب بذله کو تقال در تقل کلو خمار ہے ریز از مبویار ان بدنددر جو وہا مادر پسر شد مجتمع عمها زول شد منقطع این قصه داشد مستمع برس زوران ونساه ظاہر پوشد این طرفہ سر بسیار منکر شد مقر سیشتند کافر منگسر شد موسنان را اعتلاء اے محی دین عابیقدر وے قبلہ جن وبشر سوئے غلام خود گرازراہ الطاف وعطا غرقم بدریائے بدی حرقم یہ نیر ان خودی یا ملتجائے خُذیدی اخرج مِن امواج البواء المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

شیطان نمودہ اُتنام ازراہ نیکی کردہ گم از خفلتم نوشاند فم کردست سرمست خطاء افس است اندر سرکشی در بخل وحرص زرکشی دارد بغیر حق خوشی دائم بدام ماسواء اے صاحب ارشاد من درگوش کن فریاد من میخواہ ازبشان داد من درو مرا درمان نما بستم قصوری درلقب سازم حضوری بادب از فیض شاہان کے جب بخشش بمسکین وگدا بونس نبی کا گنے دانوں تک مجھلی کے شکم میں قعر دریا میں زندہ رہنا

اور یہ کوئی محال نہیں جبکہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ کہ وان یونس لممن المرسلين٥ اذ ابق الي الفلك المشحون٥ فساهم فكان من المدحضين٥ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبّحين للبث في بطنه الي يوم يبعثون٥ (حيا) فنبلناء بالعواء وهو سقيم٥ (بيندى سانات) حضرت يوس القلية مجلي ك شكم ميں درياكي نند ميں كئي دن تك زندہ رہے اور زندہ لكانے اور اگر وبطن حوت ميں خداكي ياد نند كرتے رہے تووہ قيامت تك اى كيطن ميں زندہ رہے ۔ اور جيسا كه خود قادياني صاحب بھي ازاله كے صفحة ٩٨٧ ميں قائل بيں كديہ بھى بالكل ممكن اور جائز ہے كەخداتعالى كسى حيوان ياانسان يا یرندگوالی حالت میں بھی کہ وہ فکڑ نے کلڑے کیا جائے ۔ حقیقی موت سے بچائے کیونکہ وہ ہرایک بات برقادرے۔ اپنی صفات قدیمداورائے عبداوروعدہ کے برخلاف کوئی بات نہیں کرتااورسب کچھ کرتا ہے۔ پس ہم قادیانی صاحب کے ہمصفیر ہوکراور حق تعالی کی قدرت کا ملہ کونہایت ہی وسیع اعتقاد کر کے اس کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں جس میں اس نے اپنی ایک صفت قدیمہ کا اظہار کیا کہ اگر یونس اللہ خدا کی یاد کرنے والول میں سے نہ ہوتا آذ قیامت تک طن حوت میں رہتا۔ پس جبکہ اس قادر مطلق کی بیشان ہے جس کاس نے اپنے یونس جی کی نسبت اظهاركيا تومعلومنبيس كدحفزت روح اللدكوزنده آسانوں يراثفانے اوران كوسيح وخال كے وقت تك زنده ركھے ميں قادياني صاحب كيون قادر مطلق كے حق ميں بدلماني كرنے لكے بين اوراس (176 عَقِيدًا مَعَ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّالِيلَّةِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

کی قدرت کاملہ کواپنی ایک اختر افی اور ناقص قانون قدرت کے تحت میں لاکر ناقص اور محدود بیاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے سامنے بہت کی منصوص نظائر موجود ہیں جیسے اسحاب کبف کا تین سونو برس تک بخیراکل اور شرب کے زندہ سوتے رہنا بلکہ بھراحت سنت سیجے ظہور مبدی موجود تک زندہ رہنا اور ای طرح زریت بن برشملا وصی بیسی الفیلی روح اللہ کا کوہ طوان ہے آواز و بنااور سعد بن وقاص ہے باتیں کرنا اور حضرت عمر کا جواب سلام کہنا اور اس کا بیسی روح اللہ کے دوبارہ و نیا میں آئے اور آسانوں سے اتر نے تک زندہ رہنا اور سند جید کے ماتھ خضر کا زندہ ثابت ہونا جیسے کہ فتح الباری اور زرقانی میں ہے۔

قادیانی صاحب کاایک راز کدیول انہوں نے عیسیٰ نجی اللہ کے مار نے میں کوشش کی؟

ہاں قادیانی صاحب کی اس برگمانی اور اس بے جا کوشش کا راز کہ کیوں انہوں نے عیسیٰ الطبی روح اللہ کے مار نے میں اس قدر کوشش کی ان کی اپنی ایک تجریہ صاب ہیں جس کووہ ایک راز کی بات بتاتے ہیں۔ چنانچے وہ از اللہ الاوہام کے صفحہ 100 میں لکھتے ہیں کد'اے میرے دوستو! اب میری ایک آخری دھیئے کوسنواور ایک راز کی بات کہتا ہوں اس کوخوب یادر کھوکہ تم اپنی آخری دھیئے کوسنواور ایک راز کی بات کہتا ہوں اس کوخوب یادر کھوکہ تم اپنی آخری دھیئے تم میں انہوں سے تمہیں چیش آتے ہیں پہلوبدل لواور میسائیوں پر بیٹا بت کردو کد در حقیقت میں این مریم ہمیشہ کے لئے فوت ہوچکا ہوئے سے بہلوبدل لواور میسائیوں پر بیٹا بت کردو کد در حقیقت میں این مریم ہمیشہ کے لئے فوت ہوچکا ہوں کے میں البام سے ظاہر کیا کہ تی ابن مریم رسول اللہ فوت ہوچکا ہوں اس میں کوروعدہ کے موافق تو آیا ہے'۔

پس قادیانی صاحب نے اپنے گئے اس البام میں دودعوے قائم کئے۔ ایک مید کرمیسی نبی اللہ فوت ہو چکا ہے۔ دوم میہ کرمیسی موعودخود قادیانی ہے۔ اور ان ہر دودعاوی

Click For More Books

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤٦٤ (١٣٦١)

حق الطَّلْقَ عَلَى الْهِولِ فَي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَقِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

لقد طفت فی تلک المعاهد کلها وسرت طرفی بین تلک المعالم فلم از الا واضعاً کف حائیر علی ذقن او قارعا سن نادم پس بم حسب ذیل برایک و و اور طریق تا ئید کو بیان کر کے اس کا کافی جواب دیتے ہیں تاکہ قادیانی صاحب کے اس میجی فتنہ سے امت محمد یکو فیات ملے۔

# قادیانی صاحب کا د عویٰ اوَل

(عیسیٰ نی اللہ فوت ہو جائے) **طریق اول**۔( کسی بشر کا آسان پر جانا محال ہےاور معراج جسمانی ہےا تکار )

قادیائی صاحب کاانکار معراج جسمانی اور آنخضرت ﷺ کے جسم مبارک کی طرف کثافت کی نسبت

پس اہل اسلام کاس اعتقاد مشرم فرول روح اللّه کی آفی کیلئے کہ وہ آسان پراٹھائے گئے۔ قادیا فی صاحب نے ازالہ الاوہام وغیرہ میں صراحت کردی کی گئی بشر کا اس جمم کے ساتھ آسانوں پراٹھایا جانا خلاف قانون قدرت اورخلاف سنت اللّه ہے۔ اور آیت او توقی فی السماء ولن نومن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا بانقوءہ قل سبحان رہی مل کنت الا بشوا رسو لاق کو آنہوں نے اپنا دستاویز بنایا اور اس کے اقتضاء سانہوں نے اپنا دستاویز بنایا اور اس کے اقتضاء سانہوں نے ازالہ الاوہام کے صفح سے میں ہمارے نبی بھی کے معراج مع الحسم کا بھی انکار کردیا اور نے ازلہ الاوہام کے صفح سے میں ہمارے نبی بھی کے معراج مع الحسم کا بھی انکار کردیا اور سے ازلہ الاوہام کے صفح سے میں ہمارے نبی بھی کے معراج مع الحسم کا بھی انکار کردیا اور سے ازلہ الاوہام کے صفح سے میں ہمارے نبی بھی کے معراج مع الحسم کا بھی انکار کردیا اور سے انہوں کے انگر کی انکار کردیا اور سولاہ کے سور کے انہوں کے انگر کی انکار کردیا اور سولاہ کے سور کے انہوں کے انہوں کو تعلق کے معراج مع الحسم کا بھی انکار کردیا اور سولاہ کے سور کی بھی جمال کی معراج مع الحسم کا بھی انکار کردیا اور سولاہ کے سور کی سے کہ کردیا ہوں کے سور کی سور کی انکار کردیا اور سولاہ کے سور کی سور کی سور کی سور کی سور کردیا ہوں کی سور کردیا ہوں کی سور کردیا ہوں کی سور کی س

تقالملك

صاف ککھ دیا کہ سیر معراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں تھی بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا اوراس قتم کے کشفوں میں مؤلف( یعن قادیانی ساحب)خودصا حب تجربہ ہے۔ اتن خدا کوکسی خاص بندہ کا آسان پراٹھا یا جانا کوئی محال نہیں

ہم قبل اس کے بحقیق شخ جلال الدین سیوطی رہۃ اللہ مایہ ثابت کر بیکے ہیں کہ اجسام کا آسان پر جانا محال نہیں جیسے کہ ان کا آسان ہے آنا محال نہیں اور ملائکہ کاکسی بشر کو آسان یرانشا لے جانا سنت اللہ کے مصادم نہیں۔ بلکہ سنت اللہ اور قانون فقدرت اللہ اس فقدروسیع اور وراءالوراء ہے کہ کی مخلوق کی عقل اس کے احاط پر قادر نہیں۔ چنانچہ اس کا اقرار خود مرسیّد نیچری این آنسیر میں کر چکے میں اور یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ کئی ایک صحابہ کا جسم عضری مرنے کے بعد بھی آ سانوں پراٹھایا گیا۔ پس وہ جسم جو بغلبۂ روحانیت روح اللہ ہوگیا اور بالکل روح کے رنگ ہے مصبع ہوگیا اس کے آسانوں پر جانے اورآنے برکیا استبعاد ہونے لگا؟ حالانکہ وہ فرقانی آیت مبارک جس کوقاد پانی صاحب اپنی دستاویز بناتے میں وہ خودان کا ساتھ دینے ہے اٹکار کرر ہی ہے۔ اور خودای ہے ثابت ہے کہ کسی فر دبشر مبشر کا آسان پر جانا محال نہیں۔ تنی کہ اس وقت کے موجودہ کشار کو بھی اس سے انکار نہ تھا جنہوں نے بطورتعریض آنحضرت ﷺ ہے کہا کہ ہم تھے پر ایمان بندلا کیں گے جب تک کہ توزمین بھاڑ کر (حضرت موی اللیک کی طرح) ہمارے گئے یائی کا چشمہ نہ نکا ہے۔ یا تیرے لئے (ابراہیم کی طرح جس پر کہ آتشِ نمرود باغ ہوگئی) ایک باغ ہو تھجوراورا تکور کا جس کے ﷺ توزورے بہتی ہوئی نہریں نکالے یا تو ہم پرآسان کے نکڑے اپنے زعم کے موافق گرائے (جیسے کہ بنی اسرائیل پر کوہ طور اٹھایا گیا تھا) یا تو خدا اور اس کے فرشتوں کو این ساتھ ہمارے سامنے لائے (جیسے کہ حضرت موٹی الطبی ہے بھی بھی کہا گیا) یا تیرے لئے کوئی سنہری گھر ہو (جیسے ادریس اللہ کے لئے بہشت میں ہوا) یا تو آ سان برچڑھ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 179 عَلَيْدَةً خَمُ اللَّهُ اللَّهِ 155

تقالظك جائے ( جیسے حضرت سے ﷺ آسان پر چڑھ گئے ) اور ہم تو تیرے آسان پر چڑھنے پر ہرگز یقین اورا بیان نہ لائیں گے۔ یہاں تک کہاتو (الواح مویٰ کی طرح) آ سانوں سے کوئی اليي التاك اتارلائے جس كوہم يڑھ كيس اس يرخدانے اپنے نبي كو كفار كان سوالات کے جواب میں یہ کہنے کا حکم ویا کہ لن نومن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعاً ٥ اوتكون لك جنّة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيران اوتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا اوتاتي بالله والملائكة قبيلاه اويكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا بانقرءه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا وسولاه كبدد اے مرافظ)!ان كوك ياك بيرايروردگار برعجز ےاوريس بذات خود نیمیں ہوں بجزاس کے کداس کا بندہ پنجبر ہوں ۔ فتح البیان میں اس آیت مبارک ككمه "لرقيك" كتحت مين يون تغيير كي تي ك واللام للتعليل اي لاجل د قیک بعنی کفار کابیکہنااس طرح برتھا کہ ہم تیرے اوپرای وقت ایمان لائمی مے جبکہ تو آسان میں چڑھ جائے اور چونکہ تو چڑھ جائے گالبندا تیرے چڑھنے پر ہمارا ایمان لانااس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تو آسان ہے کوئی الیمی کتاب بھی الواح مویٰ کی طرح ا تار لائے جس کوہم خود پڑھ لیں لیکن اس کے جواب آنخضرت ﷺ کو بیبی کہنے کا امر تعبدی ہوا کہ کہدے ان کومیرااللہ ہر عجز اور نقص ہے منز ہ ہے کیونکہ سجان کا اطلاق ہر جگہ ای معنی مين بواجيت سبحان ربى الاعلى ياجيت سبحان ربى العظيم اوراى طرح ايك امر مستجد كايقاع اوراس يرقدرت مون كمقام بساطلاق موارجي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كيوندايك رات میں سینکڑوں کوسوں کی سیر بالکل مستبعد اور محال عادی ہے۔لیکن اس مستبعد امر کو (180 عَلَيْدَةُ خَالِلُوْةً اللهِ اللهِ (156

تقالظك خدائے تعالیٰ نے بالکل ایقاع فر مادیا اوراس امرے عاجز نہ ہونے پر دلالت کرنے والاکلمہ سجان اوّال میں لایا گیا جو کہ ایک امرعظیم الثان کے وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ لیس اگر میسیر كوئى تشفى سيرتقى ياكه كوئى خواب تهاجوآ تخضرت ﷺ كوواقع بهوا توبيه كوئى ايباامرمستبعداور محال نہیں تھا جس میں کہ خود قادیانی صاحب بھی شرکت کا دم ماررے ہیں کہ کفار کے لئے موجب فتنه ہوتا یا اس پر کلمہ ہجان کا اطلاق کیا جاتا۔ اور آنخضرت ﷺ کواپنی نسبت خدا کا پغیبراور بندہ ہوئے کے اقرار کا تھم ہونے ہے بقول قادیانی اوران کے مقلدمجمہ احسن امروی په معنینیں نکلتے کیسی بشررسول کو پینشان نہیں دیا گیااور آنخضرت ﷺ نے اپنا مجز ظا ہر کیا اور فر مایا کہ بیسوال محفل کے جاہے۔ حالا مکہ خود انہیں کفار کے سوال ہے آیت مذکور بتلاری ہے کہ ان کے نزدیک آنخضرت ﷺ کا آسان پرچڑھ جانا کوئی امرمستعد نہ تھا کیونکدان کوبل ازمحد ﷺ گذشتہ انبیاء میں ہے علی الحضوص حضرت ادریس اور حضرت میسلی ملیمالیام کا آسمان پراٹھایا جانامعبود تھا اس کئے انہوں نے آنخضرت ﷺ کی صدافت دعوی اوراین ایمان لانے کی ایک دوسری معبود شرط لگادی گہم تیرے برای وقت ایمان لا کیں گے جبکہ تو آسان پر چڑھنے کے باوجود پھر کتاب بھی اٹارلائے جیسے کہ ان کے پہلے نبی حضرت موی الفیلی پر الواح آ سانوں ہے اتر تی رہیں۔معبد آ تخضرت ﷺ کے ہاتھ ہے ان تمام آیات اور مجزات اقتراحی کے ممکن الصدور ہونے پر خووخدا کا کلام گواہ ہے جوتبل ازي اى سورة بنى اسرائيل بيس واقع بوا مامنعنا ان نوسل بالأيات الا ان كذب بها الاوّلون (١٠٠٥ تا ١٠٠١) وعن ام عطا عن النبي ﷺ قال والذي نفسي بيده لقد اعطاني ماسألتم ولو شئت لكان ولكنه خيّرني بين ان تدخلوا باب الرحمة فيومن من يسلم وبين ان يكلكم الى ما اخترتم اه (ابن كثر) كلاتم كو الی آیات کے ساتھ اپنے نبی (محمر ﷺ) کو بھیجنے ہے کسی نے نہیں روکا۔ بجز اس کے کہ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 181 مَعَمَا لِللَّهُ اللَّهُ 187

وقالطان مبلے انبیاء جوالی آیات اور مجزات کے ساتھ آئے ان کی تکذیب کی گئی۔ پس بیآیت مبارک بھی صریح اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ انبیا علیہم السلام کوا پیے معجزات دیے گئے اوراس کے پنجبر بندے آ سانوں پر گئے اور خدا تعالی ایسے امور پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر بجز سے یاک ے۔اور ٹی ﷺ مخیر کئے گئے جیے کہ ام عطا کی حدیث ے ظاہر ہے چہ جائیکہ نبی الانبیاء محمد مصطفی اللہ خدا کی فلارت کوناقص تفہراتے جیے کہ قادیانی صاحب کازعم فاسد ہے۔ فقل للعيون الرمد اياك ان ترى سنا الشمس استغشى ظلام اللياليا آنخضرت ﷺ کاجسم مبارک کثا نف ہے یاک تھا اور کثیف کہنے والا واجب القتل ہے مگراس کوردل قادیانی کی احول چشمی قابل غورے جس نے ایخضرت ﷺ کے جسم مبارك كوكثيف كهااور كثافت كي نسبت كي جن كوحق تعالى في تمام كثا نف اوراوناس اورالواث بشربيا ياك اورصاف بناديا اوربيطرف مراح كد المخضرت على كجهم مبارك كاسابيمهي ز مین برندد کھائی دیااورندآ بخضرت ﷺ کافصلہ بطن ویکن نے اپنے مند پرد کھنے دیا۔اور بول نی عنبر کی طرح اس شخص کے حق میں موجب تعظر اور حقور جو کیا جس نے اندھیری رات میں یانی کے خیال نے نوش جان کیا۔ تحفدُ رسولیہ میں قاضی عیاض کی شفاہے منقول ہے۔ ساب بودش بزمین اے فلان ساب تدید است س ازروح وجان عرق تنش طيب تراز مُشكِ چين فصله دَّگر ما جبيل حكم بين غائظ وخون بول نبي طاہر است گفت چنین آگلہ بدین ماہر است وراب تاریک یک آزاده مرد بول نبی (ﷺ) باشبه آشام کرد شام ایش صبح شدو باک شد جمله تنش صاف وعطرناک شد آنکه چنین فصله اونادر است ازات مبارک یه بود برتر است 182 عَلَيْدُةُ خَالِلْبُوا السَّاسِ 158

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مقالظات

معہذا شفا کے قاضی عیاض میں ہے۔ من سب النبی ﷺ او الحق به نقصاً في نفسه اى ذاته وصفاته اوياتي بسفه من القول في عبارة اوبقبيح من الكلام ولو باشارة ومافيه من قلّة الادب في جهته عليه الصلوة والسلام وان ظهرانه لم يعمد ذمه في مقاله لكن صدرعنه اما بجهالة نبعوت جماله او قلَّة مراقبة في شانه وضبط للسانه وعجرفة وقلَّة مبالاة في بيانه فحكمه القتل دون تلعثم اذلا يعذر احد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان اذعقله في فطرته (شرنونا) كه جوكولى تي الله كوت مين كسي متم كى إولى كرے خواه طرز بیان میں خواہ عبارت میں یا اشارت میں جس ہے انخضرت ﷺ کی طرف کوئی نقص عابد ہوتا ہے خواہ جہالت یا عمرے اس نے ایسا کیا ہو یا طرز بیان میں بے برواہی اور جرأت کی ہوان سب میں اس کوشائم النبی کہا جائے گا جس کی سز آفل ہے۔ کیونکہ کفر کے ارتکاب میں عذر جہالت اور عذر لغزش زبان وغیر ہ قبول نہیں جبکہ اس کی عقل باعتبار فطرت کے درست ہےادروہ مجنون نہیں۔اور مالا بدمنہ میں قاضی ثناءاللہ یانی بی لکھتے ہیں۔''ملعونے ك ورجناب ياك مروركا ئنات عليه السلاة والبلام وُشنام وجديا ابانت كندور ووصف از اوصاف او با درصورت مبارك اوخواه آنكس مسلمان بودخواه ذمي ياحرني اكر جيدازراه بزل كرده باشد واجب القتل كافراست توبدا ومقبول نيست \_اجماع أتت برآن است كدب ادبي ببركس ازانبيا وكفراست خواه فاعل اوحلال دانسة مرتكب شودياحرام دانسته ويجلى يس بقول حضرت نظامي ...

تن او کہ صافی ترازجان ماست بیک لحظ گر آمد وشد بجاست ہم کوبطریق عقل تو ایک جسم نبوی کا آسان پرآنے جانے میں کوئی محال نظر نہیں آتا۔ لیکن ہم کو بحث اس میں ہے جوسر سید نیچری اور قادیانی صاحب نے ہمارے نبی ﷺ

**Click For More Books** 

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 183

وقالظان كى معراج جسماني كے متعلق بزعم خود مختلف الالفاظ احادیث كے مروى ہونے سے بيز تيجه نكالا ہے کہ الن کے تعارض نے ان کے اعتبار کو کھودیا۔ (دیکیوخلیات احدید عنوہ ۱۱۷ مادراز فیہ الاوہام قادیانی صفوہ ۹۳۰۰ مر عجب تربیہ ہے کہ قادیانی صاحب اس باب میں سرسیّد ہے بھی چار قدم آ گے ہو گئے۔ کیونکد مسیّدتو اس مبحث کے اخیر میں قائل ہو گئے کداگر چہ بتقد رضحت جملہ روایات ان میں جمع ہونا متعدّر ہے لیکن تعدد معراج کے قول پر کوئی تعدّر نہیں۔ای طرح اگر بعض روایات کو بعض پر ترجی دیجائے جیے کہ لمعات میں ہے۔ وعلی تقدیر صحة الروايات يتعذر الجمع الا ان يقال بتعدد المعراج او يرجح بعض الروايات على بعض والارجح هو رواية الجماعة كذا قال الشيخ (لمات) معراج جسمانی کےمحال ہونے پرقاد یانی صاحب کے اعتراضات لکین برخلاف اس کے قادیانی صاحب نے تعد دمعراج کے قول کوہمی باطل بنادیا جس کولمعات میں ارجح اور وہی ند بہب جماعة المسلمین ہونا کہا گیاہے۔ پس انہوں نے ازالیة الاوہام کےاخیر میں تعدد معراج کےابطال پر پیشن دلائل پیش کئے ہیں۔ اعتراض اول: انہیں احادیث ے ثابت برگرانیا ، کے لئے خاص خاص مقامات آ انوں میں مقرر ہوگئے ہیں جن ہے وہ آ گے نہیں بڑھ عکتے۔ چنانچہ جب آنخضرت ﷺ ساتویں آسان ہے آگے جانے لگے تو مویٰ الظیٰ نے کہا کدا ہے بیرے رب مجھے بیگمان نہ تھا کہ مجھ ہے بھی زیادہ کسی کارفع ہوگا۔اب ظاہر ہے کہ اگرموی الطبیع کے اختیار میں تھا کہ تجھی یانچویں آسان پر آ جاتے اور بھی چیٹے پراور بھی ساتویں پرتوبیگریہ وبکا کیسا تھا۔جیسے کہ یانچویں سے ماچھنے ہے ساتویں پر چلے گئے ایسا ہی آ گے بھی جاسکتے تھے۔ اعتراض دوم: (بقول ابن قیم شاگردابن تیمیه) ماسواس کے یا کچ معراجول کے ماننے سے بیاعتقاد ہونا جاہے کہ یانچ ہی دفعہ اوّل نمازیں پچاس مقرر کی گئیں اور پھریا کچ الله المام ا

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

منظور کی گئیں جس سے قرآن کریم اور خدا تعالیٰ کے احکام میں محض بے جا اور افوطور پر منسوحیت ماننی پڑتی ہے۔

مقالظك

اعتراض سوم: بلك يه عديث جو بخارى كصفحه ١١٢ مي بخوداي اندرتعارض رکھتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو پیالکھ دیا کہ بعثت کے پہلے یہ معراج ہوئی تھی اور پھر ای حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ نماز میں یا نچ مقرر کر کے پھر آخر کار پھیشہ کے لئے یا نچ مقرر ہوئیں۔اب ظاہر سے کہ حس حالت میں بیمعراج نبوت سے پہلے تھی تو اس کونمازوں کی فرضیت ہے کیاتعلق تھا؟ اور قبل از وحی جبریل کیونکرنازل ہو گیا؟ اور جوا حکام رسالت ہے متعلق تنے وہ قبل از رسالت کیونگر صادر کئے گئے۔ (اپنی بنظ ملخصا)

فادبانی صاحب کے اعتراضا ت کے جوابات: پی ہم قادیانی صاحب کے اعتراض اوّل کونظرانداز کرے اول اعتراض ٹانی کو باطل کرتے ہیں جوانہوں نے تعددمعراج کے ابطال میں بیان کیا ہے۔

دوسریے اعتراض کا جواب: اور جودراصل این تیم شاگرواین تیمہ کا ایک کہنداور پوسیدہ اعتراض ہے جس کو قا دیانی صاحب نے غیرمہذ ب الفاظ ملا کرا پی طرف منسوب کرلیا ہے۔

تعددمعراج اور ہم اس اعتراض ٹانی کے باطل کرنے کے لئے فتح الباری شرح صحیح بخاری کو بطورسند پیش کرتے ہیں جو کہ ایک مسلمہ کتاب ہے۔ ایس احد عسقلانی اپنی کتاب کی جلد مفتم كَصْفِي ١٥٢ مِن لَكُتْ بِينِ ـ وحنج الامام ابوشامة الى وقوع المعراج مراراً واستند الى ما اخرجه البزار وسعيد بن منصور من طريق ابن عمران الجوني عن انس رفعه قال بينا انا جالس اذجاء جبريل فوكزبين كتفي 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك فقمنا الى شجرة فيها مثل وكر الطائر فقعدت في احدهما وقعد جبريل في الأخر فارتفعت حتى سدت الخافقين اه. وفيه ففتح لي باب من السماء فرأيت النور الاعظم واذا دونه حجاب رفرف الدر والياقوت وقال العلامة ابن حجر ورجاله لاباس بهم الا ان الدارقطني ذكر له قصة احرى. الظاهر انها وقعت بالمدينة ولا بعد في وقوع امثالها وانما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج البي وقع فيها سواله عن كل نبي وسوال اهل كل باب بل بعث اليه وفرض الصلوة الخمس وغير ذلك فان تعدد ذلك في اليقظة لانتيجة فيتعين رد بعض الروايات المختلفة الى بعض اوالترجيح إلَّا انه لا بعد في وقوع جميع ذلك في النام توطيت ثم وقوعه في اليقظة على دفقه كما قدمته (خ الإرى جدي اله اله الوشامه كاميلان اسطر ف ي كمعراج میں تعدّ د ہوا اور کئی دفعہ واقع ہوا۔ چنانچہ امام ابوشامہ نے اس کے ثبوت میں اس حدیث ہے تمسئک کیا جس کو ہزاراور سعیدا بن منصور نے الی عمران الجونی کے طریق ہے حضرت انس سے مرفوعاً تخ تے کیا ہے کہ فرمایار سول اللہ عظیہ نے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جریل اللہ آ گیااورمیرے دونوں کا ندھوں کے درمیان زورے ہاتھ مارااور ہم دونوں ایک درخت کی طرف کھڑے ہوئے جس میں برند کے دوآ شیانوں کی طرح کیجھ تھا۔ ایک میں جبریل جیشا اور دوسرے میں میں جیٹھا اور وہ درخت او نجا ہوتا گیا یہاں تک اور اس نے خافقین کوروک ابیا۔اوراس میں ہے کہ میرے لئے آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نورِ اعظم کو و یکھا جس کی پستی میں حجاب رفرف تھا جوموتی اور یا قوت سے تھا۔علاً مدابن حجر کہتا ہے کہ اس حدیث کے رجال ایسے ہیں جن ہے کوئی خوف نہیں مگر دارقطنی نے اس کے متعلق ایک دوسراقصّہ بیان کیا ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ بیدواقعہ مدینہ میں واقع ہوا اور ایسے وقالع کے الله المالية عنه الله المالية المالية

وقوع میں کوئی استبعاد نہیں۔ ہاں مستبعد تو وہ تعدّ دے جواس قصہ معرائ میں واقع ہوا جس میں ہر نبی ہے تخضرت کی کا پوچھنا اور ہر در بان آسان کا پوچھنا واقع ہے کہ کیا ہہ نبی مبعوث ہو چکا ہے اور کیا پائی نمازی فرض کی گئی ہیں؟ کیونکہ حالت بیداری میں ایسے امور کا تعدّ دموز وں نہیں ہے۔ لیس بجی معین ہے کہ بعض مختلف روایات کو بعض کی طرف رد کیا جائے یا بعض کو بعض پرتر جیح دی جائے۔ مگران تمام امور کا تعدّ دحالت خواب میں واقع ہونا کو گئی مستبعد نہیں کہ خواب میں ان امور کا متعدد طور ہے وقوع بطر این تو طیہ ہو۔ اور پھرای کوئی مستبعد نہیں کہ خواب میں ان امور کا متعدد طور ہے وقوع بطر این تو طیہ ہو۔ اور پھرای کے مطابق حالت یقظ میں ہو جیسے کے بل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ مہلب نے ایک طاکفہ سے اور ابولھر بن القشیر کی اور ابولم عید نے شرف المصطفیٰ میں کہا ہے کہ نبی کی گئی کوئی معراجیں ہو تیں۔ بعض تو ان میں سے حالت یقظ میں ہو کیں اور بعض حالت خواب میں۔

کی الدین ابن العربی کا قول تعدد معراج اورجسمانی معراج کا ثبوت معبد الفت العربی درد الدمایی و الدین ابن العربی درد الدمایی قوعات مکید کے بقیہ جلد موم کے صفی ۱۳۲۵ اور باب ۳۱۷ میں نبی کی عجران مع الجسم کے اثبات میں توضیح دائل کے ساتھ فرماتے میں کہ کل مواطن میں جو آتحضرت کی کوجم مبارک کے ساتھ معراج بوئی وہ ایک بی بار بوئی اور کل چوتیس بار جو آتحضرت کی کوجم مبارک کے ساتھ معراج بوئی وہ ایک بی بار بوئی اور کل چوتیس بار جو آتحضرت کی کوجم ان بوئی ان میں معراج بوئی وہ ایک بار کے سواباتی مردفعہ فقارو س کے ساتھ معراج بوئی رہی ۔ چنانچ اس قصہ کوال طرح شروع فرماتے ہیں۔ فلما اصبح ذکر ذلک للناس فالمومن به صدقه وغیر المومن به کذبه والشاک ارتاب فیه ثم اخبر هم بحدیث القافلة وبالشخص الذی کان یتوضاء واذاً بالقافلة قد وصلت کماقال فیسالوا وبالشخص فاجز هم بقلب القدح کما اخبر هم رسول الله و سال شخص من المکذبین عمن رأی بیت المقدس ان یصفه لهم ولم یکن رای منه کی المکذبین عمن رأی بیت المقدس ان یصفه لهم ولم یکن رای منه کا

## Click For More Books

(187 مَعْلِيدُةُ خَالِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

تقالظك الاقدر مامشي فيه وحيث صلى فرفعه الله له حتى نظر اليه فاخذ ينعته للحاضرين فما انكروا من نعته شيئا ولو كان الاسراء بروحه وتكون رؤيا راها كمايري النائم في نومه ماانكره احد ولا نازعه احد وانما انكروا عليه كو نه اعلمهم ان الاسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها وله ﷺ اربعة وثلاثون مرة الذي اسرى به منها اسراء واحد بجسمه والباقي بروحه رؤيا رأها واما الاولياء فلهم اسراءات روحانية برزخية يشاهدون فيها معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال يعطون العلم ما تتضمنه تلك الصور من المعاني ولهم الاسرار في الارض و في الهواء غيرانهم ليست لهم قدم محسوسة في السماء وبهذا زاد على الجماعة رسول الله على باسراء الجسم واختراق السماوات والافلاك حساد قطع مسافات حقيقية محسوسة وذلك كله لورثته معنى لاحسا من السموات فما فوقها فلنذكر من اسراء اهل الله ما اشهرني الله خاصة من ذلك فان اسراءاتهم مختلف لانها معانى متجسدة بخلاف الاسواء المحسوس فمعارج الاولياء معارج ارواح ورؤية قلوب وصور برزخيات ومعان متجسدات فما شهدته من ذلك وقد ذكرنا في كتابنا المسمى بالاسراء وترتيب الرحلة (فؤوات مدواب ١٣٤ مفر ١٨٣٤ يقرباد) كي جوت بي آنخضرت المنظمة إرات كي اسریٰ کا واقعہ لوگوں ہے بیان فرمایا تو ایمان والوں نے تفسد بق کردی اور جنہیں ایمان نصیب نہ ہواانہوں نے آنخضرت ﷺ کےاس بیان کی تکذیب کی۔اور جو بین تین تفایعنی نہ پورامومن اور نہ پورا کا فراس نے اس کی تصدیق میں شببہ رکھا۔ پھر آ تخضرت 👫 🚣 اس قافله كاذ كركياا ورنيز ال محض كابيان فرمايا جووضو كرر بإنقايبال تك قافله آمخضرت ﷺ الله المنافعة عَلَى الله المنافعة المنا

تقالظك کے ارشاد کے مطابق بتاریخ مقرر آپہنچا اور کفار نے اس شخص سے حضرت کے ارشاد کی تصدیق عیابی پس اس نے ویسے ہی بیالہ یانی کا الٹ جانے کا اقرار کیا جیسے کہ آنخضرت ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ پھر کفار میں سے ایک شخص نے جو بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھا آنخضرت على بيت المقدس كا نقشه دريافت كيار حالا فكهشب اسرى مين آنخضرت ﷺ نے بیت المقدی کا ای قدر حصہ دیکھا تھا جس قدر حصہ میں کہ آنخضرت ﷺ نے رفتار کی اور نماز پڑھی لیکن اللہ تعالی نے بیت المقدس آمخضرت ﷺ کی آمکھوں کے سامنے كرديا اورنقشه بيان فرمانا شروع كرديا اوركوئي الكارنة كرسكا يس أكراس اءفقط روح كوجوتي اورایک ایسی ہی رؤیا ہوتی جیلے کد گوئی سویا ہوا خواب دیکھتا ہے تو کوئی بھی اٹکارند کرتا اور ند کوئی جھکڑا کرتا بلکہ کفار کا انکار اور استیعاد ای وجہ ہے تھا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو یہی اطلاع دی تھی کہ آمخضرت ﷺ کوسب مواطن میں جم کے ساتھ اسراء ہو کی ہے۔اور آنخضرت ﷺ کوکل چونتیس مرتبه معراج ہوئی بیکن جسم کے ساتھ ایک ہی مرتبه اسراء ہوئی اور ہاتی معراجیں فقط روح کے ساتھ ہوئیں۔ اور قطع نظر اس کے اولیاء اللہ کے لئے بھی روحانی اور برزخی طور ہے اسرائیں اورمعراج ہوا کرتی ہیں لیکن وہ ان اسراءات میں ان معانی مجسد ہ کامشاہدہ کرتے ہیں جوان کی قوت خیالید میں بصورمحسوسہ بجسمتہ ہوتے ہیں اور ان کوان معانی کاعلم حاصل ہوجا تا ہے جوان صورتوں کے اندر ملفوف ہوتے ہیں اور علاوہ اس کے اولیاء اللہ کوز مین اور ہوا میں بھی اسراء ہوتی ہے مگر آسان میں ان کا قدم محسوس نہیں ہوتااورای ایک بات میں اولیاءاللہ کی جماعت پر آنخضرت ﷺ کی معراج کوش ف ہے کہ آنخضرت ﷺ کے جسم مبارک کواسراء ہوئی اور حتا اور عیناً آسانوں میں خرق ہوا اور مافات هیقیہ اورمحسوسہ قطع ہو کمیں اور بیرسب رسول اللہ ﷺ کے وارثوں کے لئے معنیٰ ے ند کہ حِتّا۔ پس اولیاء اللہ کی معراجیں روحی اور رؤیة قلوب اور صور برز حیہ اور معانی اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

تقالظك

مجتدہ میں اور جو مجھے معراج ہوئی وہ بھی ای قتم کی تھی جس کوہم نے اپنی کتاب الاسراء وتر تیب الرحلہ میں ذکر کیا ہے اور ہم عنقریب اہل اللہ کی اسراء کا ذکر کرتے ہیں جو مجھے علی الخصوص اللہ تعالی نے اس سے اطلاع دی۔ کیونکہ ان کی اسرائیں مختلف ہیں اس لئے کہ وہ برخلاف اسراء مجسوس کے معانی مجتدہ ہوتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا قول جسمانی معراج کی نسبت

پس حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رمیة الله ملیہ کے اس تمام بیان ہے ہمارے مولا نا حضرت شاہ ولی اللہ فتری مز و کے اس قول مکشوف کی حقیقت کھل گئی جوحقیقت معراج أتخضرت عظم من انهول في جمة الله البالغه من لكما كه واسرى به الى المسجد الاقطى ثم الى السدرة المنتهى والى ماشاء الله وكل ذلك لجسده ﷺ في اليقظة ولكن ذلك في موطن هو برزخ بين المثال والشهادةجامع لاحكامها فظهر على الجسد احكام الروح وتمثل الروح والمعاني الروحية اجساداً ولذلك بان لكل واقعة من تلك الوقايع تعبير وقد ظهر لحزقيل وموسى وغيرهم عليهم السلام نحوهن تلك الوقايع وكذلك الاولياء الامَّة ليكون علو درجاتهم عندالله كحالهم في الرؤيا والله اعلم. اما شق الصدر وملاله ايمانا فحقيقة غلبة انوار الملكية و انطفاء ولهب الطبيعة وخضوعها لما يفيض عليها من خطيرةالقدس واما ركوبه على البراق فحقيقة استواء نفسه النطقية على نسمته اللتي هي الكمال الحيواني فاستوى راكبا على البراق كما غلبت احكام نفسه النطقية على البهيمية وتسلطت عليها وامر بخمس صلوات بلسان التجوز لاتها خمسون باعتبار الثواب ثم اوضح الله مراده تدريجا ليعلم ان الحرج ﴿166 عَلِيدَةُ خَالِلْهُوا اللَّهِ اللَّهِ ١٩٥٠

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مقالظات مدفوع وان النعمة كاملة وتمثل هذ المعنى مستند الى موسلي ا الله فانه اكثر الانبياء معالجة للامة ومعرفة بسياستها واما بكاء موسى فليس يجسد ولكنه مثال نفقده عموم الدعوة ولقاء كمال لم يحصله مما هوفي وجهه (بدالله فربه ۲۸) آنخضرت الله ك جيدمبارك كو يقطيس يبل مجد أقسى كرسدرة المنتهي بجر ماشاءالله تك اسراء بموئي ليكن بيرسب ايسے موطن ميں بهوئي جومثال اورشهادت کے مابین برزخ اور ہر دو کے احکام کے لئے جامع ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے جمدیر روح کے احکام ظاہر ہو گئے اور روح اور معانی روجیہ کاتمثل بھورت اجساد ہو گیا اور ای سے ہراس واقعہ کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے جواسراء میں پیش آئے۔اور بغیراسریٰ کے ای قتم کے وقابع بصورت مثالی حضرت حز قبل اورموی ملیم الهام وغیره برجھی ظاہر ہوئے اور اسی طرح اولیاءاتت کے لئے تا کہ عنداللہ ان کے علو درجات ویسے ہی ہوں جیسے کہ وہ رؤیا میں دیکھیں۔اس کے بعد علی الا تصال حضرت شاہ ولی اللہ نے ان تمام وقائع کی تعبیرات بیان کیس جواسراء کے وقت پیش آئے۔ جیےشق الصّد راور رکوب براق اور ملا قات انبیاء اور رقی ساوات اورسدرة النتهی اورانا لبن وخر اورا خیرین صلوات خسه کے امرے متعلق کہا کہ وہ باعتبار ثواب کے خمسون (۵۰) ہی ہیں اور اللہ تعالی نے تذریحیا اینے مراد کا اظہار فرمایا تا که معلوم ہوکہ حرج مقصور نہیں اور نعت کامل ہو چکی ہے اور اس معنی کاتمثل حضرت موی اللی کی طرف اس لئے متند ہوا کہ سب انبیاء میہ اللہ سے زیاد وان کواپنی امت کے ساتھ معاملہ رہااور سیاست اُمت کے امور میں وہ سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے اور موک الله کارونا اس جسم کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ مثال تھی اور رونا اس معنی پرمتمثل ہوا کہ ان کو ہارے نبی ﷺ کی طرح دعوت عامّہ حاصل نہ ہوئی اوران کووہ کمال نہ ملا جوآ مخضرت ﷺ كاان كوبالمواجه دكھائى ديا۔

وقالظان

مؤلف کہتا ہے کہ میشک رونے کی علت وہی ہے جوحضرت ولی اللہ نے بیان کی اورای این کی طرف اس صدیث نبوی میں اشارہ ہے جوارشاد ہوا کہ لو کان موسلی حیاً في زمنه. ماوسعه الا اتباعي (المرتائق ف شعب الايمان من مديث جاير) لوبدا لكم موسلي فاتبعتموه وتوكتموني فضللتم عن سواء السبيل ولوكان حيا وادرك نبوتى لاتبعنى (دارى زبار مطَّاة) ارشاد مواكه اگرموي زنده ربتا تو ميري اتباع بغيران كو حارہ نہ تھا اور اس سے قادیانی صاحب کااعتراض اوّل باطل ہوجاتا ہے جو انہوں نے حضرت موی الک کی بکا اور آفتین مقامات انبیاء کے ساتھ کیا ہے۔ جیسے کہ اس کا بیان آئے گااوراگر ہمارے فہم نے غلطی تیں گیاتو ہم حضرت ولی اللہ کے قول سے قطعاً استنباط کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن العربی کی طرح کہا اور انہیں کے مسلک پر جارے نبی ﷺ کے اسراء جسدی کا اقر ارکرلیا لیکن فرق انتا ہے کہ مواطن معراج میں آنخضرت ﷺ کوروح اور دیگرمعانی روحیه با جساد مثالی ظاہر ہوئے جیسے کہ حضرت حز قبل اورمویٰ وغیرہ انبیا ، پیبم اللام اور ديكر اولياء كرام كواي وقايع عالم رؤيا ياعالم كشف القلوب بين بصورت مثالي وبرزخی نظرآئے اور فقطان کی روحوں کومعراجیں ہوئیں شاجساد کو۔

حضرت ليعقوب للظيظ كي معراج

چنانچەتورات سفرتكوين باب ۲۸ درس۱۱، ۱۷ مير معراج ايعقوب القيلا كى نسبت لکھاہے کہ''لیس بخواب دید کہ اینک نرد ہانے بزمین ہریا گشتہ سرش ٹاسان می خوردوا ینک فرشتگان خدا ازان به بالا وزیر میرفتند وا نیک خداوند برآن ایستاده میکفت سمن خداوند خدائے پدرت ابراہیم الطبیق وہم خدائے آخق الطبیق ام این زمینیکہ برآن میخوالی بنو و بہ ذریت تومید ہم وذریت تو مانند خاک زمین گردیدہ بمغرب ومشرق وشال وجنوب منتشر خوا بند شد واینک من با توام و هر جائیکه میروی مرا نگاه داشته باین زمین باز پس خواجم آور د الله الماء عَقِيدَة حَمَا اللَّهِ السَّاءِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تقالظك

تا بوقتیکه انچه بنو گفته ام بجا آ درم ترا دران خواجم گذاشت و ایعقوب الطبی ازخواب خود بیدار شده گفت بدرستیکه خداوند درین مکان است دمن نداستم به پس ترسیده گفت که این مکان چیتر سناک است این نیست گرخانه خداداین است درواز ؤ آسان " به

مرجائے خور ہے کہ ایک معراج میں کیا تفق ق ہے اور ایسے خوابوں کو معراج بوی سے کیا نسبت گاور حضرت شاہ ولی اللہ کارتباس سے بہت بلند ہے کہ قادیاتی صاحب یا سیراحم خان کی طرح آنخضرت کی معراج کوایک خواب یا رکیا قلب یا معراج روجی کہیں جو بقول حضرت ابن العربی بوجیاتم وبطریق محقق بصورت برزندیہ ومعانی مجتمدہ اکثر اولیاء اللہ کواور خودان کو بوئی ۔ اور اللہ کار بارافہ منطقی کرے اور بقول سیداحمہ خان صاحب ہم فرض کرلیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا منشاء اس قول سے ویسائیس ہے جیسا کہ حضرت ابن العربی کا ہے اور انہوں نے اسراء نبوی کو حضرت جی اور موی اور دیگر اولیاء اللہ کے وقالع کی طرح ایک روئیا روجی اور معنی برزخی خیال کیا ہے تو ہم بلا هجبہ کہا تھیں گے کہ یہ حضرت کی طرح ایک روئیا روجی اور معنی برزخی خیال کیا ہے تو ہم بلا هجبہ کہا تھیں گے کہ یہ حضرت بس کے کوئی معراج کوقیاس کرلیا بس کے کوئی معنی نہیں اور کوئی وجنہیں کہ ان کے شفی قول کوان مشاہر اور جما ہیر سحا ہے تول کرتے جنہوں نے نور عوت سے بالمشافد اس معنی کا استفاضہ کیا کہ آخضرت کی کی معراج بالحسد بحالت یقظ ہوئی اور آخضرت کی کی معراج بالحسد بحالت یقظ ہوئی اور آخضرت کی کی موری میارک جم کے ساتھ کیلے بہت المقدس پھر آ سانوں برا شافی گئی۔

وہ صحابہ و تابعین اورائمہ مذاہب و مسلمین کے اسا۔ جنہوں نے جسمانی معراج ہونا کہا

چَانچِ شَفَائَ قَاضَى عَياضَ ثِن بِ\_و ذهب معظم السلف و المسلمين الى انه اسراء بالجسد في اليقظة وهو الحق وهذا قول ابن عبّاس وجابر

193 عَقِيدَة خَمْ اللَّهُ السَّاءِ اللَّهُ 193

تقالظك

وانس وحذيفة وعمر وابي هريرة ومالك بن صعصعة وابي حبة البدري وابن مسعود وضحاك وسعيد ابن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وابراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين وهو قول اكثر المتاخرين من الفقهاء والمحدثين و المتكلمين والمفشوين وحذيفة بن اليمان قال والله ما زالا عن ظهر البواق حتى رجعا (فقارقاض مياض) كمعظم سلف اورسلمين كايبي ندبب بي كرآ مخضرت ﷺ کوجید کے ساتھ اور بحالت پیٹھا سراء ہوئی اور پیم حق ہے اور پیم قول ابن عیاس اور جابراورانس اور حذيفيه اورعمراوراني هربره اوريالك بن صعصعه اوراني حية البدري اورابن مسعودا ورشحاك اورسعيدين جبيرا ورقباد واورابن مستيب اورابين شهاب اورابين زيداورحسن اورابرا ہیم اورمسروق اورمچابداورعکر مداور این چراہیج کا اور یہی حضرت عا کنشہ دمنی اللہ تعالی عنبم کا نہ ہب مختار ہے اور یہی قول طبری اور ابن حنبل اور سلمین کی جماعت عنظیمہ کا ہے۔اور یمی قول اکثر متاخرین کے فقہاء اور محدثین اور متکلمین اور مفترین کا ہے۔ یہاں تک کہ خدیفہ بن بمان نے حلف کے ساتھ کہا کہ جبر مل کھی اور انتخفیرت اللی اسراء ہے واپس ہونے تک براق کی پشت ہے جدانہ ہوئے۔ بلکہ یہی قول حضرت صدیق اکبر ﷺ کا ہے اورای کی تضد بق ہےان کالقب صدیق اکبرہوا۔

حضرت عاكشرض الله تعالى عنها كاقول رؤيائي روى يحيح نهيس عن عائشة مافقدت (مافقد) جسد رسول الله في ويبطلها ماروى انه لم يدخل بها الا بعد الهجرة والاسراء انما كان بمكة بعد خمس سنين من البعثة فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لانها لم تكن

Click For More Books

اللُّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تقالظك حينئذ زوجه ولا في سن من يضبط ولعلها لم تكن ولدت بعد على الخلاف في الاسراء متى كان فان الاسراء كان في اول الاسلام على قول الزهرى ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصفه وكانت عائشة في الحجرة بنت نحو ثمانية اعوام وقد قيل كان الاسراء لخمس قبل الهجرة وقيل قبل الهجرة بعام والاشبه انه لخمس والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا فاذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على انها حدّثت بذلك عن غيرها فلم يرجح خبرها على خبر غيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث ام هاني وغيره وايضا فليس حديث عائشة بالثابت والاحاديث الاخر اثبت لبسنا نعني حديث ام هاني وماذكرت فيه خديجة بل الذي يدل عليه صحيح قولها انه بجسده لانكارها ان تكون رؤياه لربه رؤيا عين ولوكانت عندها مناماً لم تنكره (فنا. تاش مان) والمروى عند ابن اسحق حدثني بعض ال ابي بكر وان عائشه كانت تقول (ومافقد جسده الشريف) ولكن اسرى بروحه قال الشامي كذا فيما وقفت عليه من نسخ السيرفقد بالبناء للمفعول وفي سنده من انقطاع ورا و مجهول. وقال ابن وحية في التنوير انه حديث موضوع عليها. وقال في معراجه الصغير قال امام الشافعية (ابوالعباس بن سريح هذا حديث لايصح وانما وضع رداً للحديث الصحيح. وقال التفتازاني في الجواب على تقدير الصحة اي مافقد جسده عن الروح بل كان مع روحه وكان المعراج للجسد والروح جمیعاً (زرة بی،متعدمامس مغیره) پس تول اسراءروی اوررؤیائے روقی جس کی بنافقظ و و سخابیہ يعنى حضرت عائشه صديقة رسى الله تعالى منها اور حضرت معاويه ظليم كي حاتى جاتى ہے، وہ (195 )

تقالظك ان جماہیر صحابہ کے اقوال کا مقابلہ نہیں کرسکتا خصوصاً اس صورت میں جبکہ ہم خود علاوہ اسرامے جسدی کے اسرائے روحی کے بھی قائل ہیں اور نیز قاضی عیاض شفامیں اور علامی زرقانی شرح مواہب اللد نیہ کے مقصد خامس میں تصریح فرمارہ ہیں کہ حضرت عائشہ ینی الله تعالی منها سے مذکور حدیث کا مروی جونا باطل اور غیر ثابت ہے۔ کیونکہ اوّل تو اس حدیث کے راویوں میں انقطاع ہے اور ٹانیا معراج کے وقت انجمی حضرت عا کشدر منی اللہ تعالى عنها پيدا بھى نہيں ہولى تھيں اور بقو لے وہ اس وقت آنحضرت ﷺ كے عقد مبارك ميں بهی نہیں آئی تھیں اوران کی عمر اس وقت آٹھ برس کی تھی وہ اس قابل نتھیں کہا ہے واقعہ کو ضبط کے ساتھ روایت کرتیں ہی جبکہ انہوں نے اپنے مشاہدہ کی روایت نہیں کی بلکہ غیر کی روایت بیان فر مائی تو کوئی وجینیس که ان سے اضبط اور احفظ اور اشبت احادیث کوترک کر دیا جائے نے خصوصا ام بانی کی وہ حدیث جس میں تصریح ہے کہ جسم مبارک کے ساتھ آنحضرت على كومعراج بوئي كيونكداس بيل الكاركيا كيا ب كد انخضرت على في الله تعالیٰ کوان آنکھوں ہے نہ دیکھا۔ پس اگروہ معراج روحی کی قائل ہوتیں تو ہرگز صراحت کے ساتھ رؤیائے عین کا اٹکار نہ کرتیں کیونکہ روحی اور حالت منام کے واقعہ میں ایساا ٹکار ہے وجہ ہے۔اورزر قانی میں ابن وحیہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے تصریح فر مادی ہے کہ عائشه کی بیرحدیث موضوع ہے اور امام الثا فعید ابوالعباس فرمائے ہیں کہ سیجے حدیث کے رو کرنے کے لئے بیحدیث وضع کی گئی ہے۔اورشامی لکھتاہے کدابن الحق وغیرہ کی روایت میں لفظ مافقد بصیغۂ مفعول جومروی ہے یہی اکثر نشخ سیر میں پایا گیا ہے اور ہتقد برصحت اس حدیث کےعلامہ تفتازانی نے اس کی اس طرح تاویل کی ہے کہ آمخضرت ﷺ کاجسم مبارک روح سےمفقو د نہ ہوا، بلکہ جسم اور روح دونوں ساتھ ساتھ تھے اور بظاہر یہی مقصود صحیح معلوم ہوتا ہے۔

تقالظك خودحضرت عا ئشەرىنى اللەتعالىءنهاكى حديث سےمعراج جسمانى كاثبوت 🌉 اخرج الحاكم عن عائشة قالت لما اسرى بالنبي 🎎 الى المسجد الاقضى اصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا امنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابي بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم انه اسرى به الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح قال او قال ذلك قالوا نعم قال لئن قال ذَّلك لقد صدق قالوا فتصدقه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح قال نعم اني لاصدقه بما هو ابعد من ذلك أصدقه بخبرالسماء في غدوة او روحة فلذلك سمى ابوبكر الصديق (ازاية الخاسخية ٢٠٠١) كيوتكه حصرت عا نشد شي الله تعالى عنها كي اس حديث مين جس كوجاكم نے تخ تے کیا ہے صرح میں معنی ہیں۔ چٹانچ قرمایا حضرت عائشہ میں اللہ تعالى عنبانے رجبكه نبي ﷺ کومبحد قصی تک کی سیر کرائی گئی تو انخشرت ﷺ نے صبح ہوتے ہی لوگوں ہے اسرائے شب کے واقعات بیان فرمائے پس بعض ایمان والے بھی اس کے سنتے ہی مرتد ہو گئے اور حضرت ابو بکرصد لق ﷺ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے اور پوجیعا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیراصاحب زعم کرتا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدی کو گیا اور صبح ہونے سے پہلے والپس بھی آ گیا۔ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے یو جھا کہ کیا میرے صاحب نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ بال کہا ہے! حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے کہا کہ اگر میرے صاحب نے ایسا کہا ہے تو ضرور کی کہا ہے۔انہوں نے یوجیا کہ پھر تو اس کی تفسد بی کرتا ہے؟ حضرت ابو بکرصد بق مطاقہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں! اور پیر کیا بلکداس سے بعیدتر کی بھی تصدیق کروں گا جوآ سانوں کی خبر کے متعلق غدوہ یاروجہ بعنی طلوع مش کے قبل باز وال کے بعد دےگا۔اورای وجہ سے ان کا نام صدیق ہوا۔ (197 عَقِيدَةُ خَوْلِلْبُونَّ اللَّهِ 197

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك

حديث معاويه ﷺ كاجواب

اور حديث معاويه والمستعلق مل على قارى منهان العلوى بس كليت إلى احتجوا بقوله وما جعلنا الرؤيا فسماها رؤياً قلنا سبحن الذى اسرى يرده لانه لا يقال في النوم اسرى وقوله فتنة للناس يؤيد انها رؤية عين واسراء شخص اذ ليس في الحلم فتنة ولايكذب به احد لان كل احد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في اقطار متبائنة على ان المفسرين قد اختلفوا في هذه الأية فذهب بعضهم الى انها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك (فنا ، تاس مياس تناسليه) قال ابن البرى الرؤيا وان كانت في المنام فالعرب استعملتها في اليقظة كثيرا فهو مجاز مشهور كقول الراعي

فکبر للرؤیا وهش فواده ویشر نفسا کان قبل یلومها وعلیه اکثر المفسرین (فی ایة الفتنة) یعنی ماراه لیلة المعراج یقظة علی الصحیح (شرن درة الفاعلی الفقائی الفقائی المفاس ۱۹۱۱) که وه (امیر معاویی) اسرائ نبوی که وقت ایک ایمان ندلائ تھے۔ پس ان کا بروقت ایک سوال کے پیرواب دینا که کانت رؤیا صالحة اسرائ جمدی کی نسبت نہیں جو که ان کے ایمان ساول اوران کے علم سے باہر تھا۔ معبد اشفاء میں ہے کہ آیت فتر میں اوّل تو شان بزول واقع حدیب ہے جس سے نفوس سحابہ میں کی ایک شہبات گذر سے اور ثانیا روا منام میں کوئی فتر نبیس بوسکتا کے یونکہ ایسا فور شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہی ساعت میں زمین سے آسان اور شرق سے مغرب تک جا پہنچا۔ معبد الشخ جی بخاری میں خور حضر سامن کا قول ہے کہ روا کے سراد رویا میں ہوگئا۔ کوفیت بوئی اور یہی قول کر مانی کا ہے۔ رویا میں ہوگئا۔ کوفیت بوئی اور یہی قول کر مانی کا ہے۔ رویا میں ہوگئا۔ کوفیت بوئی اور یہی قول کر مانی کا ہے۔ رویا میں ہوگئا۔ کوفیت بوئی اور یہی قول کر مانی کا ہے۔

وقالظك

معبذ اعلامہ خفاجی شرح درۃ الغوامض کے صفیہ ۱۳۲ میں ابن البری سے نقل کرتا ہے کہ رؤیا اگر چہ خواب میں ہوتا ہے لیکن عرب نے اکثر اس کوحالت یقظ کے لئے استعمال کیا ہے۔ پس وہ مجازم شہور ہے جیسے کہ را تی نے اپنے اشعار میں کہا اورا کثر مفسرین نے رؤیا کے بہی معنی لئے اور پہی مجھے میں۔اور یہی معنی متنی کے شعرسے یائے جاتے ہیں جو کہا۔

#### ورؤياك اهلي في العيون من الغمض

( یعنی تیراد بدار آنکھوں میں نیند میں او گھنے سے زیاد وتر لذیز ہے )

اسراء کے معنی سیر برفتاریا ہے

اورای طرح بقول قانشی عیاض اسراء کا استعال نیند میں نه ہوااورا گرچہ بقول صراح سُرا ی اور سری اور اسراء سیر شب کے ساتھ مختص ہیں یعنی بہشب رفتن لیکن مشکلوۃ کے پاپ انکتجز ات میں براء بن عازب کی حدیث کے الفاظ سے اسراء کا استعال رات اور دن کبھی دونوں میں رفتار اور سیر کرنے میں بھی ہوا۔ بیٹی اس سے سیر بیداری منصوص ہے نہ سرخواب۔ چنانچہ عازب نے حضرت الی بکر رہ اللہ سے قصہ غار کی نسبت ہایں الفاظ استفسار كياك كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله ﷺ قال اسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لايموفيه احد (عَلَوة) جب تو في رسول الله ﷺ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف رات کے وقت سفر کیا تو تم دونوں کی کیا حالت ر ہی ؟ اس کے جواب میں حضرت ابو بکرصد ابق رہائلا نے فر مایا کہ ہم نے اس تمام رات اور اس کے دوسرے دن کی دو پہر تک اسراء یعنی سفر کیا۔ یبال تک کہ آفتاب سے الراس کوآ گیا اوررائے را بگذروں ے خالی ہو گئے۔ ایس ظاہر ہے کداس حدیث مبارک میں بھی سرااور امراء دونول الفاظ كا استعمال سفرشب وروز بحالت يقظم منصوص بإوراس سيسفر روحي بحالت نوم ہرگزمفہوم نہیں اور لفظ کیل اور غدنے اپنا کوئی تصر ف اس کے اصلی معنی میں نہ کیا۔ المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وقالطان

پس ان تمام بیانات سے قطعاً ظاہر ہے کہ آنخضرت کی اسراء دیگرانمیاء کی طرح روقی اور کشفی نتجی بلکہ آنخضرت کی کوجسم کے ساتھ اسراء ہوئی۔ اور احادیث جواس باب میں بطرین تواتر وارد ہیں وہ بظاہرائی معنی کے لئے شبت ہیں اور وہ بھمو مددلالت کرتی ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدی اور وہاں سے سدرۃ المنتہی اور وہاں سے وراء الوراء تک ایک ہی اسراء ہاور میمنی شداد بن اور قابت بنانی کی حدیث سے بطریق اجود ثابت ہیں۔ حدیث ثابت کے معراج جسمانی کا ثبوت اور اس کی جودت

چنانچ قاضی عیاش شفاء میں لکھتے ہیں۔ قال القاضی کے جود ثابت رحمہ الله هذا الحدیث عن انس ماشاء فلم یات احد عنه باصوب من هذا وقد خلط فیه غیرہ عن انس تخلیط کثیر الاسیما من روایة شریک بن ابی نمر (فناس ۱۸) کرثابت نے بیحدیث حضرت انس سے نہایت خولی اور جودت کے ماتھ بیان کی ہے جودوسر کے می راوی نے حضرت انس سے ایسی باصواب روایت نہیں کی ماتھ بیان کی ہے جودوسر کے می راوی نے حضرت انس سے ایسی باصواب روایت نہیں کی اور ثابت کی اس کی روایت میں اختلاط کردیا خاص کروہ صدیث جوشر یک بن الی نمر نے روایت کی۔

احاديث كالفاظ مختلفه كي تطيق

وقوله في حديث اخربين النائم واليقظان وقوله ايضا نام بينا وقوله وهو نائم وقوله ثم استيقظت فلاحجة فيه اذ قد يحتمل ان وصول الملك اليه كان وهونائم واوّل حمله والاسراء به وهو نائم وليس في الحديث انه كان نائماً في القصة كلها الا مايدل عليه ثم استيقظت وانا في المسجد الحرام فلعل قوله ثم استيقظت بمعنى اصحبت او استيقظت من نوم اخر بعد وصوله بيته ويدل عليه ان سراه لم يكن طول ليله وانما كان

مقالظات

في بعضه وقد يكون قوله استيقظت وانا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ماطالع من ملكوت السموات والارض و خامر باطنه من مشاهدة الملاء الاعلى وما رأى من ايات ربه الكبرى فلم يستفق ولم يوجع الى حال البشوية الاوهو بالمسجد الحرام (ففاس ٨٨٠ قُراباري) بال يحض احادیث کے الفاظ میں جو کہ غیر ثابت ﷺ ہے مروی ہیں مثل بین النائم و اليقظان يا وهونانيم اور استيقظت واروب\_اس كي نسبت قاضي عياض اوراحد عسقلاني فرماتے بيس کہ ان الفاظ میں کوئی جہت نہیں۔ کیونکہ مختل ہے کہ جبریل الطبی کے آنے کے وقت یا اسراء ے شروع میں انخضرت علی سوئے ہوئے ہوں۔ اور ان الفاظ والی احادیث میں کوئی الی بات نبیں جس ہے معلوم ہو کہ تمام اسراء میں سوتے ہوں۔ ہاں لفظ شم استیقظت فی الجملہ سونا ٹکلٹا ہے۔لیکن اس کے معنی منبیج کرنے کے بھی ہیں پانحمتل ہے کہ اسراء کے بعد گھر میں سو گئے ہوں کیونکہ اسراء میں اس قدر وقفہ توٹ تا کہ سونے کی مہلت ملی ہواور محمل ہے کہ ینظ جمعنی ہوشیاری اور افاقہ کے ہوجو بعد از استغراق الی اللہ ایل اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور آ مخضرت على المرتاني كرد كيف مين اورملكوت اوات وارض اورملاء اعلى كمشابده میں متغرق رہے ہوں اور اس وقت آنخضرت کو استیقاظ اور افاقہ اس استغراق ہے ہوا ہو جب كه آمخضرت على معجد حرام مين دا پس آميني مول ..

ائى طرح بعض احاديث جن عشروع امراء مين آنخفرت المحافد مين بونا پايا جا تا باس كى نسبت مرقات اور لمعات مين بهد الموايات الروايات في بعضها في الحجر في تعيين مكان الاسراء ففي بعضها وانا في الحطيم وفي بعضها في الحجر وفي بعضها بينا انا عند البيت وفي بعضها فرج سقف بيتى وانا بمكة وفي بعضها اسرى به من شعب ابى طالب وفي بعضها في بيت ام هاني

وقالظان

وهواشهر والجمع بين هذه الاقوال على ماذكر في فتح البارى انه بات في بيت ام هانى إوبيتها في شعب ابي طالب ففرج سقف بيته وانفكاك البيت الى نفسه الشويفة لبيتوتته فيه فنزل منه الملك فاخرجه من البيت الى المسجد وكان مضطجعاً وبه اثر النعاس ثم اخرجه من الحطيم الى باب المسجد فاركبه البراق ثم قوله وانا بمكة جملة حالية للاشعار بان القضية مكية لامدنية (لمات، برتات) كان سب روايات بين ال طرح جمع بوعتى ب القضية مكية لامدنية (لمات، برتات) كان سب روايات بين ال طرح جمع بوعتى ب كا تخضرت المنظمة المرابي كا الحرابي طالب كا تخضرت المنافقة المرابي كا المرابي كا المرابي كا المرابي كا المرابي كالمرابي طالب كال برباك كالمرابي عن فرشة اتر الورا تخضرت المنافقة كان المرابية كال كرابي المرب كال كرابية كالمرابية كال كرابية كالمرب المرب ا

تقالظك مالک بن صعصعہ میں اشارہ ہے۔ فلما تجاوزت بکی (ای موسمی) قبل له مايبكيك قال ابكي لان غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمَّته اكثر من يدخلهامن امتى (١٤١ري٠٠/٥) قال العلماء بكاء موسلي كان اسفاعلي ما فاته من الاجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب كثرة من اتبعه. وقال ابن ابي جمرة أن الله تعالى جعل الرحمة في قلوب الانبياء اكثر مما جعل في قلوب غيرهم فلذالك بكي رحمة لامّته توشيح. قال الكرماني ذكر الغلام ليس للتحقير والاستصغار بل هو لتعظيم منة الله على رسوله ﷺ من غير طول العمر انتهى. وقد يطلق الغلام و يراد به القوى الطرى الشاب ولهذا كان اهل المدينة يسمونه حين هاجر اليهم شابا وابابكر مع انه اصغر منه شیخا (اعات بناری ۱۵۲۹) کہ جب استخفرت علیہ چیئے آسان سے آگے بر صنے لگے تو حضرت موی الله رونے لگے۔آنخضرت الله فرماتے ہیں کدرونے کی علت جب ان ہے دریافت کی تو کہا کہ میں اس لئے روتا ہوں کہ بینلام نوجوان جومیرے بعدمبعوث ہوا اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ بیدونا ا بنی امّت بررحت کے باعث تھا۔ کر مانی لکھتے ہیں کہ غلام کا اطلاق حقارت کے لئے نہ تھا بلکهاس احسان خداوندی کی عظمت کے اظہار میں ہے جو بغیر طول عمر استحضرت عظمی پر ہوا۔ اور ملاعلی قاری کلھتے ہیں کہ غلام کالفظ قوی جوان برجسی اطلاق ہوتا ہے جیسے کہ اہل مدیند نے جرت کے وقت آنخضرت ﷺ کوشاب بولا اور ابی بکر ﷺ کہا۔ حالا لکہ ابی بکر ﷺ آتخضرت ﷺ عمر میں کئی سال چھوٹے تھے۔اورہم بقوت ادلّہ نبایت وثو ق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ قادیانی صاحب کا یہ بالکل زعم فاسدے جوانہوں نے بظاہر حدیث شریک زعم کیا ہے کہ حضرت مویٰ الطبیعی یا دیگر انہیاء کے لئے خاص خاص مقامات آ سانوں میں مقرر عُقِيدَة خَمْ اللَّهُ السَّاء 203

تقالظك ہو گئے ہیں جن سے وہ آ گے ٹیس بڑھ سکتے۔ فیشیعه عن کل سماء مقربوها الی السماء التي تليها حتى ينتهي به الى السماء السابعة فيقول الله عزوجل اكتبوا كتاب عبدي في عليّين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى فتعاد روحه في جسده (الديث تن بادين مازب مقلوة ١٣٢٠، باب من معز والموت) اور ميركة معنزت موى القيلة كارونا زياد وتر رفع ك حصول كے لئے تھا حالا مكه قطعا ثابت بككل ففول فاصله آسان بفتم تك رفع بون ك بعد بامرالي اين اين ابدان کی طرف واپس کئے جاتے ہیں ہر چند کہ ان کے معارج اور مقامات سیر ارفع اور اعلیٰ ہوتے يرروروي احمد ومسلم والنسائي ان النبي ﷺ قال مورت على موسى ليلة اسرى بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره (زرة في) وقد رأيتني في جماعة من الانبياء فاذا موسى قائم يصلى فاذا رجل ضرب جعد كانه من رجال شنوءة واذا عيسلي قائم يصلي اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي فاذا ابراهيم قائم يصلى اشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه فحانت الصلوة فاممتهم الحديث ابي هويوة (سلم، مقرة، معران) چانجيا اي معنى كى طرف اشاره بجو المخضرت الله نے فرمایا کہ شب اسری میں میری گذراس سرخ لیلے کے پاس سے ہوئی جہال حضرت موی اللیکا این قبر میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اسی دم بیت المقدس میں کل انبیاء کا اجتماع ہوا اور آنخضرت ﷺ نے ان کی امامت کی اور پھران وعلیجد وعلیجد و آسانوں میں دیکھا۔ چنانچہ بروایت راج ہے آخضرت الفی نے حضرت آدم الفی کو سلے آسان میں د يكها اور حضرت عيسى اوريجي مليها اسلام كودوسرت آسان ميس ديكها اور حضرت اور ليس الطفية كو چو تھے آسان میں اور حضرت بارون الله کو یا نجویں میں اور حضرت موی الله کو چھے آسان میں اور حضرت ابراہیم علیل اللہ الطابع کوساتویں آسان میں ۔ 

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك

جداجدا آسانوں میں انبیاء لیبم اللام کے مرئی ہونے میں حکمت والسلام في سموات دون غير هم من الانبياء لايلزم منه ان لايكون فيها غيرهم ولم بات نصّ بنفي كون غيرهم فيها روما وجه اختصاص كل واحد منهم بسماء مختصة ولم كان في السماء الثانيه بخصوصها اثنان) يحيني وعيسي (واجيب عن الاقتصاد على هؤلاء دون غيرهم من الانبياء بانهم امر وبملاقاة نبينا على فمنهم من ادركه من اول وهلة ومنهم من تاخر فلحقه ومنهم من فاته وفي فتح الباري فقيل ليظهر تفاضلهم في الدرجات وقيل لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصاد على هؤلاء دون غيرهم من الانبياء انتهى. فلواتي المصنف بهذا كان افيد مما ذكره واسلم من الايراد ان قيل اشارة الى مايقع له الله على مع قومه من نظير ماوقع لكل منهم ووجه الاشارة ان رؤيته بصورهم كانقال فتفسر رؤية كل واحد بما يشبه ما وقع له فهو تنبيه على الحالات الخاصة بهم وتمثيل بما سيقع للمصطفى مما اتفق لهم مماقصه الله عنهم في كتابه فاما ادم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج الى الجنة الى الارض لما يسقع لنبيّنا من الهجرة الى المدينة (وبعيسي ويحيلي على ماوقع له اوّل الهجرة) وهي ثاني حال له والاولى بمكة (من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وارادتهم وصول السوء اليه) ويحيى وعيسي وهما الممتحنان باليهود وأما عيسي فكذبته اليهود واذوه وهموا بقتله فرفعه الله واما يحيني فقتلوه ورسول الله على انتقاله الى المدينة صار الى حالة ثانية من الامتحان وكانت

### **Click For More Books**

205 عَقِيدَةَ خَعَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ 205

تقالظك محنة فيها باليهود اذوه وظاهروا عليه وهموا بالقاء الصخرة عليه ليقتلوه فنجاه الله كما نجى عيسي فلقائه بعيسي في السماء الثانية تنبيه على انه سيلقى مثل حاله ومقامه في السنة الثانية من الهجرة (وبيوسف على ماوقع له من اخوته على ماوقع لنبيًا من قريش من نصب الحرب لهم وارادتهم اهلاكه وكانت العاقبة له وقد اشار النه الى ذلك يوم الفتح بقوله لقريش) وبادريس على رفيع منزلة عند الله تعالى فكان ذلك مؤذنا بحالة رابعة وهو علو شانه حتى اخاف الملوك وكتب اليهم يدعولهم الى طاعته وبهارون اذ رجع قومه الى محبّة بعد ان اذوه ولقائه في الخامسة بهارون الحبيب في قومه يو ذن بحب قريش وجميع العرب له بعد بغضهم فيه ولقائه في السادسة لموسى يوذن بحالة تشبه حالة موسى حين امر بغزو الشام فظهرعلى الجبابرة الذين كانوا فيها وادخل بني اسرائيل البلد الذي خرجوا منه بعد اهلاك عدوهم وكذلك غزا الله تبوك من ارض الشام وظهر على صاحب دومة الجندل حتى صالحه على الجزية بعد ان اتبي به اسرا وافتح مكة و دخل اصحابه البلد الذي خرجوا منه ثم لقائه في السابعة لابراهيم لحكمتين احدهما ان البيت المعمور بحيال الكعبة واليه تحج الملائكة كما ان ابراهيم هوالذي بني الكعبة واذن في الناس بالحج اليها. والثانية ان اخراحواله على حجه الى البيت الحرام وحج مع ذلك العام نحو من تسعين الفاً ورؤيته ابراهيم عند امل التاويل توذن بالحج لانه الداعى اليه والرافع لقواعد الكعبة المحجوجة ـ الله عن دوس البياء كا آ سانوں میں نہ ہونالازمنہیں آتالیکن ان انبیاء کوجدا گانہ آسانوں میں بالانتصاص دکھائے عقيدة حَفِيلَة عَفِيلِلْبُوا اللَّهِ 206

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مقالظات جانے کی حکمت بقول فتح الباری ہیر بتائی گئی ہے تا کہ آنحضرت ﷺ یران کا تفاضل باعتبار درجات فلا بر بواورعلا مة تسطلا ني لكھتے ہيں كدان حضرات كا جدا گانية سانوں ميں دكھائي دينا دراصل ان کے ان واردات خاصہ کی طرف اشارہ ہے جوان کواپنی اپنی قوم ہے پیش آئے اورای کے شکل انخضرت ﷺ کے لئے مقدر ہوئے۔ پس پہلے آسان میں حضرت آ دم الليك كادكهائي ديناس كے يمعنى بين كه جس طرح حضرت آدم الليك كاجنت سے زمين كى طرف لکلنا ہوا ای طرح پہلا واقعہ آنخضرت ﷺ کو پیپش آئے گا کہ وہ مکہ ہے مدینہ کی طرف ججرت کریں گے اور دوسرے آسان میں حضرت عیسلی ویجیٰ کا دیکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ دوسرا واقعد آنحضرت ﷺ يراى طرح پيش آئے گا جس طرح كد حضرت ميسى اور يجي مليها الملام کو پیش آیا۔ یعنی جس طرح میبود نے حصرت عیسی کی تکذیب کی اور طرح طرح کی ایذادی اوران کے قتل برآ مادہ ہو گئے کیکن اللہ نے ان کواٹھالیا اور حضرت بیجیٰ کوتو قتل ہی کردیا ای طرح آنخضرت ﷺ وجرت کے دوسرے سال میبود نے ایذا دینا شروع كرديا اورغلبهكرك المخضرت على يربارادة قتل بيتر يستكفي وآماده موكة ليكن فق تعالى في ان کوحضرت عیسیٰ کی طرح بہود کے ہاتھوں سے نجات وے دی گویا عیسیٰ الفالہ کودوسرے آ سان میں و کھنااس معنی کی طرف اشارہ ہے۔اور حضرت پوسف الف کو تیسرے آسان میں دکھایا جانا آنخضرت ﷺ کی اس تیسری حالت کی طرف اشارہ ہے جوحضرت یوسف الله ك بهائيول كي طرح آنخضرت الله كواية قريش بهائيول مي تكيفيس بنجيس اوروه جنگ وجدال قائم کر کے آنخضرت ﷺ کے قبل پر آمادہ ہو گئے ۔لیکن آخر کار فن تعالیٰ نے آنخضرت على كوحفرت يوسف القيل كى طرح ان كے قريش بھائيول سے نجات دى۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے فتح کے دن اپنی زبان درفشان سے قریش کواس تشہیر کے معنی ے آگاہ کیا۔ اور چوتھے آسان میں حضرت ادر ایس کا دکھایا جانا اس حالت رابعہ کی طرف ومن اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

وقالظك اشارہ ہے جوآنخضرت ﷺ کو حاصل ہونے والی تھی یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس اللیں کورفعت عطافر مائی ای طرح اللہ تعالی نے آنخضرت ﷺ کو یہاں تک کہ آنحضرت على كن شان وشوكت في سلاطين وقت كو ذراديا اور آنحضرت على في ان كو اطاعت کی دعوت کی۔اور یانچویں آسان میں حضرت بارون ﷺ کا وکھائی دینا آتخضرت ﷺ کی اس حالت خامسہ کی طرف اشارہ ہے جوحضرت ہارون ﷺ کی طرح پیش آنے والی تقی یعنی جس طرح مصرت ہارون ﷺ قوم کی ایڈ ارسانی کے بعدان کے محبوب بن گئے اس طرح آنحضرت ﷺ كوبغض وعداوت كے بعد قرایش بلکه تمام عرب نے محبوب بنالیا اور چینے آسان میں حضرت مویٰ اللیکھ کا وکھائی دینا آنخضرت ﷺ کی اس چھٹی حالت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مویٰ کی طرح پیش آنے والی تھی یعنی جس طرح حضرت مویٰ القیمہ غزوہ شام کے لئے مامور ہوئے اور آخر کاران جباہرہ پر فتح یائی جوشام میں تھے۔اور بنی اسرائیل کو اس شہر میں ان کے دشمن ہلاک کرنے کے بعد داخل کیا جس ہے وہ نکلے تھے اس طرح آنخضرت المحفوثام كى زمين ميس غزوه تبوك بيش آيااور المخضرت المحفوكيس دومة الجندل یر فتح ہوئی اور وہ اسپر کرے لایا گیا اور جزیبہ پرصلح ہوگئی۔ اور ملہ بھی فتح ہوا اور آنحضرت ﷺ کے اصحاب اس شہر میں داخل ہوئے جس سے وہ لکتے تھے۔اور ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم الطبی کا بیت المعور کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا ہوا دکھایا جانا دومعنوں کی طرف اشارہ ہے ایک بدکہ بیت المعمور کعبة اللہ کے محاذی ہے اور ای کی طرف ملا ککہ مج کرتے ہیں جیے کہ ابراجيم الظفالائے بى كعب بنا كيا اور لوگول ميں كعبے فح كى آواز دى اور دوسرے بدك آنخضرت على كاحضرت ابراجيم الفيا كوبيت المعورك ساتحة تكيدلكات بيضاد إلمنااس معنى كى طرف اشاره ب كە تخضرت على آخركار بيت الحرام كانچ كريں گے۔ چنانچدايدا بى جوا كها خيرسال ميں آمخضرت ﷺ نے توے ہزار سحابے ساتھ كعبة الله كامج كيا۔ اللبع المساقيدة عَمْ اللبع المسام 208

ده الظال

عارف ابن ابی جمره کی معرفت مختلف ساوات کے متعقر کی نسبت 🥦 علامہ زرقائی کھتے ہیں۔ واجاب العارف ابن ابی جمرۃ عن وجہ اختصاص كل واحد منهم بسماء بان الحكمة في كون ادم في السماء الدنيا لأنه اول الانبياء واول الأباء وهو الاصل ولاجل تانيس النبوة والابوّة وأما عيسي فانما كان في السماء الثانية لانه اقرب الانبياء من حيث الزمن الى النبي ( الله ) و لانه لا انمحت شريعة عيسى الا بشريعة سيَّدنا محمد(ﷺ) ولانه ينزل في اخرالزمان لامَّة محمد (ﷺ) على شريعة ويحكم بها ووجه جعل هذا حكمة كونه في الثانية ان عيسي لما شابه المصطفى على في ثاني احواله وهو حكمه بشريعة وكونه و احداً من أُمِّته فاسب ان يكون في السماء الثانية. وانما كان يحيلي معه هناك لانه ابن خالته وهما كالشئ الواحد فلاجل التزام احدهما بالاخر كانا هناك معا. وانما كان يوسف في السماء الثالثة لان على حسنه تدخل امَّته النبي ( الجنة وهي ثالث دورها الدنيا فالبرزخ فالجنّة وانما كان ادريس في السماء الرابعة لانه هناك توفي ولم تكن له تربة في الارض على ما ذكر عن كعب الاحبار وانما كان هارون في السماء الخامسة لانه ملازم لموسلي لاجل انه اخوه وخليفته في قومه فكان هناك لاجل هذا المعني وانما لم يكن مع موسى في السماء السادسة لان لموسى مزية وحرمة وهي كونه كليما وكونه اكثر الانبياء اتباعا بعد نبينا وانما كان ابراهيم في السماء السابعة لانه الخليل ولاب الاخير للمصطفى ( فناسب ان يتجدد للنبي ( الله الله انس لتوجهه بعده الى عالم اخر وهو اختراق

(209 عَقِيدَة خَمْ اللَّهُ السَّاءِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تقالظك الحجب كما انس بابيه ادم في اوّل عالم السماوات ثم في وسطه بابيه ادريس لان الرابعة من السبع وسط معتدل (درتاني، عمد تاس)و اتيناه الحكم صبيًا اى النبوة وقال معمر كان ابن ستين اوثلاث فقال له الصبيان لم لاتلعب فقال اللعب خلقت وقيل في قوله تعالى مصدّقا بكلمة من الله صدق يحيي بعيسي وهو ابن ثلاث سنين فليشهد له انه كلمة الله وروحه وقيل صدقه وهو في بطن امّه فكانت امّ يحييٰ تقول لمريم اني اجد مافي بطنی یسجد لما فی بطنک تحیة له (فنا، ۳۲) که عارف این الی جمره نے اس اختصاص کی نہایت انوکھی حکمت بیان فر مائی چنانچہ کہا کہ پہلے آسان میں حضرت آ دم 🕮 % اس لئے وکھائی دیئے کہ وہی انبیاء میں پہلے اور وہی آباء میں پہلے اور وہی اصل اصول ہیں ، اور نیز اس انس کے لئے جو باب بیٹے میں ہوتا ہے سب سے پہلے ملاقات ہوئی۔اور عیلی القبی دوسرے آسان میں اس لئے دکھائی دیے کہ وہی باعتبار زمانہ کے دوسرے انبیاء کی نسبت آنخضرت على سے قريب رين جي اورانيس كي شريعت آنخضرت الله كي شريعت ہے منسوخ ہوئی اور نیز اس لئے کہ وہ دنیا کے اخیر دور میں آمخضرت ﷺ کی شریعت پر اترنے والے اور ای کے مطابق حکم کرنے والے ہیں۔ پس چونک عیسیٰ الفی اینے دوسرے احوال میں آنخضرت ﷺ ہے مشابہہ ہوئے اس لئے دوسرے آسان میں ان کا دکھایا جانا مناسب ہوااور یحیٰ النظیٰ کا ان کے ساتھ دوسرے آسان میں ہونا اس معنی ہے ہے کہ وہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں اوران میں اس قتم کا اتحاد تھا کہ وہ بھی ایک دوسرے سے جدانہ ہوئے بہاں تک کہ وہی سب سے بہلے ہیں جنہوں نے تین سال کی عمر میں نوٹ یائی اور اسی من طفولیت میں حصرت عیسیٰ 🚙 کے کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہونے کی شہادت دی۔ اور حضرت یوسف الطبی تیسرے آسمان میں اس لئے وکھائی دیئے کہ آنہیں کے حسن صورت پر (210 عَلَيْدُةُ خَالِلُوْةً السَّالِ (210

تقالظك امت محدید جنت میں داخل ہوگی جو ہا عتبار وار دنیا اور برزخ کے مرتبہ ثالث میں ہے۔ اور چو ﷺ آسان میں حضرت ادریس النظامی کا دکھائی دینااس وجہ ہے ہوا کہ وہ ای جگہ فوت ہوئے جینے کہ بیمعنی کعب احبارے ثابت ہیں اور ان کے لئے زمین میں کوئی تربت نہ ہوئی۔اور یانچو میں آ سان میں حضرت مارون اللہ کا دکھائی دینا اس لئے ہوا کہ وہ حضرت مویٰ اللیج کے مصاحب اور ملازم میں کیونکہ ان کے بھائی میں اور ان کے زمانہ غیبت میں ان کی قوم میں ان کے خلیفہ ہوئے اور چونکہ حضرت مویٰ ﷺ کے لئے ان سے زیادہ تر فضیات ہاں لئے کہ وہ کیم اللہ ہیں اور ہمارے نبی ﷺ کے بعد کثر ت المت میں انہیں کا مرتبه إس لئے حضرت بارون یا نچویں آسان میں اور حضرت موی اللیہ حصے آسان میں مرئی ہوئے۔اورساتویں آ سان میں حضرت ابراہیم ﷺ خلیل اللہ اس لئے دکھائی دیئے کہ مقام خُلَت میں وہی مختص میں اور انبیاء میں سب سے پچھلے بات تخضرت اللے کے حضرت خلیل اللہ ہی جی لہٰذا مناسب ہوا کہ آنخضرت ﷺ کوایسے ارفع مکان میں ایک دوسرے عالم کی طرف ترتی فرمانے کے وقت ایک ایسے فض سے ملاقات ہوجس کے دیکھنے ہے انس حاصل ہواور وحشت دور ہو یہی وجہ ہے کہ شروع امراء کے وقت بیت المقدی میں کل انبیاء کا مجمع دیکھااور پہلے آ سان میں عروج کرنے کے وقت اینے باپ حضرت آ دم الطب کو ديکھااور وسط ليعني ڇو تھے آسان ميں حضرت ادر ايس الفيھ کو۔ 🏲 شب معراج میں مقام جیرت میں آنخضرت ﷺ کو

صدیق اکبریگی آواز ہے تسکین ہوئی بانحای لئے ہے کہ جب آنخضرت ﷺ ساتویں آ بیاد،

چنانچای گئے ہے کہ جب آنخفرت اللہ اوی آسان ہے کھی آگے عرون فرما گئاورا کی جگہ جا پنچ جہاں بجز جمیت اللہ کے پھی تمایاں نہ تھا تو بغرض مزیر سکیس اپنے یار فار حضرت صدیق آکبر کھی کی آواز سائی دی۔ ورد فی بعض طرق احادیث بار فار حضرت صدیق آکبر کھی کی آواز سائی دی۔ ورد فی بعض طرق احادیث

الاسراء من انه الله الما دخل حضرة الله الخاصة به ارعد من هيبة الله عزوجل وصار يتمايل كتمايل السراج الذى هب عليه الريح اللطيف الذى يميله ولا يطفئه فسمع في ذلك الوقت صوتا يشبه صوت ابى بكر المحمد قف ان ربّك يصلى مع انه تعالى لا يشغله شأن عن شأن فاستأنس يامحمد قف ان ربّك يصلى مع انه تعالى لا يشغله شأن عن شأن فاستأنس يامحمد في بذلك الصوت وزال عنه ذلك الاستيحاش الذى كان يجده في نفسه (الران الترى على على المورت وزال عنه ذلك الاستيحاش الذى كان يجده في نفسه (الران الترى على على الله الله على الله على

نبی رادادی تسکین به معراج باواز جمیں صدیق اکبر رفیق مصطفی درغار تاریک نبوده غیر این صدیق اکبر مبین اندر کمالات نبؤت زامت بهترین صدیق اکبر باجماع صحابه شد مقرر نبی راجا نشین صدیق اکبر باجماع صحابه شد مقرر نبی راجا نشین صدیق اکبر نیاز از بهر آل مداحش آمد که بود است آنجنین صدیق اکبر پیان دجوه تحقیقات سے جوعلا مدزرقانی فی ترج مواجب مین ذکر کے ظاہر بیان نبیاء بیبم اللام کے لئے ان مقامات ساوی کی کوئی تحقیقات مان میں دکھائی جہال کہ وہ دکھائی دیے۔ ورندلازم آتا ہے کہ حضرت آدم اللہ جو پہلے آسان میں دکھائی دیے۔ ورندلازم آتا ہے کہ حضرت آدم اللہ جو پہلے آسان میں دکھائی دیے۔ ورندلازم آتا ہے کہ حضرت آدم اللہ جو پہلے آسان میں دکھائی دیے۔ ورندلازم آتا ہے کہ حضرت آدم اللہ جا ہیں اور نیزالازم آتا ہے کہ مقامی کے صداری روجی کی عدود بہیں تک محدود ہوں ۔۔

ان انبیاء بیبم اللام کے معاری روجی کی عدود بہیں تک محدود ہوں ۔۔

نفوس فاصلہ کے معاری روجی کی عدود بہیں تک محدود ہوں ۔۔

عَلِيدَة خَالِلْبُوا سِيدَة خَالِلْبُوا سِيدَة

حالاتكداحاديث سيحدب بالكل ثابت بكرنفوس فاضله كمعارج ك لئ

تقالظك

کوئی حذبیں ہے بلکہ وہ ساتویں آسان ہے بھی اوپر تک سیریں کرتے ہیں اور عرش وفرش
کیساں ان کے لئے جولا نگاہ ہے اورر فیق اعلی اور خطیر ۃ القدی میں روح اعظم کے پاس ان
کامل اجھاع ہے اور ان کے لئے شہداء کی طرح کوئی روک ٹوک نہیں کہ جنت کی سیر کریں یا
عرش وفرش گی۔ چنا نچیجے حدیث میں ہے کہ آخضرت کی نے فرمایا کہ میں نے جعفر ابن
ابی طالب کو جنت میں ملائکہ کے ساتھ طیر ان کرتے ہوئے و یکھا اور میں نے جنت میں
ایک جاریہ (ادماء العساء) یعنی گندم گوں رنگ کی دیجی توجریل الی ہے دریافت کیا
کہ یہ کون عورت ہے؟ توجیل نے جواب دیا کہ انٹہ تعالی نے جعفر بن ابی طالب کی
خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لہذا یہ عورت اس کے لئے پیدا فرمائی ۔

خواہش ایسی عورت کی نسبت دیکھی لیوں یوسید مجبیں ہوتے

وقالطان

ورجات ہے۔ بلکہ بیٹی نے صاف صاف کہدویا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ قبر شریف میں اذان اورا قامت کے ساتھ مماز پڑھتے ہیں اورای طرح دوسرے انبیاء۔ چنانچے کسی قدرقبل اس کے بیان کردیا گیا ہے۔

ایس علامہ زرقانی کے بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ انبیاء ملیم اللام کے جداجدا آ سانوں میں وکھائی وینے ہےان کاتعین مقام مراد نہ تھا بلکہ ان کا اظہار تفاضل مراد تھا چنانچہاس معنی کا ثبوت انہیں متعدد احادیث ہے ہوتا ہے جن میں حدیث ثابت کی طرح ترتیب نبیں اور ہم ان کو بقول تعدد معراج رؤیائے روحی برحمل کرتے ہیں چنانچے زرقانی اور قسطلانی رمہ: الدملیجائے حضرت موکی الطابع کے چھٹے اور ساتویں آسان میں ہونے کی نسبت ما لك بن صعصعه اورشريك كي حديث مين طبيق كي طور يركها - والمشهور في الروايات ان الذي في السابعة هو ابراهيم قال الحافظ وهو الارجح واكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بانه كان مسئد اظهره الى البيت المعمور فمع التعدد اي مع القول بتعدد المعراج فلا أشكال بين الثابت المشهور انه في السابعة وبين روايتي ابي ذر و شريك انه في السادسة لحمل كل على مرة ومع الاتحاد فقد مع بان موسى (الله عند الهبوط كان في السابعة بان يكون صعد معه او بعده لاجل المراجة في امر الصلوة يحتمل ان يكون التي موسى في السادسة فاصعد معه الى السابعة لقصيد له على غيره من اجل كلام الله تعالى وظهرت فائدة ذلك كلامه مع نبينا فيما يتعلَق بامرأمته في الصلوة (زرة في متعدناس) كداول تواريخ روايت ما لك بن صعصعه كى ب اورشريك كى روایت مرجوح ہے تا ہم تعدد معراج کے قول برکوئی اشکال نہیں اور قول اتحاد میں ممکن ہے کہ آ تخضرت ﷺ کلیم اللہ ہونے کی فضیات کے باعث حضرت مویل اللی کواپنے ساتھ (190 عَلِيدَة حَمْ اللَّهُ اللَّهِ 214

حق النظاف برائے ہوں اور ہم قبل اس کے بیان کر چکے ہیں کہ تعدّ دے قول پروہ سب مناقشات جو قادیانی صاحب نے باقباع ابن القیم کئے ہیں اس وقت لازم آتے ہیں جب مناقشات جو قادیانی صاحب نے باقباع ابن القیم کئے ہیں اس وقت لازم آتے ہیں جبکہ سب معادی کا حالت یقظ میں ہونا کہا جائے لیکن جب ایک اسراء یقظ میں اور دوسر براء اسراء ات دو تی اور معنوی کئے جا کیں جیسے کہ یہی نذہب جمہور اتست کا ہے قو اس صورت میں کوئی مناقش لازم نہیں آتا۔ جیسے کہ یہی نذہب جمہور اتست کا ہے قو اس صورت میں کوئی مناقش لازم نہیں آتا۔ جیسے کہ یہی نذہب عل مقسطلانی اور زرقانی ماکی کا ہے۔

فادیانی کے اعتراض سوم کا جواب: اب ہم قادیانی کا عتراض ثالث کے جواب کی طرف متوجہ وتے ہیں جس سے انہوں نے حدیث شریک میں تعارض بیان کیا کہ اس میں ایک طرف تو یہ لکھ دیا گیا کہ بعثت کے پہلے معراج ہوئی تھی اور پھرائی حدیث میں لکھ دیا کہ فار بھرائی کہ بعثت کے پہلے معراج ہوئی تھی اور پھرائی حدیث میں لکھ دیا کہ فمازیں پانچ مقررہ و کیس اس حدیث میں لکھ دیا کہ فمازیں پانچ مقررہ و کیس اس خاہر ہے کہ جس حالت میں یہ معراج نبؤ ت سے پہلے تھی تو اس کو فمازوں کی فرضیت سے کیا تعلق تھا اور قبل از وی جبریل الفیلی کیو کرنازل ہوگیا؟ اور جواحکام رسالت سے متعلق تھے وہ قبل از رسالت کیو کرصاور کے گئے؟ قادیانی صاحب کا یہ اعتراض ایسا نعو ہے جس کوخود عدیث شریک رد کرتی ہے اور وہ باوار وہ باوار بلند ایکارر بی ہے۔

مدیت ریب رور رون حدیث شریک کابیان

عن شريك بن عبدالله انه قال سمعت انس بن مالك يقول ليلة اسرى برسول الله على من المسجد الكعبه انه جاء و ثلاثة نفرقبل ان يوحى اليه وهونائم في المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو قال اوسطهم هو خيرهم فقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى اتوه ليلة اخرى فيمايرى قلبه وتنام عينيه ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء تنام اعينهم ولاتنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر

تقالظك زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل مابين نحره الى لتبة حتى فرّع من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى انقى جوفه ثم اتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشوا ايمانا وحكمة فحشابه صدره ونعاويده يعنى عروق حلقه ثم اطبقه ثم عرج به الى السماء الدينا فضرب بابامن ابوابها فناداه اهل السماء من هذا فقال جبريل قالوا ومن معك قال معي محمد ره الله عنه قال نعم قالوا مرحبا به واهلا يستبشربه اهل السماء لايعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا ادم فقال له جبريل هذا ابوك فسلم عليه فسلم عليه وردّ عليه ادم وقال مرحبا واهلا يابني فنعم الابن انت\_ك جواسراءك آتخضرت الله كالم حالت ابتظ میں اور بعداز بعث ہوئی وہ کوئی دوسری رات میں ہوئی اور جس رات کے سوتے وقت میں ملا نکہ قبل از وی آئے وہ کوئی اور رائے تھی اور وہ رات اسراء کی رات نہتھی اور جیسے کہ سوق حدیث دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا حضرت شریک شب اسراء کا واقعہ بیان کرتے وقت كہتے ہيں كہ قبل از وحى پہلے ايك رات فقط تين فرشتے آئے اور آنخضرت عظمان وقت محد حرام میں سوئے ہوئے تھے اور وہ آپس میں یا تیں کر کے چلے گئے۔ یہاں تک کہ آنخضرت ﷺ نے ان کونہ دیکھا پھراس رات ملائکہ آئے کہ جس رات آنخضرت ﷺ کو اسری ہوئی ملائکہ کے آنے کے وقت آنخضرت ﷺ کی آنکھ بندتھی کیکن دل سویانہ تھااسی طرح کل انبیاء کی حالت ہے کہ بظاہرتو ان کی آئلھیں بنداورسوئی ہوتی ہیں کیکن ان کےول بیدار ہوتے ہیں۔ پس ملائکہ بغیر کسی گفتگو کے آنخضرت ﷺ کوچاہ زمزم کے پاس اٹھا کر لے گئے اوران میں سے جرئیل نے آنخضرت اللے کاشق صدر کر کے اپنے ہاتھ سے آب زموم سے اس کو پاک صاف کیااورسونے کی طشت میں ایک پالہ جوائیان وحکمت سے لبالب تھااس (216 عَلَيْدُةُ مَنَا لِلْمُوا الْمِدِينَ عَلَيْدُ اللَّهِ الْمِدِينَ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمِدِينَ عَلَيْكُ المُدِينَ

پس اس حدیث نے صاف بتلا دیا ہے کہ آنخفرت کی اسراء مع الحسد بعد بعث بوئی جیے کہ دربان آسان کے دریافت کرنے ہے معلوم ہے۔ چنانچے بینی جلداا بسفیہ بعث بوئی جیے کہ دربان آسان کے دریافت کرنے ہے معلوم ہے۔ چنانچے بینی جلداا بسفیہ ۱۰۳، ۱۰۳ میں اس بیان سے خطابی اور ابن حزم وغیرہ کی تشنیع کو باطل کر کے اخیر میں کہا ہے۔ ویسقط تشنیع المخطابی وابن حزم وغیرہ ما ان شریکا خالف الاجماع فانه اقوی مایستدل به ان المعراج کان بعد البعثة وبذلک جزم ابن القیم فی ہذ المحدیث یہی حدیث بعثت کے بعد معران ہوئے میں دلیل قوی سان القیم فی ہذ المحدیث ۔ یہی حدیث بعثت کے بعد معران ہوئے میں دلیل قوی سے اور یہی اعتقاداین قیم کا ہے۔ لیکن قادیانی صاحب کی کوفنی پرجیرت ہے کہ انہوں نے سے اور یہی اعتقاداین قیم کا ہے۔ لیکن قادیانی صاحب کی کوفنی پرجیرت ہے کہ انہوں نے

**Click For More Books** 

کہاں ہے معلوم کرلیا کہ شریک نے اس حدیث میں انخضرت علی کی معراج قبل اذبوت

ہونا بیان کیا ہے۔اور نہاس حدیث میں کوئی ایسالفظ ہے جس سے معلوم ہو کہ ہرایک نبی کے

المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩٤٦ ﴿ 217 ﴾

تقالظك لئے جداجدا آسان معین ہے جس ہےآ گےان کورفع ہونی ممکن نہیں۔ بلکہانمبیاء کا آسانوں میں دکھائی دینااور حضرت موی اللی کو چھٹے ہے ساتویں آسان پر لے جانا فقط ایک نسبتی تفاضل کا ا ظہار تھا بہاں تک کے حضرت موی القیاد نے بتفصیل کام الله گمان کیا کدان برکسی کورفعت نہ ہوگی۔ لیکن حضرے موی الطابع کے اس مگمان سے پیٹیس نکلتا کہ چھٹا یا ساتواں آسان ان کے لئے متعیّن ہوگیا ہے۔ کیونکہ دوسری احادیث جواسراءات روحی مرحمول ہیں وہ اس تعین کو باطل کرتی ہیں۔ ہاں اس مقام میں ہم قادیانی صاحب کے اس ملحص بیان میں ہالکل ہمصفیر ہیں جو انہوں نے احادیث معراج کے مختلف الفاظ اور غیر م تیب بیانات خصوصاً حدیث شریک کے بارہ میں کہددیا کہ کیونکرمکن ہے کہ ہرایک راوی ان تمام الفاظ کوبصحت یادر کھے جوآنخضرت ﷺ کے زمان مبارک سے فکلے تھے بلاشہ بعض راوی بوجہ کمزوری حافظ بعض الفاظ کو بھول گئے یا کل بے کل کافرق یاد ندریاای وجہ سے بیصر تھا ختلافات پیدا ہوگئے۔ تنی کہ بخاری میں جو بعد كتاب الله العلم الكتب ب\_ (ازال مني ٩٣٥) كوان الفاظ بي قادياني صاحب كامطلب دوسراب، نیکن ہم کلمہ حق کو مخص کر کے اس کواس کی جگہ جسیاں کر کے کہتے ہیں کہ میٹک راویوں نے واقعات اسراءات روحی اور جسدی کوایک دوسرے سے جدان کیا۔

واقعات اسراءات روگ اور جسدی کوایک دوسرے ہے جدا ا حادیث رسول اللہ ﷺ اکثر بالمعنی مر وی ہیں

اور بقول شافعی ایسے اختلافات الفظی سے کوئی ڈرٹیس جبکہ معنی مقصود محفوظ ہوں
ای وجہ سے حذیفہ نے کہا کہ ہم عرب کی قوم احادیث بیان کرنے میں نقدیم وتا خیر کر لیتے
میں اور ابن سیرین نے کہا کہ میں ایک حدیث دی (۱۰) آ دمیوں سے منتا تھا جس کے معنی
تو ایک بی ہوتے سے لیکن الفاظ میں اختلاف رہتا تھا۔ فتح المغیث کے صفح ۵ کے الیمنی
وعن بعض التابعین قال لقیت اناسا من الصحابة فاجتمعوا فی المعنی
واختلفوا علی فی اللفظ فقلت ذلک لبعضهم فقال لاباس به مالم یخل

تقالظك معنا حكاه الشافعي وقال حذيفة انا قوم عرب نورد الاحاديث فنقدم ونؤخر وقال ابن سيرين كنت اسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف وممن كان يروى بالمعنى من التابعين الحسن والشعبي والنجعي بل قال ابن الصلاح انه الّذي شهد به احوال الصحابة والسلف الاولين فكثير ماكانوا ينقلون معنى واحدا في امر واحد بالفاظ مختلفة وماذاك لان معولهم كان على المعنى دون اللفظ قال الحسن لولا المعنى ماحدثنا وقال النووي لواردنا ان نحدثكم بالحديث كما سمعناه ماحدثناكم بحرف واحد (المائية سؤد ٢٥٤، ٢٥١) تا بعين ميس عصن اور تعمى اور تخعي ہمیشدروایت بالمعنی کیا کرتے تھے بلکہ ابن الصلاح کا قول ہے کداس نے یہی حالت صحابہ اورسلف اوّلین کی دیکھی کہ اکثر وہ ایک معنی کومختلف الفاظ میں بیان کرتے تھے کیونکہ ان کے مرفظر فقط معنی ہوتے تھے، نہ کہ لفظ۔ای وجہ سے حسن ﷺ نے کہا کہ اگر معنی نہ ہوتے تو ہم کوئی حدیث بیان ندکر سکتے۔اورامام نووی کا تول ہے کداگر ہم جا ہیں کدکوئی حدیث ہم أنبين الفاظ مين بيان كرين جو سفته بين توجم اس طرح توايك حرف بهي روايت نبين كرسكين گے۔اوراقتر اح میں شخ سیوطی رہ اشار لکھتے ہیں۔واما کلامد الله فیستدل مند بما ثبت انه قاله على اللفظ المروى و ذلك نادرجدا الما يوجد في الاحاديث القصار على قلّة ايضاً فان غالب الاحاديث مروى بالمعنى وقد تداولته الاعاجم والمولدون قبل تدوينها فردوها بما ادت اليهم عبارتهم فزادوا ونقصواوقدموا واخروا وابدلوا الفاظا بالفاظ ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على اوجه شتى بعبارات مختلفة ومن ثم أنكِرَ علىّ ابن مالك اثباته القواعد النحوية بالفاظ الواردة في الحديث. ثم اللُّهُ اللَّهُ اللَّهِ 219 مِنْ اللَّهِ اللَّهِ 219

تقالظك

> معراج کے ہرموطن میں انبیا صورت روحانیہ میں مرئی ہوئے یا جسمانی صورت میں؟

ہیں۔ الله وه حدیث جس کےراوی میں ضعف یا شک ہو۔

بال قصد معراج میں امر بحث طلب جو باتی ہے وہ بیہ کہ آیا ان انہیا ہیہ اللام کو آغیر ہے کہ آیا ان انہیا ہیہ اللام کو آخیر ہے گئے کی مواطن میں صورت روحانیہ میں ویکھا یا بصورت جسدانی عضری؟ لمعات میں ہے کہ دونوں طرح ہر موطن میں وکھائی وینا متحمل ہے بایں طور کہ ان کی روحیں اصورت اجماد ممثل ہوگئی ہوں مگرمیسی الطبط کہ ان کا جمد کے ساتھ مرفوع ہونا ٹابت ہے۔ الاعیسی لماثبت انہ رفع فی جسدہ (امات) وبعہ قال ابن ملک (امرقات) داور کی نہ ہمب ابن ملک کا مرقات میں ہے، لیکن زرقانی میں ہے۔ وفی تذکر ہ القرطبی کی نہ ہمب ابن ملک کا مرقات میں ہے، لیکن زرقانی میں ہے۔ وفی تذکر ہ القرطبی عن شیخہ الموت لیس بعدم محض و انما ھو انتقال من حال الی حال وقد میں شیخہ الموت لیس بعدم محض و انما ھو انتقال من حال الی حال وقد

مقالظك صح ان الارض لاتاكل اجسادهم وانه اجتمع مع الانبياء ليلة الاسراء في بيت المقدس وفي السماء وراي موسلي قائما يصلي في قبره و اجزبانه بود السلام على كل من يسلم عليه الى غير ذلك مما يحصل من جملة القطع بان موت الانبياء انما هوراجع الى ان غيبوا عنا بحيث لاتدركهم وان كانوا موجودين احياءًا ولايراهم احد من نوعنا الامن خصه الله بكرامته من اولياته انتهى. ولا تدافع بين رؤية موسلي يصلي في قبره وبين رؤيته في السماء لان للانبياء مراقع ومسارح يتعرفون فيما شاءوا ثم يرجعون. (زرة نی) كة رطبی كنزويك المرمقطوع يمي ب كدوه اين اسين اجساد كے ساتھ كل مواطن میں مرئی ہوئے کیونکہ موت عدم محض کا نام نہیں بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انقال کرنے کا نام مُوت ہے اور یہ بالکل قابت ہو چکا ہے کہ زمین انبیاء کے اجساد کونبیں کھاتی اور آمخضرت ﷺ بیت المقدس میں انبیاء کے مجمع کے امام ہے جن میں عیسیٰ ﷺ بھی تصاورموی اللہ کوقبر میں نماز بڑھتے دیکھااور پھران سب کوآ سانوں میں ویکھاجس ے قطعاً افادہ ہوتا ہے کدانمیاء کی موت درحقیقت ایک فتم کی نیبت ہے جوہم ان کوئیس د کیجتے باوجود یکہ وہ زندہ ہیں ۔ مگر جس کو کہ اللہ تعالیٰ بیر کرامت بخشے وہ ان کو دیکھتا ہے اور ایک دفعه زمین برای ساعت آ سانوں بردیکھنے میں کوئی محال نہیں۔ کیونکہ انبیاء کی سیر گاہیں بينهايت بين جهال جايل آن مين جاء ينجية بين اور پيرلوث آئة بين- اين

......



## طريق دوم

وق الطان

( كياتو في كمعنى بجزموت كاوركوئي نبير؟)

بقول قادیانی صاحب تو فی کے معنی موت ہی ہیں اور اس کے دلائل حد مصل اللہ میں متعلقہ قریب کر معروف ہوئے

حعزت عیسلی الفظہ کے متعلق قرآن کریم میں لفظ تو قبی وارد ہے جس کے معنی حقیقی موت اور قبض روح ہیں اور علاوہ کل متناز عرفیہ کے بیالفظ تبیس (۲۳) جگد قرآن کریم

ین عوت اور بر اروی بین اورعاده ای ممارید چینے مید نظامی از ۱۱) جدیر ان س

مجھی ایسامقام نہیں جس میں **حو فلی ک**الفظ کسی اور معنی پراستعمال کیا گیا ہو۔ (ازار صفح ۲۰۰۳)

اور جب عرب کے قدیم وجدید اشعار وقصاید کا تتبع کیا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ جہاں جہاں تو فی کے لفظ کا ذوی اگروح ہے یعنی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاعل اللہ جل

والدکوتھ برایا گیا ہے ان تمام مقامات میں تو فی کے معنی موت وقبض روح کے لئے گئے ہیں۔ لغات کی کتابوں میں صراح وقاموس وغیرہ پرنظر ڈالئے سے ایساہی معلوم ہوااوراس کے بعد

اس عاجز نے حدیثوں کی طرف رجوع کیا تامعلوم ہو کہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں سحابہ اورخود آنخضرت ﷺ نے اس لفظ کوذوی الروح کی طرف منسوب کر کے کن کن معنوں میں

استعال کیاسواس تحقیقات کے لئے مجھے بڑی محنت کرنی بڑی اور ان تمام کتابوں سی بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تریذی وابن ملجه ابوداؤد، نسائی، داری ، مؤطا، شرح السندوغیرہ وغیرہ کا صفح صفحہ

د کیھنے ہے معلوم ہوا کہ ان تمام کمابوں میں جوداخل مشکوہ ہیں تین سو چھیالیس (۳۲۷) مرتبہ مخلف مقامات میں تو فی کالفظ آیا ہے اور تمام جگہ وہ الفاظ موت اور قبض روح کے معنی میں ہی آئے ہیں اور شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرایک جگہ جو تو فی کالفظ ان کمابوں کی اجادیث

میں آیا ہے بجزموت اور قبض روح کے معنی کے اور کوئی معنی نہیں اور بطور استقر اءان کتا بول سے ثابت ہے کہ بعد بعثت اخیر عمر تک بھی آنخضرت ﷺ نے تو فی کا لفظ بجز اس معنی کے استعمال

Click For More Books

198 (اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خبیں کیا اور پیچ شک نبیں کہ استقرابی اول یقینیہ سے ہاورامام مجرا استیل بخاری نے اس حبیرا کیا اور پیچ میں ایک اطیف نکتہ کی طرف توجد دلائی ہے جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم سات ہزار مرتبہ تو فی کالفظ آنخضرت کے منہ سے بعثت کے بعدا خیر عمر تک نکلا اور ہرایک کے یہی معنی ہوئے سو بخاری کاممنون ومشکور ہونا چاہیے۔ اٹی (ازالہ ۱۹۸۵ در ۱۹۸۸) تو فی کی چینی معنی موت نہیں اور قا دیا نی کے ادل ہکار د

چونکہ قادیانی صاحب نے ای ایک مسئلہ کو مکتوب عربی کے صفحہ ۱۳۳۱ میں اپنے تمام ابحاث وفروعات اور دعاوی عیسائیت کا اصل اصول تشہرایا ہے اور ای ایک امر کے اثبات کرنے کے لئے انہوں نے کتابوں کے بینکڑوں ورق کا لے کردیے ۔ لبندا ہم نہایت آسانی کے ساتھ تاریخبوت تو ژکر پردہ از کارا تھادیے ہیں تا کہ ان کی ساری جعلسازی اور چالبازی معلوم ہوجائے اور اصلی امر کے انکشاف میں کی شک و شبہہ کو گنجائش ندرہے۔ والغت عرب جوقر آن کی تفسیر میں معتبر ہے

اور قبل اس کے کہ ان ہرووآ یات قرآئی و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین اذ قال الله یاعیسی انی متوفیک و وافعک الی (عرد آل الران) فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شئ شهید ان فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم فانک انت العزیز الحکیم قال الله تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنّات تجری من تحتها الانهار (عرد الدو) کی تفیر کریں جن کو حضرت میں الفیلا کے توفی سے تعلق ہے۔ اول خودافظ توفی کے من کریاں شال قرآن اول خودافظ توفی کے من کریاں شال قرآن الله قرآن کے دوفی الله توفی کے دوفی کے دوفی کے دوفی کے دوفی کے دوفی کے دوفی کی کریاں شال قرآن کے دوفی کی کریاں شال قرآن کی دوفی کے دوفی کی کریاں شال کے دوفی کے دوفی کی کریاں شال کے دوفی کی کریاں شال کے دوفی کے دوفی کی کریاں شال کی دوفی کے د

مجيد تازل جوا اور وه بقول ابوحبان فقط چيم قبيلے جيں۔ ماخذ العربية ست قبائل ا .....قيس، ٢ .....تميم، ٣ .....اسد، ٣ .....هذيل، ٥ .....بعض كنانة،

Click For More Books

(223 حَمْ اللَّهُ اللّ

تقالظك ٧.....بعض طائيه و قريش اجود العرب لساناً في الاقتراح لانهم المعتمدون في ماخذاللسان نقله ابوحبان في شرح التسهيل عن الفارابي وبالجملة لم يوخذ عن خضرمي قط ولاعن سكَّان البوادي المجاورين بسائر الأمم فلم يوخذ عن لخم ولا من خذام فانهم كانوا مجاورين لاهل المصر والقبط ولامن قضاعة ولامن غسان ولامن اياد لمجاورتهم لاهل الشام واكثرهم من نصاري يقرءون في صلواتهم بغير العربية ولامن تغلب وميرة لمجاورتهم باليونان ولا من بكر لمجاورتهم القبط والفرس ولا من عبدالقيس لانهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والحبشة ولا من بني حنيفة وستحان اليمامة ولامن ثقيف وسكان الطايف لمخالطهم تجار الامم المقيمين عندهم واما الشعراء الذين يعتمد عليهم نثرا ونظما فهم اما جاهليون كامرء القيس ومخضرميون الذين ادركوا الدولتين وكانوا شعراء في الجاهلية اواسلاميون كانوا في صدرالاسلام كجرير وفرزدق ولكن المولدون كبشار او المحدثون كابي تمام والبختري اوالمتاخرون كمن حدث بعدهم من شعراء الحجاز والعراق فلايستدل باشعار هؤلاء الثلاثة بالاتفاق ولذا ترى خطوا المتنبى وابا تمام والبخترى في مواقع كثيرة كما هو مشروح في شروح دواوينهم آئل (ملضائن راس التين الولف) ا...قیس، ۲...تمیم، ۳....اسد، ۴.... بزیل، ۵... بعض کنانه، ۲... بعض طائبه اور ساتوال قبیلہ قریش جوتمام قبائل عرب سے باعتبار زبان کے اجود میں اور ماخذ کسائی میں یمی ساتوں قبیلے معتدعلیہ میں اور ان کے ماسوائے کے لغت کا کوئی اعتبار نہیں ۔ البغدا خصری کی زبان ے اور نیز ان بادیہ نشینوں کی زبان سے استدلال ند کیا گیا جو دوسری انتوں کی مجاورت 200 اعقيدة حَمَّ اللَّهُ المَّامِ 224

تقالظك میں سکونت رکھتے ہیں۔ای طرح لغت مخم اور لغت خذام ہے استدلال نہ کیا گیا۔ کیونکہ وہ اہل مصر کے محاورت رکھتی ہیں اور قبائل قبط اور قضاعة اور غسان اور ایاد کے لغت ہے اس کئے استدلال نکیا گیا کہ و واہل شام ہے محاورت رکھتے ہیں اور اکثر ان کے نصاری میں ہے ہیں جواین نمازمیں غیر عربی الفاظ ہے قر اُت کرتے ہیں اور نہ تغلب اور مبر و کے لغت ہے جو یونان ے محاورت رکھتے ہیں اور نہ بکر کے افت ہے جو قبط اور فارس کی محاورت رکھتے ہیں اور نہ عبدالقيس كے لغت سے جوساكنين بحرين اور اہل ہنداور حبشہ سے خالطت ركھتے ہیں اور ندبنی حنیفہ اور گان بمامہ اور ثقیف اور گان طائف کے لغت ہے اس لئے کہ ان کوان اوگوں ہے مخاطت ربی جوتجارت کے لئے غیر عرب ہے آ کران کے پاس مقیم رہتے ہیں۔اور شعراء میں ہے صرف حاہلیوں جیسے امراء القیس اور مخضر میوں جن کو دونوں دولتیں نصیب ہو کیں اور اسلامیوں جوصدراسلام میں ہوئے جیسے جربر اور فرز دق وغیرہ کے نظم ونٹر سے استدلال کیااور مولدوں جیسے بشار اور محدثوں جیسے الی تمام اور مختری اور متاخرین جیسے شعراء بچاز اور عراق ان تتنول کے نظم ونٹر سے بالا تفاق استدلال نہ کیا اور آی وجہ سے منبتی اور الی تمام اور کھتری کے اشعار میں ان کے دیوانوں کی شروح میں تخطیبہ کیا گیا اورا ی تفصیل ہے تواندنجو یہ کے ثبوت میں استدالال کیا گیا۔ پس ان کے اور بجز کلام اللہ کے کسی کے قول کو کلام اللہ کے لغات مربطور استدلال پیش نہیں کیا جاتا۔اورای وجہ آنخضرت کا کی احادیث مرویہ تے قواعد نحویہ کے ا ثبات میں استدلال کرنا جائز ندر کھا گیا کیونکہ ان کے حاملین غیر عرب ہوئے۔اور بجز چند احادیث کے کوئی حدیث بھی بافظ رسول اللہ عظم وی نہ ہوئی جس کولفت عرب کے اثبات میں استدال کے طریق پر پیش کیا جا سکے جیسا کہ طریق اوّل میں بیان ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ کے باب ے کے میں آنحضرت ﷺ ہے اخذ حديث كى كيفيت ميل لكيحة بير ـ واعلم ان تلقى الامة منه الشرع على وجهين

**Click For More Books** 

و 225 عَلَيْدَةُ خَالِلُوْةُ السَّالِ 225

تقالظك

احدهما تلقی الظاهر و لابد ان یکون بنقل امامتواتر وغیرمتواتر والمتواتر منه لفظا کالقران العظیم و کنبذ یسیرمن الاحادیث منها قوله الله انکم سترون دیکم (الدین) امت محریه نے آنخفرت سے ووظرت تنقی کی ایک تقیقی سترون دیکم (الدین) امت محریه نے آنخفرت الله اور جینے بہت تعول کی دیش تنقی ظاہر ہے جس کی نقل لفظا بطرین تواتر ہوجینے قرآن تقیم اور جینے بہت تعول کی حدیث جس میں سے ایک حدیث جس کے الفاظ یہ بیل کد اِنکم سَمَرون دَبُّکُم کَمَا تَرُونَ هذا القمر (الدین) بیل اس تمام بیان سے واضح ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اطلاق کے لئے ان خالص اعراب کی لغت سے استدلال ہوسکتا ہے جن کی زبان میں کی قشم کا شائیہ نہ ہواور غیر عرب کی اعادیث مرویہ ہوآ تخضرت کی گرف مندوب بیل وہ شائیہ نہ ہواور غیر عرب کی اعادیث مرویہ ہوآ تخضرت کی کی طرف معنی منسوب بیل وہ الغت قرآن کی بھی مفتر نہیں ہوسکتیں۔

کلام اللہ کے معنی سجھنے کے لئے صرف ونحو کی طرح معرفت لغت عرب واجب ہے

پس بقول صاحب محصول کلام اللہ کے معنی جھنے کے لئے جیسے کہ نحو وصرف کی معرفت واجب ہے ای طرح کفات عرب کی معرفت واجب اور فرض کفایہ ہے۔ چنا نچہا ی وجہ سے حضرت عمر طالعہ نے کئی لغت عرب کے معلم کے لئے اہر کیا۔ (دیجموشفا سفیۃ ۱۹۱۱) لبندا ہم اوّلاً لفظ تو فی کے اشتقاق صغیر و کبیر اور حسب لُغات عرب اس کے استعالات کے شواہد بیان کرتے ہیں جواہل لغات نے ان کواپنی کتابوں میں لکھا۔ مو فی کے معانی تو فی کے معانی

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك معنوں میں مستعمل ہوا جن کے بعض حسب ذیل ہیں۔

ا.... قول بين اورائكانا \_ جنانج اسان العرب بين عـ وفي فلان اى تم لناقوله ولم يعذو ۲ .... الحُلُق شریف اور عالی اور رفع بے جیے حضرت ابو بکر صدیق عظیمات عرب کے اس قول الناط كيا الزم الوفاء اى الخلق الشويف العالى الرفيع من قولهم وفى الشعر فهو واف اذازاد

٣..... برُّ هنااورزياده بوجانا بي وفي الشعر فهو وافِ اذازاد يعني بال برُّ ه گئے ـ ٣ .....ورازي عمر ينانجه دعا كے وقت كباجاتا ہے۔ مات فلان وانت بوفاء اى بطول عمر تدعو له بذلك اوريجى معنى ابن عربي منقول بير ـ ٥ .... بلندى اور بلندى يرچ هنا محيط المحيط مين ب- الوفى الشوف عن الارض -

المان العرب من بـ اوفى اشرف واتى وقوله اى كلما اشرفت على موبأ من الارض - سراح ميل - واوفى عليه اى اشرف -٢ ..... مجازى طور يرمعنى موت . تاج العروس تشرح قاموس ميس ب- ومن المجاز

ادركته الوفاة اي الموت والمنية و توفي فلان اذا مات. اور پیصیغدا نی بیئت صنفیه کے اعتبار ہے اکثر حسب ذیل معنوں میں مستعمل ہوا۔ بإبافعال

ا ..... يوراكرك ليناايك چزكاراسان العرب مين براوفي الرجل حقه ووقاه اياه

بمعنى اكمله لهو اعطاه وافياً وتوفّاه هو\_ ماتفعيل

ا..... يوراكرك ويتار جيك وقاه اياه اي اعطاه وافياً وفي التنزيل العزيز ووجد

الله عنده فوفّاه حسابه وتوفّاه هو منه واستوفاه لم يدع منه شيئا ـ و 227 عَقِيدَة حَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٣١١ عَقِيدَة حَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ا..... أيك چيز كو بالتمام پكرنا ـ اسان العرب مين بـ ـ توفيت المال منه و استوفيته اذا الحداد كله ـ

۲..... پوری منی کرنا اسان العرب ش ب - توقیت عدد القوم اذا عدد تهم کلهم ومن ذلک قوله عزوجل الله یتوفی الانفس حین موتها ای یستوفی مدد اجالهم فی الدنیا وقیل یستوفی تمام عددهم الی یوم القیامة واما توفی النائم فهو استیفاء وقت عقله و تمییزه الی ان نام - اور صاحب تائ العروس نے اس کی شهادت ش کها ـ و انشاد ابو عبیدة لمنظور الویری العنبری،

ان يني الادرد ليسوا من احد ولاتوفاهم قريش في العدد

اى لا تجعلهم قريش تمام عددهم و لاتستوفى بهم عددهم وسسسول كرنا ـ المان العرب الله عددهم الزجاج فى قوله تعالى حتى اذا جاء تهم رسلنا يتوفونهم اى سالوهم ملائكة الموت عند المعاتنة فيعترفون عند موتهم انهم كانوا كافرين ـ

مستخاب دینا۔ قال الزجاج ویجوز ان یکون حتی اذاجاء تھم ملائکة العذاب یتوفونهم عذابا وهذا کما تقول قد قتلت فلانا بالعذاب وان لم یمت و دلیل هذا القول قوله تعالی ویاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت۔ ۵ .... ملانا۔ قرآن کریم اورابونواس کے اس شعر سے تو فی کمعنی ملانا باوجود یکہ فاعل غدااور مفعول ذوی الروح بلکہ خودروح بھی ہے۔ جیسے کدابونواس نے کہا۔ فلما توفاه رسول الکری و دبت العینان فی الجفن



مقالظك

اورائ معنی میں ہے ھو الذی یتوفکم باللیل و یعلم ماجر حتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقظی اجل مُسمَّی۔ بُرُح البحار میں ہے۔ ای ینومکم پی اس آیت کریمہ میں فاعل الله ہے اور صفحول ذوی الروح انسان کین معنی موت برگر مقصود نہیں۔ اور ای طرح آیت الله یتوفی الانفس جین موتھا و النبی لم تمت فی منامها فیمسک النبی قطبی علیها المموت و یوسل الانحوی الی اجل مسمَّی (در ۲۳) اور اس آیت کریمہ نے قطعاً فرق کردیا کے توفیعاً فرق کردیا کے توفیعاً ور بین ماری ای اجل مسمَّی (در ۲۳) اور اس آیت کریمہ نے قطعاً فرق کردیا کے توفیعاً فرق کردیا

۲ ...... المجاز أميّت پر بعد تحقق موت - چنانچيتان العروس ميں ہے - و من المعجاز ادر كته الوفاة اى الموت والمنية و توفى فلان اذامات توقاه الله عزوجل اذا قبض نفسه و فى الصحاح روحه - يعنى توقى كااطلاق الله تحق بر مجازاً بمعنى موت بوتا ہے بحق موت بوتا ہے جس كى موت محقق ہوگئ بواوراس كانفس قبض ہو چكا ہو - اور مجمع المحار ميں ہے - وقد يكون الوفاة قبضاً ليس بموت چنانچ يكي محق سورة انعام اور زمركى آيات سے ظاہر ين كرفين الفرن موت نبيس -

تو فی کے معنی استیفاء عمر حدیث نبوی میں کے ۔۔۔۔۔استیفاء عمر ۔ جیسے مجمع البحار میں ہے۔ معد قہ

کسساستیفاء عمر بیسے بجمع البحار میں ہے۔ متوقیک ای مستوفیک کونک فی
الارض۔ تکملۂ بجمع البحار میں ہے۔ توقی اصحابہ اللذین اکلوا من الشاة ظاهره
لایلائم ماروی انه لم یصب احدامنهم شی۔ پس اس حدیث میں توقی کے معنی
موت نہیں بلکہ اکمال عمر ہے۔ پس ان تمام شواہد ہے ظاہر ہے کہ ماد و و فی آپنی بیئت شخصیہ
اورصنفیہ کے ساتھ بھی او لغات عرب بیں درازی عمر کے معنی میں ستعمل ہوااور بھی بلندی
اور بلندی پر چڑھنے کے معنی میں اور بھی پورا گننے اور پورا لینے اور پوراد سے اور بھی اکمال عمر
اور اتمام مد ت کے معنی میں اور بھی مجر وسوال اور مجر دعذاب کے معنی میں اور بھی مجر وقبض

تقالظك اورا تمام اخذ کے معنی میں اور کبھی سلانے اور کبھی مجاز آ معنی موت میں اور کبھی رفع بلاموت کے معنی ایس۔ چنانچہ بیباں اس اخیر معنی کی طرف امام فخر الدین الرازی نے اپنی تفسیر میں صحت كالبت كركي كباراني متوفيك التوفي اخذ الشيئ وافيا ولما علم الله ان من الناس من يخطر بباله ان الذي رفعه الله هو روحه لاجسده ذكرهذا الكلام لبدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بشمامه الى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التاويل قوله تعالى وما يضرونك من شئ فان قيل فعلى هذا الوجه كان التوفي عين الرفع اليه فيصير قوله ورافعك التي تكرارا قلنا قوله اني متوفيك يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الي السماء فلما قال بعده رافعك اليّ كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن تكراراً (تَمْرَكِير)وقال ابن جريو توفيه هو امنته (ان الله ) توفّى ك حقيق معنى أو أيك شي كا يورا بكرنا ب اوراس لفظ كا استعال حق تعالیٰ نے اس مقام پراس لئے کیا تا کہ جن لوگوں کے دل میں یہ خطرہ گذرے كەمرفوغ فقطاروح ہوئی نەجىم سمیت \_ان كومعلوم ہوجائے گدھنرت عیسی الطبی بتمامە یعنی روح مع الجسد مرفوع ہوئے اوراس کی صحت پردوسری آیت پیش کی بعنی و مایضرونک من من عن اوربصورت جواب وسوال كها كه الركوئي بدكي كه اس سورت مين تو في عين الرفع ہوجانے سے تکرار لازم آئے گا تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے گہ انبی متوفیک حصول توفی پردلالت کرتا ہے اور توفی ایک معنی جنس ہے جس کے تحت میں کی انواع میں۔ بعض تو فی موت ہے ہوتی ہے اور بعض آسان پر اٹھالے جانے ہے اور جب اس تو فَمْي كے بعد د افعك كباتو تو فَي اپنوى معنى ميں متعين ہو گيااور تكرار جاتار بااور ابن جربرنے تفریج کردی کہ تو فی پیلی کی رفع ہے۔ ﴿ 230 كَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ

مقالظك توقي كمعنى ميں قادياني كے الہامات كا تخالف اور ثبوت معنى رفع اور كمال 🦊 اورطرفدامریہ ہے کہ قادیانی صاحب نے براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۱۹ میں تو فی کے معنی اپنی البامی عبارت میں موت نہ لکھے بلکہ لکھا کہ انبی متوفیک میں تجھ کو پوری نعت دول گااور این طرف اٹھاؤں گا۔ اور صفحہ ۵۵۷ میں اس **تو فی** کے معنی الہامی عبارت میں بوں کھے یا عیسنی انی متوفیک ورافعک الی یعنی اے پیٹی میں تجھے کامل اجر بخشوں گا اورا پنی طرف اٹھا ؤں گا بعنی رفع درجات کروں گا یاو فات دوں گا اور دنیا ہے ا بنی طرف اٹھا وُ نگا۔ مگر یا درہے کہ قبل اس کے قادیانی صاحب اس کتاب کے صفحہ ۴۹۸ اور ~ ۵۰ میں حضرت مسیح الطبیخ کے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے اور نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پراترنے کا الہامی وعدہ تحریر کر چکے ہیں جوہم نے قبل ازیں اوّل کتاب میں نقل کرویا ہے اس جبکہ خودان کے بیانات اور البامات میں تناقض ان کے دعاوی کی تکذیب علی رؤس الاشہاد کرر ماہے تو اب ہمیں ضرورت نہیں رہی کہ اس حرف سیاہ کیلئے اپنے قلم کوآلودہ کریں مگرمقام جیرت ان کا بید دمویٰ ہے جوانہوں نے قر آن کریم کی طرف نسبت کر کے کہا كەبىلەغلاتوڭىيىشىس (٢٣) جگەقر آن بىرىكھا گىيا ہےاور ہرايك جگەموت اورقبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔اورایک بھی ایسامقام نہیں جس میں تو فی کالفظ کسی اور معنی پراستعال کیا گیاہواوراییا ہی عرب کے قدیم وجدیداشعار وقضاید کانتبع کیا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ جہاں جہاں تو فی کےلفظ کا ذوی الروح سے بعنی انسانوں ہے تعلق ہےاور فاعل الله بن جلاد کوهم رایا گیا ہے ایسا ہی لغات کی کتابوں صراح وقاموں وغیرہ پرنظر والنے ہے معلوم ہوا۔ اور ابیا ہی صحاح ستہ کے علاوہ اور کتابوں کے صفحات دیکھنے ہے معلوم ہوا۔ حالاتكه بمقرآن وسنت كالفاظ اورنيز كتباغت كريانات عابت كريك مي کہ تو قبی کے حقیق معنی موت نہیں ہیں بلکہ تو قبی کے یہ معنی قرین قطعی کے موجود ہونے کے 231 حَمْ اللَّهُ السَّالِ 231

تقالظك وقت مراد ہوتے ہیں اور مخفق الموت اشخاص براس کا طلاق کیا جاتا ہے تا کدارواح کی بقایر دلالت كرائ اوراى فتم كالطلاق احاديث كى كتابول مين تحقق الموت اشخاص يرجوا معبذا سورة انعام اورسورة زمركي ہر دوآيات جن ميں فاعل الله بل جالا ہے اور مفعول ذوي الروح شاہدعادل ہیں کہ تو فی کے معنی موت نہیں بلکہ اخذ اور استیفاء ہیں۔ کیونکہ آخر الذکرآیت کریمہ میں فعل تو فی کا تعلق وتو عی نفس کے ساتھ ہوا ہے۔ اپس اگر تو فی کے معنی موت ہوں تو اس سے نفوس اور ارواح کی موت لازم آئے گی جو بالکل متصادم اور مناقض امر نؤت ہے کیونکہ روحوں کاابدی ہونا لسان شرع سے ثابت ہے اور ای برحشر ونشر اور نار وجنت کی سزاو جزا گادار ومدار ہے۔ ماں لفظ موت جوائفس کی طرف مضاف ہے مریض دل والول کے لئے موجب اشتباہ ہے گر بادر کھنا جائے کہ بدلفظ اس مقام برصرف اپنی اصطلاحی اور عرفی اور رمی معنی مدم وطن مالوف اور تخ یب بنائے معمور میں مستعمل ہے نہ کہ ذات انفس کے لئے تخ یب اور ہم ہر والت کرتا ہے چنانچہ ہمارے سارے بیانات کی صدافت حضرت ابن عباس وغيره رشي الأعهم كے قول ہے تقويت ياتى ہے جو بيضاوي اور خازن وغيره مين منقول بـ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في ابن ادم نفس وروح بينهما شعاع مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والتحرك فاذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه وعن على ريه قال يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فاذا انتبه من النوم عاد الروح الي جسده باسرع من لحظة وعنه مارأت نفس النائم في السماء فهي الرؤيا الصادقة ومارأت بعد الارسال فيلقها الشيطان فهي كاذبة وعن سعيد بن جبيران ارواح الاحياء وارواح الاموات تلتقي في المنام فيتعارف منها 232 حَمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ماشاء الله ان يتعاد ف فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى
الى اجسادها الى انقضاء مدة حياتها (غازن، ۱۰ ارك، بيناوى) كدائن آدم ين ايك نفس
اورا يك روح باوران بين شعاع آفاب كي طرح تعلق شعا كى به پس نفس وه به بس
عقل اور تيز عاصل باورروح وه برس بينفس اور توك بوتا بيل آدى جب
سوتا باس وقت الله تعالى اس كفس كوبض كر ليتا باوراس كى روح كوبض نبيس كرتا ـ
اور حضرت على هيك مين باقى رئتى باوراس كا خواب و يجما بيات ورح بدن سوئكل جاتى باوراس كى موت كوبش نبيس كرتا ـ
بوتا بوتا بوروح ايك لخط بي بي مين سرعت كما تحدود كرآتى باورسوت هوك كا فس جوتا بوروس وقت كد نيند بوشياد موتا بوتا بوروح ايك لخط بي بين سرعت كما تحدود كرآتى باورسوت هوك كا فس جوث كدآسانون بين د يجن أورسي اورسوت هوك كا شيطان كي تقين موت كد نيند مين زندول اور شيطان كي تقين موت كه رئي تين اور حسب مشيّت ايز دى ان بين بيجان بوتى به مردول كي روجين باجم ملا قات كرتى بين اور حسب مشيّت ايز دى ان بين بيجان بوتى به ورموت والى روج وزنين كرتى اور خيند والى روج اين بين كي طرف والهي آجاتى بين

یہاں تک کہاس کی مذت حیات ختم ندہو لے۔ قر آن کریم کی متعدد آیات میں **تو ف**ی کے معنی حقیقی

اوراگران معانی کوجن میں تو فی کا استعال اسان العرب میں ہواز برنظر رکھ کرکلام اللہ کے ان تیکیسوں مقامات میں ذرائجی غور کیا جائے تو روشن دلوں پر ظاہر ہوجائے گا کہ ان سب مقامات میں افرائجی خور کیا جائے تو روشن دلوں پر ظاہر ہوجائے گا کہ ان سب مقامات میں افظ تو فی ان معانی کوہم آغوش کرنے کے لئے بالکل آمادہ ہے۔مثلاً سورة نساء میں است فی یعوفی قیل الموت ظاہر ہے کہ یہاں تو فی کے معنی موت نہیں۔ بیضاوی میں ہے ای یستوفی ارواحین الموت اس یہاں تو فی بمعنی استیقاء ہوئی۔

209 (اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُؤَالِّلْمُؤَاللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعِلَّالْمُعْمِلْمُ اللْمُولِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَّال

اورای طرح سورة آل عمران شل٢ .....وتوقنا مع الابراد - بيضاوى ش ب-اى

الم .....اور ایبا بی سورهٔ بوسف میں حضرت بوسف النظامی کا دعاما نگنا توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین۔ بیناوی میں ہے۔ ای اقبضنی پس بقول بیناوی یہاں توفی بہعنی قبض ہے لیکن معنی استیفا عمر بھی بالکل مطابق ہیں۔

تقالظك ہو چکا تھا؟ یا ان اختاص پر کیا جو ابھی زندہ تھے اور مرنے والے تھے مگر قادیانی صاحب بہمی ٹاب**ت ن**ے کرسکیں گے کہاس کا اطلاق ان احادیث میں ان اشخاص پر ہوا ہے جن پر ابھی موت واردنہ ہوگی تھی۔اور عجب ہے کہ قادیانی صاحب نے جالیس ہزار لغت عرب کی تعلیم ہونے پر بھی کوئی ایک جاہلیت کاشعر بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش نہ کیااور لغت کی مشہور کتابیں يعني تاج العروس اورلسان العرب اورمحيط المحيط اورمجمع البحار كيونكر نظر انداز بوكنيس؟ اور ابونواس اورمنظور وبری کے اشعار وہ کیے بھول گئے؟ اور کیوں البام الی نے ان کی تائید نہ کی؟ پس اہل بصارت بر جارے ان بیانات ہے واضح ہے کہ قادیانی صاحب کا استقر اء کا دعویٰ بھی ایساہی نیچ و پوچ ہے جیسا کہان کا دعویٰ ہمددانی۔اور قادیانی صاحب نے علاوہ اس كاس اطيف مكته كايدة ندديا كدامام بخارى في كهال اوركس موقع يرتوجد دلائى ب كم مام سات ہزارم تبہ تو فی کالفظ آنخضرت کے دہن یاک سے بعثت کے بعدا خبر عمر تک نکاا ے اور ہرایک کے حقیقی معنی قبض روح اور موت تھے۔ ہاں جمار استقراء قادیانی صاحب کے بیانات اور دعاوی کولغو ثابت کررہا ہے اور علماء است کا بیان کہ بجز چند احادیث کے کوئی حدیث بھی آنخضرت ﷺ کے لفظ میں مروی ہوناقطعی طور سے ثابت نہیں ان کوجھٹلار ہاہے۔ کاش که قادیانی صاحب این اس درجه کی کم علمی کومهٔ نظر رکه کریبردر گریبان کر لیتے اوران امام بخاری جیسے معظم ملا وملت کی طرف جھوٹی نسبت نہ کرتے۔ امام بخاری کاندہب کے پیسلی نبی اللہ ابھی نہیں مرے لیکن اس میں شک نبیں کہ امام بخاری نے کتاب النفییر میں سورہ مائیدہ کی آیت

الین اس میں شک نیس کدامام بخاری نے کتاب النفیر میں سورة ما کدہ کی آیت وَإِذُ قَالَ اللّٰه یَا عِیْسَی ابنَ مَرْیَمَ أَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. کی آفیر اِسِنِهُ استقابال اِمِی یقول وَإِذْ هَهُنا صِلْةً کے ساتھ کرکے بعد سورة آل عمران کے لفظ متوفیک کی آفیر فقظ ای قدر الفاظ میں بیان کردی ہے کہ وقال ابن عباس متوفیک ممیتک گراس حقیدة عَمَا اللّٰهِ اِسْسَالِ کا کہ میتک میتک میتک میتک کراس

تقالظك ے ثابت نہیں ہوتا کہ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ اس آیت میں تو فی مے معنی موت الل اور کیونکر ہوسکتا ہے۔ حالانکہ اصحاب روایت کے مدّ نظر فقط روایت کے اس سلسلہ کو بیان کرنا ہے جوان کو ملا۔ اور اس روابت کے بیان سے وہ روابت ہرگز اصحاب روایت کا ند به نهبین بن سکتی جب تک که اصحاب روایت خود اس کی نسبت ایناند جب بونا بیان نه کریں۔ اور اگراییا ہی مان لیاجائے جیسے کہ قادیانی صاحب کا زعم ہے تو لیجئے امام بخاری نے کتاب الانبیا ، بیل ایک باب بعنوان باب نزول عیسی بن مریم الفی مرتب کیا ہےجس میں ایک حدیث انی بربرہ دیا ہے کی روایت ہے مرفوعاً اس طرح نقل کی ہے۔قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب. اه ثم يقول ابوهريرة واقرءوا ان شنتم وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال رسول الله على كيف انتم اذانزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم. فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لتا فيقول لاان بعضكم على بعض اميرتكومه الله هذه الامة (الروسلم زبار على علوة) فرمايار سول الله على فاس ذات کی فتم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بالضرور قریب ہی ابن مریم تم میں بصورت حاکم عادل اتریں گے۔ پھر حضرت ابوہر مرہ عظائہ نے اپنی طرف سے بیآیت بطریق شہادت پیش کی کہ کوئی اہل کتاب نہیں مگریہ کہ وہ ابن مریم اللہ پرضرور ایمان لائے گاقبل اس کے کہ ابن مریم اللہ فوت ہوجائے اور قیامت کے دن ان پر گواہی دے گا۔ اور دوسری حدیث یول نقل کی ہے کہ فرمایا آنخضرت ﷺ نے اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جبکہ ا بن مریم بلیمااللامتم میں اترے گا اور امام تمہاراتمہیں میں سے ہوگا۔ اور احمد اور سلم نے بروایت جابر ﷺ مرفوعاً روایت کیا ہے کہ فرمایا آنخضرت ﷺ نے عیلی ابن مریم اترے 212 (اللَّبُوا اللَّبُوا 236)

وقالظك

گاوران کاامیر حفرت بیسلی الطاق ہے کہا کہ آبھارے لئے نماز میں امامت کر عیسلی الطاق کے گا خیس انتہارے کے کا خواس است کی بزرگی اور حرمت کے باعث کہیں ! تنہارے ہی اور جنون ہر دوصاف بتلارے ہیں کہامام بخاری کا فد جب کہیں گے ۔ پس اس باب کا عنوان اور معنون ہر دوصاف بتلارے ہیں کہامام بخاری کا فد جب صحیح بہی ہے کہیسلی نی اللہ فوت نہیں ہوئے اور وہ دوبارہ آسان سے اتریں گے۔ این عباس رمنی اللہ تعالی عنہا کا فد جب کہیسلی انجھی زندہ موجود ہیں

عن ابن عبّاس رحى الله عنهما ان رهطامن اليهود سبوه وامه فدعا عليهم فمسخهم قردة وخنازير فاجمعت اليهود على قتله فاخبره الله بانه يوفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود (كَرْنَانَ النَّالَ النَّارَانِ مَامَّ النَّامِودِ) قال ابن عباس سيدرك اناس من اهل الكتاب عيسى حين يبعث فيومنون به. (خ البیان )اوراین عبّاس کا قول فقط حسب منصب روایت نقل کردیا ہے کیونکد دوسری کتب سحاح جیسے میں اُن اور اس کے علاوہ ابن الی حاتم اور ابن مردویہ ہے اپنی تر اہم میں حضرت ابن عباس عظاله سے حضرت عیسلی ابن مریم کازندہ آسان پراٹھایا جانا ثابت ہے۔ اور پیخ سیوطی رهة الله علياتي درمنتوري جلد دوم صفحه ٣٦ مين بسند سيح كعب دين الله سينقل كياب كالله تعالى نے عیسیٰ نبی اللہ پر جبکہ اس کی تکذیب کرنے والے زیادہ ہو گئے وجی جیجی انبی معوقیک و رافعك التي واني سابعثك على الاعور الدجال فتقتله ثم تعيش بعد ذلك اربعا وعشرين سنة ثم اميتك ميتة الحي. اه. ليني السيسلي السي على تخفي ايني طرف اٹھا ڈن گا ورعنقریب د تبال اعور کی طرف جیجوں گا پھر تو اس گوتل کر کے چوہیں (۲۴) برس تک زندہ رے گااور پھر تھتے ای طرح موت دوں گا جس طرح زندہ لوگ مرتے ہیں۔ مطروراق کا قول کہ متو قیک کے معنی موت نہیں اورمطروراق نے کہا کہ متوفیک میں وفات موت نہیں ہے۔اور ہم دعویٰ

Click For More Books

237 عَلِيدَةُ خَمْ اللَّهُ وَالسَّاءُ عَلَى ١٣٠١٠

تقالظك کے ساتھ کہتے ہیں کدامام بخاری راء الله عليه كا بھى يمي مذہب ہے كيفيسى نبى الله كے لئے لفظ متو فیک میں موت مقصود نہیں۔ای وجہ ہے انہوں نے ایک باب کتاب الانبیاء بعنوان باب زول میری این مریم الفیلام قب کرے اس کی شہادت میں دواحادیث انخضرت علی کی مُغُون فر ما کمی جن سے نہ فقط ان کا نزول ثابت ہوتا ہے بلکہ حضرت عیسلی الظامی کی حیات بوجهاتم اوراس باره میں آیت قرآنی کی تفسیر اس کواولوالعزم صحابی کے قول واشنباط ہے معلوم ہوتی ہے جس کا دامان المخضرت ﷺ نے علوم نؤت سے لبالب کر دیا۔ اور ای وجہ سے انہوں نے اپنی طرف سے اس لفظ کے معنی میں تو تعرض ند کیا بلکہ اس سے زیادہ تراہم اور موہم الفاظ كي تغيير كى طرف توج فرمائي جن كوقاد ماني صاحب نے بوجہ خود غرضي سباق سے آتكھ بندكركايني دستاويز بنالي اوركها كه بمنجمله افادات بخاري جس كالجميل شكركرنا حاييا ايك بيه ے کدانہوں نے مسیح بن مریم ملبہااسلام سکے وفات کے بارے میں ایک قطعی فیصلہ ایسادے دیا ے کہ جس سے بڑھ کرمنصق رہیں اور وہ یہ ہے کہ اہام بخاری رندہ اللہ ملیے نے اپنی صحیح میں اس غرض ت آیت کریم فلما توفیتنی کنت انت الرفیب علیهم کو کتاب الفیر میل لایا تا کہ اوگوں پر ظاہر کرے کہ تو فیتنی کے لفظ کی میجے تفییر وہی ہے جس کی طرف آنخضرت ﷺ اشارہ فرماتے ہیں یعنی مارد یا اوروفات دے دی۔ اور حدیث ریہے۔ "عن ابن عباس يجاء برجال من امّتي فيوخذ بهم ذات الشمال فاقول يارب اصحابي فيقال انك لاتدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم " ( الدن الدن الده ١٢٥) یں اس حدیث میں آنخضرت ﷺ نے اپنے اور سے ابن مریم بلیماللام کے قصہ کوالیک ہی رنگ کا قصه قرار دے کروہی لفظ فلما توفیتنی اینے حق میں استعال فر مایا جوہیٹی بن مریم ملیماللام نے اپنے حق میں کہا اور ظاہر ہے کہ مدینہ متورہ میں آنحضرت عظی کا مزار شریف 238 عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

موجود ہے اوراس سے بنگلی متکشف ہوگیا کہ دونوں برابر طور پر اثر آیت فلما تو فیتنی سے متاثر میں۔ (آئی ملضان الصفیه ۸۸)'۔

مقالطك

امام بخاری کاند ہب کہ اذقال اللّفش اذحرف صلہ ہے اور ماضی بھی مستقبل ہے

پس امام بخاری نے ایسے بی ایہام اور ابہام کے دفع کرنے کے لئے اس حدیث کے ابنا زمب بیان کردیا کہ اس آیت کریمہ میں جوسے ابن مریم کے حق میں اتری لفظ وافد قال الله جمعى يقول إورافظ اذ صليعي زائده بـعـ غوضه ان لفظة قال في قوله و اذ قال الله ياعيسي ابن مريم أانت قلت بمعنى يقول لان الله تعالى انما يقول هذا القول في يوم القيامة توبيخاً للنصاري قوله اذ هناصلة اي زائدة لان اذ للماضي وههنا المرادبه المستقبل (تطاني) يعنى الام بخارى رفي في في توت اجتباديك إيا ند جب اس آیت کریمداوراس قصد حدیث کے متعلق بیان کردیا ہے کدید سارا قضیداور کل سوال وجواب قیامت کے دن ہوگا اور کلمۂ اذینے بیمال معنی ماضی میں اپنا کوئی مخالف اثر نہ کیا جیسے کہ قادیانی صاحب نے اینے متعددرسائل میں زعم کرلیا ہے کہ بیمال ماضی کاصیغہ کلمہ اذکرآنے ہے معنی مضیت میں منصوص ہو گیااور جس نے کہ یہاں ماضی کو جمعنی مضارع کہاای کوظالمین اور کاذبین میں سے ہونے کی نبعت اپنے مکتوب عربی کے صفحہ ۱۳۵۱ میں کی۔ فان الصیعة تدل على الزمان الماضي والصرف ههنا كالقاضي ثم ان كنت لاترضي بحكم الصرف وتجعل الماضي استقبالا بتبديل الحرف فهذا ظلم منك و من امثالک وتکون فی هذا ایضا من الکاذبین \_ پس ان کے زعم فاسد بی ان کے متند امام بخاری روز الشعایکاذب اوراظلم ہول گے جنہوں نے اپنی کتاب بخاری میں تصریح کردی ک بيساراواقعه قيامت كے دن ہوگااور ماضي يبال جمعنی مستقبل ہےاورلفظ الذصلہ ہے۔ و 239 كُونِي رُونِ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

<u> فظالاً اور ماضى بمعنى مستقبل كى نحوى تحقیقات</u> لفظ**الا** اور ماضى بمعنى مستقبل كى نحوى تحقیقات

بیناوی اور متن متین بی ہے۔ ولایواد بالزیادة عدم الافادة مؤکدات ومحسنات کمحسنات البدیع والسّر ان مفادها لیس معناها (سَن مِن) ولا لغنی بالمزید اللغوالضائع فان القران کله هدی بل مالم یوضع لمعنی یواد منه وانما وضعت لان تذکر مع غیرها فیفید له وثاقة وقوة وهو زیادة فی الهدی غیر قادح فیه (بیناوی) کلام الله میں حروف زیادة کا آنا الی معنی نیس که وہ ایخ معنی کام الله میں حروف زیادة کا آنا الی معنی نیس که وہ ایخ معنی میں کوئی جی بلکہ وہ محنات بدلتے کی طرح مؤکدات اور محنات بیں اوران کے ندہونے معنی میں کوئی جی بلکہ ان کامفادور حقیقت ان کے ایخ معنی بیس کوئی وضع اس کے خیر کے ساتھ فر گورہ و نے ساس کے معنی میں وثاقت اور قوت بیدا کردیں۔ وضع اس کے کئی میں وثاقت اور قوت بیدا کردیں۔ اور اگر چیکلہ اذا کی طرح کام اذ فروا یعنی اوراگر چیکلہ اذا کی طرح کام اذ فروا یعنی ادا فو وا یعنی دور آگیت جی ولوتری اذ فروا یعنی اذا فو عواد اور جیسے قول راجز

ثم جزاك الله عنى اذ جزا جنات عدن في السموات العلى

میں بقول خازن معنی استقبال کا افادہ کیالیکن اس کا سر اوراس کا اصل اصول قواعد نوکے مطابق جیسے کہ متن متین وغیرہ میں ہے۔المعاضی بمعنی المستقبل اڈا انجبربه عن مستقبل مع قصد القطع بوقوعه کقوله تعالی و فادی اصحاب الجنّة وسیق الذین (ستن بین برخ مستقبل القطع بوقوعه کقوله تعالی و فادی اصحاب الجنّة وسیق الذین (ستن بین برخ مستقبال کا خبار منظور ہوجس کے استدہ وقوع کے لئے افادہ قطع مقصود ہوتو وہ امر صیغه ماضی کے ساتھ بیان کیا جا تا ہے۔اوراگر زیادہ تر وٹا قت اور قوت کے ساتھ استھ استمال کیا جا تا ہے۔ چنا نچای معنی کا افادہ مقصود ہوتو کام کہ اذکی طرح حرف مؤکداس کے ساتھ استعال کیا جا تا ہے۔ چنا نچای وجہ سے سورہ ما کدہ کی اس آ بیت میں صیغه ماضی حرف اذکے ساتھ استعال کیا گیا۔ اوراس امراک دیال کہ یواقعہ قیا مت کے دن وقوع میں آئے گا خودائی آ بیت کے بعد اللہ تعالی کا قول ہے۔ دیل کہ یواقعہ قیا مت کے دن وقوع میں آئے گا خودائی آ بیت کے بعد اللہ تعالی کا قول ہے۔

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك فلما توفّیتنی کاتعلق قیامت کے دن ہے ہے 💘 چنانچیشخ سیوطی ﷺ درمنثور میں اس آیت کے متعلق قبادہ ﷺ سے روایت كرت إلى اخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله أانت قلت للناس الاية متى يكون ذلك قال يوم القيامة الاترى انه يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. (رمنور) كدان كرى في يوجها كداس آيت كا قصہ کب ہوگا؟ تو کہا کہ قیامت کے دن۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ خدا خود فرما تا ہے کہ بیتمام با تیں اس دن ہوں گی جس میں چوں کوسیائی نفع دے گی بعنی قیامت کے دن۔اوراس معنی کے اصح ہونے کی نسبت امام فخرالدین رازی اور زخشری نے اپنی تفسیر میں صراحت کی ۔ یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ٥ اذ قال الله ياعيسي بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بدل من يوم يجمع وهو على طريقة ونادى اصحاب الجنة. (بيناوي أشاف) اوركباك و اذقال الله ياعيسي ابن مريم كاعطف اذقال الله یاعیسلی ابن مریم اذکر نعمتی علیک پر ہے جو بقول بیناوی وکتاف یوم يجمع كابدل اوريطر بق نادى اصحاب الجنة جمعي ستنقل بير إس آيت كا مقدّم اورمؤخر دونوں اس معنی کے لئے مؤکد ہیں کدان تمام جواب وسوال کا وقوع قیامت کے دن ہوگا نہ کہ اس کے قبل ہوچکا جیسے کہ قادیانی صاحب کا زعم فاسد ہے اور اس بنائے فاسد برانہوں نے بخاری کی حدیث ابن عباس میں آنخضرت ﷺ کے اس ارشادیعن عیسیٰ الله کا قول بافظ ماضی حکایت فرمانے سے بیاعتقاد کرلیا کہ انخضرت عظم اور عیسلی بن مریم طیماالدام دونوں برابرطور براٹر تو فی سے متاثر ہوگئے ہیں اور یہ کہ انخضرت اللہ نے اس حدیث میں تو فی کی تفسیر مار دیا اور وفات دے دی ارشا دفر مائی جس ہے بعلی منکشف

#### **Click For More Books**

والمنافق المنافق (241 منافق المنافق (241 منافق المنافق المنافق (241 منافق المنافق المنافق (241 منافق المنافق المنافق (241 منافق (241 منافق

تقالظك

ہوگیا کہ تتا ابن مریم بھی وفات پا گئے اور آنخضرت ﷺ بھی وفات پا گئے۔ حالا نکہ خود بھی حدیث بتاری ہے کہ آنخضرت ﷺ بھی وفات پا گئے۔ حالا نکہ خود بھی حدیث بتاری ہے کہ آنخضرت ﷺ اس حدیث کے ارشاد کے وقت زندہ موجود اور اثر تو فلی ہے محفوظ تھے اور بیحدیث اور مذکور آیت فرقانی دونوں بتلاری ہیں کہ اس تو فلی کے ساتھ دونوں جھزات کے اعتذار اور اقرار کا زمان ومکان قیامت کا دن ہوگا جیسے کہ قبل ازیں مذلل بیان کردیا گیا ہے۔

پس اس حدیث میں کوئی ولالت نہیں کہ انتخضرت ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں عیسلی الطبی کے متعلق خبر دی ہو کہ وہ مرچکے یا مرنے کے بعد قبل از روز قیامت ان ہے بیہ سوال وجواب ہو چکا اور وہ اپنی تو قعی موت کا اعتذار بارگاہ رب العزت میں کر پیکے۔ پس اگر قادیانی صاحب اینے دعاوی کا ثبوت اس حدیث سے استنباط کر کے دکھلا دیں تو ہم نہایت انصاف اور سچائی کے ساتھ قبول کرنے کے لئے آمادہ ہیں لیکن افسوس کدان کے موجودہ دعاوی کےاشنباط ہے قرآن وحدیث کےالفاظ تیزی کااظہار فرمارہے ہیں۔ ماں لفظ تو فی کے مشتر کہ اطلاق نے ان کو لغزش دے دی اور انہوں نے اس لفظ کے جنسی معنی کی تنویع دونول حضرات کے حالات خاصّہ کے ساتھ ند کی جیسے کہ سورہُ زمر کی آبیت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويوسل الاخرى الى اجل مسمّى من الريخ النوع الفس يرايك بى طور توفِّي كا اطلاق بواليكن ففوس مائياورنائمه في اين اين توفِّي كوجد اجدا كرك ثابت كرديا كەموت دالے فنوس كى توڭى اور بادرسونے دالے فنوس كى توڭى ادر ب نزول عیسلی علامت قیامت ہے ای طرح اس حدیث میں اگر چہ آمخضرت ﷺ نے ایک ہی طور پر آنے اور

عيى بن مريم پر تو في كا اطلاق كيا ليكن ان كے حالات خاصه في تو في كي تنويع كردى اور ( 218 ) ( 242 ) ( 248 )

مقالظات چونکداحادیث متواتر بالمعنی سے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت ہے جیسے کداس کا بیان کسی قدر ہوااور ہوگا۔لبذاان کی تو فی یہ بیئت شخصی اینے حقیقی معنی رفع اور بلندی پر چڑھنے اور طول عمر کی ستازم ہوئی اورا گرہم اس آیت کریمہ میں مجاز اور معنی تو قبی مرادلیں جوستازم موت ہے تو یہی آیت کر بیدا ہے مقدم اور مؤخر اور سیاق وسباق کے لحاظ سے سفارش کر رہی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد کے وقت ابھی میسٹی ایکٹی پرموت وار دنہیں ہوئی اوران کی موت کسی دوسرے وفت پرمقدرے۔ جیسے کہ از البة الخفاصفحہ ۲۷ میں بحوالہ خصائص الی تعیم خودابن عباس رضي الدمنها بني والده برايت كرتے بيں۔ وفي حديث ابن عباس عن امّه لماولد عبدالله اي اين عباس قال رسول الله ﷺ اذهبي بابي الخلفاء فاخبر بذلك العباس فاتاه فذكر له فقال هو ما اخبرت هذا ابوالخلفاء حتى يكون منهم من يصلي بعيسي غراه في الخصائص لابي نعیم (ازانة الخاس، ٢٤) فرما یا انہول نے کہ جب ابن عبّا س تولّد ہوئے تو آنخضرت ﷺ نے حضرت عبّاس کیطر ف اشارہ کر کے فر مایا گہ یہ ابوالخلفاء ہے یعنی کل خلیفوں کا باپ ہے۔ چنانجدای کی اولا دمیں ہے وہ خلیفہ ہوگا جومیسی النے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔اور جیسے کہ یہی افا دوحضرت ابن عباس رض اللہ تعالی منہا کا اپنی تفسیر میں ہے۔ جوفر مایا یاعیسلسی اتبی متوفيك ورافعك مقدم ومؤخر يقول اني رافعك التي ثم متوفيك قابضک بعد النزول اور جیے کہ شخ سیوطی نے اتقان کے باہم مرآن کے مقدم ومؤخر میں قنادہ ہے بیان کیا۔ اور اس کے مؤیدا مام رازی کا چوتھا قول ہے جس میں بیان ہے کہ واو عاطفہ ترتیب کا افادہ نہیں ویتا اور ایسا بہت ی آیات قرآنی میں ہے۔ جیسے لولا كلمة سبقت من ربّك لكان لزاما واجل مسمى. قال قتادة هذا من تقاديم الكلام يقول لولا كلمة واجل مسمى لكان لزاما. اورخود والعد كام عرب بين بحى 

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وقالظك صراحت ہے کہ واؤ عاطفیز تیب کا افادہ نہیں دیتا۔ چنانچہ ایک ہی واقعہ کے متعلق قرآن کریم كاسعة وتبك فرمانا وادخلوا الباب ستجدأ وقولوا حطة اوردوسري عكفرماناوقولوا حطة وادخلوا الباب سُجداً اس رتيب وباطل كرتاب اوريبي ندب سيح بيك ہماری شرح متن متین میں مبسوط ہے۔ اور خود حق تعالی نے سور کا زخرف میں حضرت عیسی الطيع كوعلامت ساعت قيامت مقردفر مايا ب\_ جين كه ولمعا ضوب ابن حريه مثلاً اذا قومك منه يصدون٥ وقالوا ءالهتنا خيرام هو ماضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون٥ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل٥ ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون٥ وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ٥ ولا يصدّنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ٥ اي ان عيسي شرط من اشراطها تعلم به وقرء ابن عباس لعلم وهو العلامة. (كير) يبي مقاد مفرت المن عباس شي الدتنالي مباك قراء ت كا بـ عن ابن مسعود رفيه عن النبي الله قال لقيت ليلة اسرى بي ابراهيم وموسلي وعيسلي قال فتذاكروا امرالساعة قال فردوا امرهم الي ابراهيم فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الي موسي فقال لاعلم لي بها فردّوا امرهم الى عيسي فقال عيسي وما وجبتها فلايعلم بها احد الا الله عزّوجل وفيما عهد الى ربي ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا راني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله اذا راني (الديد). قال وفيه عهد الى ربى عزّرجل ان ذلك اذاكان كذلك فان الساعة كالحامل المتم لايدرى اهلها متى تفجاء هم بولادتها ليلا ونهارا. (احمائناني شير عيدن مسورة تقي والثوراتان الله اور باعتبارظهور مرجع کے بجرعیسی اللی کے اِنّهٔ کی خمیر کسی دوسری طرف راجع کرنا عَلِيدَة خَالِلُوا اللهِ 244

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالقات خلاف سیاق آیت ہے اور بیمعنی ابن مسعود طالعہ کی حدیث کا مفاد ہے جس کوامام احمد طالعہ نے ایک سند میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں نقل کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جل شب اسری میں حضرت ابراہیم اور موکیٰ اورعیسیٰ بلیم اللام سے ملا اور ان کے درمیان امر ساعت کا ذکر آیا اورسب نے اس امر میں حضرت ابراہیم ﷺ کو حکم بنایا اور انہوں نے اہلمی بیان کی۔ پھرموی اللیہ کی طرف رجوع کی اور حضرت موی اللہ نے بھی لاعلمی ظاہر فرمائی۔ پیرملیلی اللہ کی طرف رجوع کی تو حضرت عیسی اللہ نے اس کے جواب میں ارشا وفر ماما کہ قیامت کا ٹھیک وفت تو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا کیکن جوعید کہ میرے رب نے مجھے کیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ دخیال خروج کرے گا اور میرے ساتھ دوچھڑی رہیں گی۔ پس جبکہ دخال مجھ کود کھیے گاتو سیے کی طرح کچھلے گا اور پھراس کو ہلاک کرے گا۔اورائی میں ہے کہ رب تعالی نے مجھ سے رہمی عبد کیا کہ جب ایسا ہوگا تو اس وقت ساعت کا وقت اس مثال پر ہوگا جیسے کوئی حاملہ عورت جس کے وضع حمل کے دن یورے ہو گئے ہول کیکن بیمعلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت نا گہاں رات دن میں بچے جنتی ہے۔ اور حاكم نے متدرك ميں اى حديث كے اخير ميں كيا۔ فذكو من خووج الد جال فاهبط فاقتله اورحاكم نےاس كااستاد يحج كها \_

بجیل ہے عیسلی النظامی کے دوبارہ آنے کا ثبوت انجیل ہے عیسلی النظامی کے دوبارہ آنے کا ثبوت

اور انجیل کے صحاح ۱۳ میں ہے۔ لا اتر ککم یتاملی انی اتبی الیکم بعد قلیل واما اثم فتروننی الی اناحی۔ (انجیل مطوری وت علائے ان الجاب اللّی اناحی۔ (انجیل مطوری وت علائے ان الجاب اللّی اناحی۔ (انجیل مطوری وت علائے کے اندی ۸۹۰۸) کہ حضرت عیسی الفاظ نے حوار ایول سے کہا کہ میں تم کویلیم نہیں چھوڑوں گااور عنقریب تہاری طرف آوں گا اور تم مجھے دیکھو گے کہ میں زندہ ہول نے خیرالدین آفتادی جواب فصیح میں لکھتے ہیں کہ حضرت میسی الفاظ کا یہ قول ہمارے نبی کھٹے کے قول کے بالکل جواب فصیح میں لکھتے ہیں کہ حضرت میسی الفاظ کا یہ قول ہمارے نبی کھٹے کے قول کے بالکل

تقالظك مطابق ہے جوفر مایا کہ ابن مریم تم میں بصورت بھم وعادل نزول کرےگا۔اور درمنثو رجلد دوم صفحہ ٣٦ من قال الحسن قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة . (درمنور) مس حضرت حن الله عدي كرفر مايارسول الله الله الله یبودے کہ محقیق علیمان میں مرااوروہ قیامت کے بل تمہاری طرف واپس آنے والا ہے۔ بقول بخاری وغیر میسلی العین ،رسول الله ﷺ کے مقبرہ میں دفن ہوں گے اخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسني بن مريم مع رسول الله وصاحبيه فيكون قبره رابعاً. اورخور بخاری نے اپنی تاریخ میں طرانی نے عبداللہ بن سلام سے روایت کی کے عیلی ابن مریم آنخضرت ﷺ اورصاحبین کے ساتھ دفن کیا جائے گا اور عیسیٰ اللیں کی قبر چوتھی ہوگی۔ اورتر ندی نے بطریق حسن محمد بن بوسف بن عبداللہ بن سلام سے اس نے اسے باب سے اس نے اپنے واوا سے روایت کی ہے۔ اخوج التومذی وحسنه عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن ابيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد على وعيسلي النه بن مريم يدفن معه. قال ابومودود وقد بقى فى البيت موضع قبر. (درمنور مقوة سؤده ١٥) كرورات بين محمصطفى على ك صفت اور یہ کیفیلی بن مریم ان کے ساتھ فن کیا جائے گالکھا بوائے۔اورا بن جوزی نے كتاب الوفاء من عبدالله ابن عمر في الساب الماب عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيزوّج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعيسلي بن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمررض الله عهما رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء مشكوة. اى في مقبرتي و عبر عنها بالقبر لقرب قبره بقبره عقيدة خَالِلُوا اللَّهِ 246

مقالظات فكانهما في قبرواحد (١٦٠٠) وفي الاصابة عيسلي بن مريم بنت عمران رسول الله وكلمة القاها الى مريم ذكره الذهبي في التجريد مستدركا على من قبله فقال رأى النبي ﷺ ليلة الاسرى وسلم عليه فهو نبي وصحابي وهواخرمن يموت من الصحابة وهوالذي عول عليه الذهبي بل ذهب اليه جمع من العلماء وكان اجتماعه به قرات في غيرليلة الاسراء روى ابن عساكر عن انس قلنا يارسول الله رايناك صافحت شينا ولا نراه قال ذاك اخي عيسي ابن مريم انتطرته حتى قضي طوافه فسلمت عليه وروى ابن عدى عن انس بينا نحن مع النبي ﷺ اذ رأينا بردا ويدا فقلنا يارسول الله ما هذا البرد الذي رأينا واليد قال قد رأيتموه قلنا نعم قال ذاک عیسی بن مریم صلی علی (درتانی)فر بایارسول الله علی فیسی بن مریم زمین کی طرف امرے گا پھر نکاح کرے گا اور میا حب اولا دہوگا اور پینتالیس برس تک ز مین بررے گا پھر وفات یائے گا اور میرے ساتھ میرے مقبرہ میں فن ہوگا اور میں اور وہ ایک بی مقبرہ ہے انی بکر رہے اور عمر رہ اللہ کے در میان قیامت کے دن انتص کے۔ امام ذہبی کامذہب کنیسی ابھی زندہ ہے اور وہی سب سے بچھلاا ورمعمر صحانی ہے اورزر قانی میں اصابہ ہے منقول ہے کہ امام ذہبی نے تجرید میں ذکر کیا ہے کہ نبی ﷺ نے عیسی بن مریم بنت عمران رسول اللہ ﷺ ہے شب اسراء میں ملا قات قرمائی اور سلام کہا۔ پس میسٹی اللی نبی بھی ہیں اور صحابی اور صحابہ میں ہے وہی ایک صحابی ہے جوسب ہے چھیے وفات یائے گااوراس پر ذہبی کااعتاد ہے بلکہ یہی قول علماء کی ایک جماعت کشر و کا ب-علا مدزرقانی لکھتے ہیں کدشب اسری کے سواہمی کی دفعہ انخضرت علیہ اس کا کے سواہمی کی دفعہ انخضرت مریم الله کا اجماع ہوا۔ چنانچہ ابن عساکر نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ہم نے 

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الخضرت المنظرة على المائة الم

**Click For More Books** 

(248 عَلَيْكُوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بیت کی اور جمارے حال بران کواتی برای عنایت ہے کہ ایک ساعت بھی ہم سے غاقل نہیں۔

اورمیراندعا ب كمين نزول كوفت ان كويالون كاران شاء الله تعالى

رسول الله ﷺ كاار شاد كه يسلى النسطا بهي مرين بين

روی ابن جریو وابن ابی حاتم عن ربیع قال ان النصاری اتواالنبی فی عیسلی بن مریم وقالوا له من ابوه وقالوا علی الله فی عیسلی بن مریم وقالوا له من ابوه وقالوا علی الله الکذب والبهتان فقال لهم النبی فی الستم تعلمون انه لایکون ولد الا وهو یشبه اباه قالوا بلی قال الستم تعلمون ان ربّنا حی لا یموت وان عیسلی یاتی علیه الفناء. (الدیه) اورابن جریراورا بن ابی حاتم نه رق می روایت کی کیسلی کی اس کا که نساری نبی فی کیاس آگریسلی الله بن مریم کم تعلق بحث کرنے گئے که اس کا باپ کون بی اور بہتان با ند سے گئے۔ اس وقت نبی فیلی نے ان باز سے مثاب ند ہو؟ ماران نبی بوا بے باپ سے مثاب ند ہو؟ فی ارتبان این میں جوا بے باپ سے مثاب ند ہو؟ فی اور تیسلی ایک بی موت نبیل جائے کہ ماراد ب زندہ ہے جس پر موت نبیل اس کی اور تیسلی ایک پر موت آنے والی ہے۔ مواس حدیث ابن عباس میں آنخضرت آئے کی اور تیسلی ایک بی مریز بیل بلک آنخدہ مرنے والے ہیں۔ ابن عباس کا قول کہ رسول اللہ فیلے نے فرمایا

ہبی سبان مریم ملیہاالسلام آسان سے انزے گا

اورای طرح اسحاق بن بشر اورابن عساکر نے اپنی اسمانید میں ابن عباس رسی اللہ تعلق بن بشو وابن تعلی حب کی ہے۔ روی اسمحق بن بشو وابن عساکر عن ابن عباس قال قال رسول الله فی فعند ذلک ینزل الحی عیسلی بن مویم علیهما السلام من السماء (الدیث)رسول الله فی نے ارشاوفر مایا کہ جبد دخال مسلط ہوگا اور مومن بیت المقدس میں جمع ہوں گے تو میرے بھائی عیسی این مربم میں آتان سے اتریں گے۔

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَدَةِ اللَّهُ وَ سِدَا

تقالظك بروایت حاکم علی عصاص شب کول ہوئے جس شب میں عیسلی الفائق اسان برگئے 🦊 روى الحاكم عن حريث بن مخشى ان عليّا قتل صبيحة احدى و عشرين من رمضان سمعت الحسن بن على وهي يقول قتل ليلة انزل القران وليلة اسرى بعيسلى وليلة قبض موسلى ـ اورحاكم فيحريث بن مخشى عدوايت كى کے علی دی اللہ اکیسویں رمضان کی صبح کوئل کئے گئے اور میں نے حسن بن علی بنی انڈونہا کو کہتے سنا کے علی کھی اس رائے تل ہوئے جس رات کہ آسانوں سے قر آن کا نزول ہوااور جس رات عيىلى الفيكة كواسراء بهوئي اورجس رات كوحضرت موي الفيهي كي روح قبض كي گئي۔ امام ابوحنیفه اور دیگرائمه مالکیه وغیره کامذہب کعیسلی القلیجة سان ہے اترے گا وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسني المنها من السماء وسائر علامات يوم القيامه على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كالن. (فقالبر)اورامام الاتمد عضرت امام ابوطيف فقد ا كبر ميں تحرير فرماتے جيں كه دخال كا ذكلنا اور ياجون وماجون كا ذكلنا اور آ فاب كا جانب مغرب سے طلوع کرنا اور میسلی الطبیع کا آسان سے انز نااور دوسری علامات جواخبار سیجہ میں ہیں سب کا ہونا برحق ہے۔اور بہی مذہب کل ائتمہ شوافع کا ہے جیسے کہ ائتمہ سحاح سقد اور شخ سیوطی وغیرہ کی تصریح سے ظاہر ہے اور یہی مذہب ائتمہ مالکیہ گاہے جیسے کہ شیخ الاسلام احمد نفراوی المالکی نے فوا کہ دوانی میں تصریح کردی کہاشراط ساعت ہے ہے آ ۔انوں سے میسی こしょうしん 逃避 علامہ زرقانی مالکی کانز ول عیسلی کے اثبات میں بحث بسیط کرنا

علامہ زرقانی مالکی کانز ول عیسیٰ کے اثبات میں بحث بسیط کرنا اور جیسے کہ علامہ زرقانی مالکی نے شرح مواہب قسطلانی میں نہایت جمط اور کشرت افادات کے ساتھ اس کے متعلق بحث کی جس کوہم اس موقع پر ذیل میں نقل کے ساتھ اس کے علیہ کے کھی کا اللہ تھا ہے۔ کے حکم اس موقع پر ذیل میں نقل

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك كرتے بيں جس سے قادياني صاحب كے شبهات اور اوبام كا ازالہ بوجه اتم ہوتا ہے۔ رفاذاانزل سيدنا عيسى الله فانه يحكم بشريعة نبينا على بالهام او اطلاع على الروح المحمدي ﷺ او بماشاء الله) من استنباط لها من الكتاب والسنة ونحو ذلك وقد سئل السيوطي باي طريق تصل احكام شريعتنا الى عيسى الله فاجاب بان الانبياء كانوا يعلمون في زمانهم بجميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم بالوحي من الله على لسان جبريل علي وبالتنبيه على بعد ذلك في الكتاب الذي انزل عليهم وبان عيسى ينظر في القران فيفهم منه جميع احكام هذه الملّة من غير احتياج الى مراجعة الاحاديث كما فهم النبي ﷺ ذلك من القرآن فانه قد انطوى على جميع احكام الشريعة وفهمها نبينا بفهمه الذي اختص به ثم شرحها لامته في السنّة وافهام الامّة تقصر عن ادراك ما ادركه صاحب النبوّة وعيسي نبي فلابعد ان يفهم من القران كفهم النبي ﷺ وبان عيسي معدود في الصحابة لانه اجتمع بالنبي على غير مرة فلا مانع ان تلقى منه احكام شريعته المخالفة لشريعة الانجيل لعلمه بانه سينزل في امّته ويحكم فيهم بشرعه فاخذ عنه بلاواسطة والي هذا اشارجماعة من العلماء قال ورأيت عبارة للسبكي تصلها انما يحكم عيسى بشريعة نبينا بالقران والسنة فترجح ان اخذه السنة بطريق المشافهة بلاواسطة وبانه اذا نزل يجتمع بالنبي ﷺ في الارض كماصرح به في احاديث فلامانع ان ياخلا عنه ما احتاج اليه من احكام شريعته واستدل السيوطي لكل واحد من هذه الاربع بمايطول ذكره وذكر انه اعترض عليه في الجواب الاول بلزوم ان القران (251 عَلَيْنَةُ خَالِلُونَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ (251

تقالظك مضمن في الكتب السابقه فاجاب بانه لامانع من ذلك فقد دلت الاحاديث على ثبوت هذا اللازم وقال تعالى وانه لتنزيل ربّ العلمين الي قوله والله لفي زبر الاؤلين ثم ساق ادلة ذلك في نحو ورقة ثم قال ان السائل نفسه ساله ثانياً هل ثبت ان عيسي ينزل عليه الوحي بعد نزوله فاجاب نعم روى مسلم وغيره اثناء حديث اوحي الله الي عيسي اني قد اخرجت عباداً من عبادي لا يد لك بقتالهم فحرزعبادي الى الطور ويبعث الله ياجوج وهاجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اواثلهم على بحرة طبرية فيشربون ما فيها ويمراخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماءً ويحصر نبى الله عيسي عليه الصلوة والسلام واصحابه ثم يهبط نبى الله عيسي واصحابه الى الارض. أه فهذا صريح في أنه يوحي اليه بعد نزوله والذي تقطع به ان الجائ اليه جبريل لانه السفيريين الله وبين انبيائه كماصرحت الاثار بذلك وساقها ثم قال وقد زعم أن عيسى اذانزل لايوحى اليه حقيقة بل وحي الهام وهو ساقط مهمل لمنابلته لحديث مسلم وغيره ولان ما توهمه من تعذر الوحى الحقيقي فاسد لانه نبي فاي مانع من نزول الوحى اليه فان تخيل انه ذهب منه وصف النبوة فهو قول يقارب الكفر لان النبوة لاتذهب ابدأ ولا بعد موته وان تخيل اختصاص الوحبي بزمن دون زمن فهو قول لا دليل عليه ويبطله ثبوت الدليل على خلافه الهي رفياخذ عنه ماشرع الله له ان يحكم به في امّته فلايحكم بشئ من تحريم وتحليل الا بما كان يحكم نبينا ﷺ ولا يحكم بشريعة التي انزلت عليه في أوان رسالته ودوننا فهو تابع لنبينا على وقد نبه على ذلك الترمذي الحكيم في (252 مناسمة عندا المناسمة عند المناسمة عند المناسمة عند المناسمة عند المناسمة عند المناسمة ال

تقالظك

كتاب ختم الاولياء واعرب عنه صاحب عنقاء مغرب وكذا الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح عقائد النسفى وصحيح انه يصلى بالناس ويؤمّهم ويقتدي به المهدى لانه افضل منه فامامته اولي. انهى كذا جزم به اعتماد على تعليله وورد مايشهد له في بعض الاثار وعورض بحديث الصحيحين عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم ولمسلم ايضاً كيف بكم اذا نزل ابن مريم فيقال صل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة لهذه الامّة ولاحمد من حديث جابر فاذاهم بعيسي فيقال تقدم فيقول ليتقدّم امامكم فليصل بكم ولابن ماجه في حديث ابي امامة وكلهم اي المسلمين ببيت المقدس وامامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم اذ نزل عيسي فرجع الامام ينكص ليتقدم عيسلي فيقف عيسلي بين كتفيه ثم يقول تقدم فانها لك اقيمت وروى ابونعيم عن ابي سعيد مرفوعاً منا الذي يصلى عيسي بن مريم خلقه اي من اهل البيت وجمع بان عيسي يقتدي بالمهدي اوّلا ليظهرانه نزل تابعاً لنبينا حاكما بشرعه ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على اصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل قال ابن الجوزي لوتقدم عيسي اماماً لوقع في النفس اشكال ويقبل ا تراه تقدم ناتيا او مبتدءا شرعا فيصلى ماموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله لانبي بعدى وفي صلوة عيسى خلف رجل من هذه الامّة مع كونه في اخرالزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الاقوال ان الارض لاتخلوا عن قائم لله بحجة وقيل معنى وامامكم منكم انه يحكم بالقران لا بالانجيل كما في روايته و 253 من اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وقالطان لمسلم وامامكم منكم قال ابن ابى ذئب معناه وامامكم بكتاب ربكم وعليه لم يتبيّن ان عيسى اذانزل يكون اماما اوماموماً لكن لينكر عليه روايته احمد ومسلم فانها صريحتان لايقبلان هذا التاويل وقال ابوالحسن الاترى في مناقب الشافعي تواترت الاخبار ان المهدى من هذه الامّة وان عيسي يصلى خلفه ذكر ذلك رداً لحديث ابن ماجة عن انس والامهدى الا عيسٰي (فهو الله وان كان خليفة في الامّة المحمدية فهورسول ونبي كريم على حاله الكمايظن بعض الناس انه ياتي واحداً من هذه الامّة) بدون نبوة ورسالة وجهل اتهما لايزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هوحي (نعم هو واحد من هذه الامّة) مع بقائه على نبوّته ورسالته (لماذكر من وجوب اتباعه لنبيّنا ﷺ والحكم بشريعته فان قلت قد ورد في صحيح مسلم) والبخاري ايضاً (قوله ﷺ ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما) اى حاكماً (مقسطا) ولفظ البخاري حكماً عدلا وفي مسلم عن ابي هريرة مرفوعاً ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقى دمشق وفي الصحيحين عنه رفعه ينزل عيسي فيقتل الدجال (فيكسر الصليب ويقتل الخنزير) فيبطل دين النصر انية لكن في الطبر اني الاوسط باسناد لاباس به عن ابي هريرة ويقتل الخنزير والقردة (ويضع الجزية) وفي روايته ويضع الحرب وبقية الحديث في الصحيحين ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السَّجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة اقرءوا ان شنتم وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال الحافظ والمعنى ان الدين يصير واحدا فلا يبقى و 254 منا الله و الله و

تقالظك

احد من اهل الذمّة يؤد الجزية وقيل معناه يكثرالمال فلا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فيترك الجزية استغناءا عنها وقال عياض يحتمل ان المراد بوضعها تقريرها على الكفار من غيرمحاباة وتكون كثرة المال بسبب ذلك وتعقبه النووى (وان الصواب في معناه انه لايقبل الجزية ولايقبل الا الاسلام اوالقتل) ان امتنعوا منه قال الحافظ ويؤيِّده رواية احمد من وجه اخر وتكون الدعوى واحدة (وهذا خلاف ماهو حكم الشرع اليوم فان الكتابي اذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا اكراهه عي الاسلام واذاكان كذلك فكيف يكون عيسي الهي حاكماً بشريعة نبيّنا على فالجواب أنه لا خلاف انما ينزل حاكماً بهذه الشريعة المحمدية ﷺ لحديث عبدالله بن مغفل ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته رواه الطبراني (ولا ينزل نبي برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكَّام هذه الأمَّة واماحكم الجزية ومايتعلَّق بها فليس حكما مستمرا الى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسي وقد اخبرنبينا ﷺ وليس عيسي هوالناسخ بل نبيّنا ﷺ هوالمبين للنسخ) بقوله ويضع الجزية (فدل على ان الامتناع في ذلك الوقت من قبول الجزية وهو شرع نبيّنا ﷺ اشار اليه النووي في شرح مسلم فان قلت ما لمعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسلي الله في قبول الجزية فاجاب ابن بطال) ابو الحسن على في شرح البخاري (بانا انما قبلناها نحن لاحتياجنا الى المال وليس يحتاج عيسى السلا عند خروجه) اي ظهوره ونزوله من السماء الى الارض (الى مال لانه يفيض في ايّامه المال حتى (255 عَلَيْدَةُ خَالِلْهُوْ السَّاسِ (255

تقالظك لايقبله احد فلا يقبل الا القتل اوالايمان باللَّه وحده. انتهى واجاب الشيخ ولى الدين بن العراقي بان قبول الجزية من اليهود والنصاري بشبهته ما بايديهم من التوراة و الانجيل وتعلّقهم بزعمهم بشرع قديم فاذانزل عيسلي الحج زالت تلك الشبهة بحصول معانيته فصارواكعبدة الاوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف امرهم فعوملوا معاملتهم في انه لايقبل منهم الا الاسلام والحكم يزول بزوال علَّته قال وهذا معنى حسن مناسب لم ار من تعرض له قال وهذا اولى ممّا ذكره ابن بطال انتهى) وفي الفتح قال العلماء الحكمة في نزول عيسي دون غيره من الانبياء الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه فبين الله كذبهم وانه الذي يقتلهم اونزوله لدنو اجله ليدفن في الارض اذ ليس لمخلوق من التراب ان يموت في غيرها وقيل انه دعا الله لما راي صفة محمد الله وامته ان يجعله منهم فاستجاب الله دعائه وابقاه حتى ينزل في أخرالزمان مجدّد والامر الاسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله والاؤل اوجه. وفي مسلم عن ابن عمروانه يمكث في الارض بعد نزوله سبع سنين وروى ابونعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن عبّاس ان عيسى اذ ذاك يتزوّج في الارض ويقيم بها تسع عشرة سنة وباسناد فيه مبهم عن ابى هريرة يقيم بها اربعين سنة وروى احمد وابوداؤد بسند صحيح عن ابي هريرة مرفوعاً ينزل عيسي الله وعليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوالناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلّها الا الاسلام وتقع الامنة في الارض حتى ترقع الاسود مع الابل وتلعب الصبيان عَقِيدَة حَمُ اللَّهِ السَّالِ 256

تقالظك

بالحيّات فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى ويصلّى عليه المسلمون النهى. قال ابن كثير ليشكل عليه خبر مسلم انه يمكث في الارض سبع سنين اللهم الا ان تحمل هذه السبع على مدّة اقامته بعد نزوله تكون مضافة الى مكثه فيها قبل رفعه الى السماء وكان عمره اذ ذاك ثلاثًا وثلاثين سنة على المشهور قال في مرقاة الصعود وقد اقمت سنين اجمع بذلك ثم رأيت البيهقي قال في كتاب البعث والنثور هكذا في هذالحديث ان عيسي يمكث في الارض اربعين سنة وفي مسلم من حديث عبدالله بن عمرو في قصة الدجال فيبعث الله عيسي ابن مريم فيطلب فيهلكه ثم يلبث الناس بعده سبع سنين ليس بين اثنين عداوة وقال البيهقي ويحتمل ان قوله ثم يلبث الناس بعده اي بعد موته فلا يكون مخالفا للاول اللهي. فترجح عندي هذا التاويل من وجوه احدها ان حديث مسلم ليس نصا في الاخبار عن مدّة لبث عيسي وخبر ابي داؤد نصُّ فيها. والثاني ان ثم تويد هذا التاويل لانها للتراخي والثالث قوله يلبث الناس بعده فيتجه ان الضمير فيه لعيسي لانه اقرب مذكور والرابع انه لم يرد في ذلك سوى هذا الحديث الواحد المحتمل والثاني له وورد مكث عيسلي اربعين سنة في عدة احاديث من طرق مختلفة فحديث ابي داؤد هذا هو صحيح فهذه الاحاديث المتعددة الصريحة اولى من ذلك الحديث الواحد المحتمل انتهى ويؤيّده ان حديث رفعه وهو ابن ثلاث وثلاثين انما يروي عن النصاري فعند الحاكم عن وهب ابن منبه قال ان النصاري تزعم فذكر الحديث الى ان قال و انه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين وفيه عبدالمنعم

و 233 منا المُنْ المُنْ

تقالظك

بن ادريس كذبوه ولوصح فهو عن النصارى كماترى والثابت فى الاحاديث النبوية انه رفع وهو ابن مائة وعشرين روى الطبرانى والحاكم فى المستدرك عن عائشة ان النبى في قال فى مرضه الذى توفى فيه لفاطمة ان جبريل كان يعارضنى القران فى كل عام مرة وانه عارضنى بالقران العام مرتين واخبرنى انه لم يكن نبى الاعاش نصف الذى قبله واخبرنى ان عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة ولاارانى الاذاهبا على راس الستين ورجاله ثقات وله طرق وذكر ابن عساكر ان وفاة عيسلى تكون بالمدينة فيصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية وقال الحافظ فى موضع اخر رفع عيسلى وهو حى على الصحيح ولم يثبت رفع الدريس وهو حى من طريق مرفوعة قوية. انبهي. (زران شرمه مورم))

پس جس وقت کہ جارے ہر دارمیسلی کے آسانوں سے اتریں گو جارے نی

گریں گے بھر شریعت کے مطابات علم کریں گے بھر شریعت عمری کے احکام کا استفاضہ ان کو

بذر بعہ البہا م ہو یا بذر بعہ روح محمدی کے یا کسی اور طریقہ ہے جو اللہ چا ہے گا یعنی کتاب

وسنت سے بطریق استباط یاشل اس کے کسی دوسر ہے طریقہ ہے۔
حضر ت عیسی الفیلی کوشر بعت محمدی کے احکام کس طرح پہنچیں گے؟

حضر ت عیسی الفیلی کوشر بعت محمدی کے احکام کس طرح پہنچیں گے؟

جناخی شی سیوطی کے سیوطی کے سے کسی نے بوچھا کہ میسی الفیلی کو جارے شریعت کے

احکام کس طرح پہنچیں گے؟ تو انہوں نے

احکام کس طرح پہنچیں گے؟ تو انہوں نے

کو جبریل الفیلی کی زبانی بطریق و جی اور اپنی اپنی منز لہ کتابوں میں بطریق تنہیہ جانے ہیں۔

کو جبریل الفیلی کی زبانی بطریق و جی اور اپنی اپنی منز لہ کتابوں میں بطریق تنہیہ جانے ہیں۔

کو جبریل الفیلی کی زبانی بطریق و جی اور اپنی اپنی منز لہ کتابوں میں بطریق تنہیہ جانے ہیں۔

کا ۔۔۔۔۔اور حضرت عیسی الفیلی تر آن کر یم میں نظر اور غور کرنے سے احادیث رسول اللہ گئی

#### **Click For More Books**

وقليدة خَمْ اللَّهُ السَّالِ 258

ت النّاليّ كى طرف رجوع كرنے كے بغيراس ملت كے احكام مجھ ليس كے جيسے كر الخضرت عظانے قرآن آلایم ہے احکام ملّت اشنباط فرمائے۔ کیونکہ قرآن کریم شریعت کے کل احکام پر حاوی معادر ہمارے نبی ﷺ نے قرآن کریم سے احکام شریعت کا استنباط اپنے اس خداداد فہم اور عقل کے ساتھ کیا جوانہیں کے ساتھ مختص ہوا۔ اور پھر احکام مُستنبط کواحادیث میں مشرح فرمایا اور اُمت کے افہام اس شے کے ادراک سے قاصر ہیں جوصاحب بنزت اوراک کرتا ہے اور چوکک عیسی اللہ بھی ایک نبی اللہ بیں اس لئے بعید نبیس کے قرآن کریم ے ای طرح احکام ملت کا اوراک کریں جس طرح کہ ہمارے نبی عظے نے اوراک کیا۔ ٣ .... اورعيسي العين آمخضر ع اللي كصابه من معدود بين - كونكه في بار آمخضرت کے ساتھدان کواجتاع ہوا۔ پس کوئی مانع نہیں کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے شریعت محدید کے ان احکام کی تلقی کی ہوجوشر بعث انجیل کے مخالف ہوں کیونکدان کومعلوم تھا کہ وہ عقریب اُمت محدید ﷺ میں اتر نے والے ہیں اوران میں انہیں کی شریعت کے مطابق حَكُم كريں گے۔لبذاعيسيٰ النظمٰ نے آنخضرت ﷺ بلاواسطدان احکام کی تلقی کی اور ای معنی کی طرف علماء کی ایک جماعت نے اشار ہ کیا۔ شیخ سیوطی فریاتے ہیں کہ میں نے امام سبکی ﷺ کی عیارت دیکھی جس میں انہوں نے تعصیص کی ہے کہ عیسی اللہ مارے میں ﷺ کی شریعت کے مطابق قرآن وسنت کے ساتھ تھم کریں گے جس ہے اس معنی کورجے ہوتی ہے کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے بالشافداور بلاوا سطست کی تلقی کی۔ ٣ .....اورعيسيٰ النبي جب نزول فر ما تين گے تو ان کو آمخضرت ﷺ کے ساتھ زمين پر اجتماع اورمصاحبت ہوگی جیسے کہ یہ معنی کئی حدیثوں میں صراحت کئے گئے ہیں اپس کوئی مانع نہیں کوئیسی کھیلی خرورت کے وقت آنخضرت ﷺ سے احکام شریعت کی تلقی کرلیں۔ اور شیخ سیوطی راز الله علیانے ان جارول وجو ہات کے اثبات میں مدلل طور سے و259 عقيدة خالليَّة السَّاق ١٣٠١)

حق النظافي استدلال كياجس كايبان ذكركرناباعث طوالت باوربيان كيا كه جواب اوّل كى نسبت كى استدلال كياجس كايبان ذكركرناباعث طوالت باوربيان كيا كه جواب اوّل كى نسبت كى ان الاعتراض كيا كداس سالازم آتا بكرقر آن كريم پركتب سابقه مشتل بين اور شخ نے جواب ديا كداس ميں كوئى مانع نہيں كيونكما حاديث نبويہ ساسم معنى كا شوت ماتا ہا اور خود خدا قر آن كريم ميں فرما تا بكر قر آن رب العالمين كا اتارا بوا ذيراولين ميں بريم ايك ورق ميں اس كے اول ديان كئے۔

حضرت عیسلی الفلیلا میرنزول کے بعدوجی اتر نا

اور کہا کدای ساکل نے چردوسری دفعہ یو چھا کہ کیا بیثابت ہے کداتر نے کے بعد حضرت عیسی الطفی بروی کانزول ہوگا؟اس کے جواب میں کہاباں ۔ کیونکہ سلم وغیرہ نے نواس ین سمعان کی حدیث کے درمیان روایت کی ہے کے پیسی اللہ کا اللہ تعالی وحی کرے گا کہ میں نے اپنے بندوں میں ہےا ہے بندے ڈکا کے ہیں کہ جن کے قبال کی تختیے طاقت نہیں۔ پس میرے بندول کوکوہ طور کی طرف لے جااور اللہ تھا کی یاجوج و ماجوج کونکا لے گاجو ہر بلنداور سخت ز مین سے دوڑتے آئیں گے اور ان کے پیشر و بحیرہ طبر پیر گذریں گے اور اس کا سارا یانی بی جا کیں گے اوران کے پس رو جب اس تالاب برگذریں گے تو کہیں گے کہ کسی وقت اس تالاب میں یانی ہوگا۔اورمیسیٰ نبی اللہ اپنے اصحاب سمیت طور کے بنار میں محصور رہیں گے اور یا جوج وماجوج کے نابود ہونے کے بعد عیسیٰ نبی اللہ اپنے اسحاب کے ساتھ زمین کی طرف اتریں گے۔ پس بیصدیث صریح بیان کررہی ہے کیفیٹی اللہ بیرنزول کے بعدوتی اترے گ اور بدام قطعی ہے کہ وجی لانے والا جریل الفظائی اس بے کیونکہ اللہ اور انبیاء اللہ کے درمیان وہی سفير ب جيب كدآ ثاريين مصرح ب اور شيخ نے بالفصيل ان كوكھا۔ عيسلى القلطيلا بروحي حقيقي هوكى كيونك وه نبي بين پھر شنخ نے کہا کہ بعض کا زعم ہے کہ عیلی الفیلی جب انزے کا تو وجی حقیقی اس کی

#### **Click For More Books**

و 236 اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مقالظك طرف ندائزے گی بلکداس کووجی مجازی ہوگی بعنی الہام۔ حالاتکہ بیہ بالکل باطل اور مہمل ہے کیونکہ مسلم وغیرہ کی حدیث اس کور دکررہی ہےاور نیزجس معنی ہے کہ وی حقیقی اس کے نزدیک متعذرے دراصل وہ خود فاسدے کہ عیسلی الطفاق نی نہیں وحی حقیق کے نزول میں کون مانع ہے۔ حضرت عیسلی الفیلاے بعد نزول سلب نبقت ہونے کا اعتقاد کرنا کفر ہے پی آگرای خیال ہے کے ک<sup>یس</sup>ٹی انقلا ہے وصف نیز ت جا تارہا ہے قبیا ایسا قول ے جو کفرتک پہنیا دیتا ہے کیونگہ بھی کسی نبی کی تا ہے تنہیں جاتی ندم نے کے بل اور ندم نے کے بعد اوراگراس خیال ہے کے کدوجی حقیقی نبی کے ایک خاص زمانہ کے ساتھ مختص ہوتی ہے توبیہ ایساقول ہےجس برکوئی دلیل نہیں اوراس کواس کے خلاف داائل کا ثبوت باطل کرتا ہے۔ اجن حضرت عیسلی الفای کوئی جدید شریعت نہ لائیں گے بلکہ شریعت محمریہ ﷺ برعمل کریں گے الحاصل عیسیٰ ایک آمخضرت ﷺ ہے ان شرائع کی تلقی فرما کمیں گے جن کا تکم المت محديد على من الله كومنظور بو كا اوركسي شيح كريخ مي او تحليل كم تعلق كوئي جديد علم بجرجكم نبي

الحاصل عیسیٰ اللہ کو منظور ہوگا اور کی شے کی تخریج الن شرائع کی تلقی فرما کیں گے جن کا تھم اللہ کو منظور ہوگا اور کی شے کی تخریج الورتحلیل کے متعلق کوئی جدید تھم بجر تھم نجر تھم نہر تھا ہے۔

الست مجدید بھی میں اللہ کو منظور ہوگا اور کی شے کی تخریج الاولیاء میں ہمارے نبی بھی نہر کہ تھا کہ تھا ہم ترین گے۔ چنا نچہ اس معنی پر حکیم ترین کے اور ای طرح شخ سعد الدین کردی ہے اور صاحب عنقاء مغرب نے اس کی صراحت کی اور ای طرح شخ سعد الدین تفتاز انی نے شرح عقا ندشی میں اور اس نے اس کی صراحت کی اور ای طرح شخ سعد الدین تفتاز انی نے شرح عقا ندشی میں اور اس نے اس امرکی تھیج کی کے عیسیٰ الوگوں کی امامت مہدی موجود کر سے گا اور اہمام کم منگم کی تفسیر حضرت عیسیٰ نبی اللہ کی امامت مہدی موجود کر سے گا اور اہمام کم منگم کی تفسیر اگر چہ اس تعلیل پر اعتماد کرنے سے بھین کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ لھی تیں آمامت کریں گے اور بعض آثار بھی اس کے شاہدیں کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ کی معارض ہے جو کریں گے اور بعض آثار بھی اس کے شاہدیں لیکن صحیحین کی حدیث اس کی معارض ہے جو کریں گے اور بعض آثار بھی اس کے شاہدیں لیکن صحیحین کی حدیث اس کی معارض ہے جو کریں گے اور بعض آثار بھی اس کے شاہدیں لیکن صحیحین کی حدیث اس کی معارض ہے جو کریں گے اور بعض آثار بھی اس کے شاہدیں لیکن صحیحین کی حدیث اس کی معارض ہے جو کریں گے اور بعض آثار بھی اس کے شاہدیں لیکن صحیحین کی حدیث اس کی معارض ہے جو کہ کی کھیلوگوں کی معارض ہے جو کہ معارض ہے جو کہ کو کھیلوگوں کی معارض ہے جو کہ کو کھیلوگوں کی حدیث اس کی معارض ہے جو کہ کھیلوگوں کی کھیلوگوں کی معارض ہے جو کھیلوگوں کی حدیث اس کی معارض ہے جو کھیلوگوں کی کھیلوگوں کی

تقالظك ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ کہااس نے فرمایار سول اللہ ﷺ نے اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جیکہ ابن مریم تم میں اترے گا اور امام تنہارا تنہیں میں ہے ہوگا۔ اور نیز مسلم کی دوسری حدیث کیاس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جبکہ ابن مریم ملیوالسلام میں اترے گا اور امام تمہاراتمہیں پیل سے ہوگا۔ اور نیزمسلم کی دوسری حدیث کداس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جبکہ ابن سریم پلیدالسلامتم میں اترے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ ہماری امامت کرواوروہ ازروئے تکریم اُست محمید ﷺ کے گانبیں۔تنہارے ہی بعض تم پرامیر ہیں۔اور نیز احمد کی حدیث جوجابر ﷺ ہے مروی ہے کہ نا گبال عیسیٰ کا ان میں اتر نا ہوگا اور ان ہے کہاجائے گا کہ آگے ہو۔ وہ کیے گا کہ قبہالا ہی امام تمہارے آگے ہونا جا ہے اور وہی تمہاری تماز یرا ھائے۔اور نیز ابن ماجہ کی حدیث جوابوا مامہ ہے مروی ہے کہ سب لوگ بیت المقدس میں جمع ہوں گے اوران کا امام ایک مر دصالح ہوگا جو تمازیز ھانے کے لئے ان کے آگے ہوگا اس وفت نا گباں حضرت عیسیٰ ﷺ کا اثر نا ہوگا اور امام پچیلے یا وَں لَو ٹے لگے گا کہ حضرت عیسی اللی آ می ہوجائے لیکن حضرت عیسی اللی اس کے دونوں کا ندھوں کے درمیان کھڑا ہوکر کے گا کہ آ گے ہواس قماز کی اقامت تیرے ہی لئے کہی گئی ہے۔اور نیز ابوقعیم کی حدیث جوابوسعید ہے مرفوعام روی ہے کہ وہ شخص جم میں ہے ہی ہے جس کے پیچھے حضرت میسیٰ بن مریم ملیماالیا منماز پڑھیں گے یعنی و پخض اہل بیت بی ﷺ میں ہے ہے۔ امامت مهدى فظاور عيسى الظفاؤمين جواحاديث كانعارض باس ميس مطابقت اس تعارض کے وفع کرنے کے لئے اس طرح تطبیق کی گئی ہے کدابتداء میں تو حضرت عیسیٰ اظلیلا مہدی کا اقتدا کریں گے تا کہ معلوم ہوجائے کے عیسیٰ الفیلا بصورت تالع اورحاكم بشريعت ني الله الزے بيں۔ پھراس كے بعدمبدى كافتد اكريں گے تا کہ اصل قاعدۂ اقتداء ہے انجراف ندہو۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر حضرت میسی الفیلا عقيدة خفاللغ المعالم 262



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حیے کہ قبل اس کے بیان ہوا کہ اس پر ہمارے نبی کا انباع اور اس کی شریعت کے مطابق تھم
کرنا واجب ہے۔ پس اگر تو کیے کہ سی مسلم اور بخاری دونوں میں وارد ہے کہ ضرور عنقریب
ابن مریم تم میں بصورت حاکم مقسط اور عاول نازل ہوگا اور نیز مسلم میں ابو ہریرہ کھیا ہے
مرفوعا ہے کہ ومشق کے مشرقی منارہ بیضا ء پرعیسیٰ بن مریم میں البام کا مزول ہوگا اور صحیحین میں
ابو ہریرہ کھیا ہے۔ مرفوعا ہے کہ عیسیٰ المیں الزے گا اور دخال کوئل کرے گا۔ اور پہلی روایت
کے بعد ہے کہ صلیب کوئا زے گا اور خزیر کوئل کرے گا یعن دین تصرانے کو باطل کرے گا۔

اورطبرانی اوسط میں الو بریرہ سے با سنا دلا باس بہ ہے کہ خنز میاور بندر کونل کرے گا اور جزیدا ٹھادے گا۔اورا یک روایت میں لڑائی اٹھادے گا اور سیجین میں بقید حدیث ہے کہ مال بہادے گا یہاں تک کہ کوئی اس کوقیول نذارے گا اور اس وقت ایک مجدہ دنیا و ما فیہا ہے بہتر ہوگا۔ پھرابو ہریرہ ﷺ کہتے رے کہ اگرتم اس کا ثبوت جاہتے ہوتو قر آن کی بیرآیت یر حوکہ کوئی اہل کتاب نہیں جومیٹی پرائیان نہ لا کے گاقبل اس کے کہ میسی مرے اور عیسی ان یر قیامت کے دن شہادت وے گا۔ حافظ ابن تجر فر ماتے بیں کداس حدیث کہ بی<sup>م می</sup>ن بیں کہ اس وقت ایک ہی دین ہوجائے گا۔اور دنیا کے تختہ پرکوئی اٹل دیشہ یا تی ندرے گا جوجز بیادا كرے۔اوربعض نے اس كے معنى يوں كيے بيل كه مال اس فلد رزيادہ ہوجائے گا كه كوئي مصرف جزید کا باقی ندرہے گا پس بوجہ استغناء جزید کا لیمنا ترک کرد یا جائے گا۔ اور قاضی عیاض کا قول ہے کی محتمل ہے کہ وضع ہے مرا د تقریر ہو یعنی عیسیٰ کفار پر بلامحالیہ جزیہ معیّن فرمائے گا اور مال کی کثرت ای سبب ہے ہوگی لیکن امام نووی نے اس قول کا پیچیا کر کے اس کورد کردیا ہیں اس کے میچے معنی یمبی ہیں کے عیلی نہ جزیہ قبول کرے گا اور نہ اسلام کے سوائے کوئی دوسری چیز اورا گرانہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو قتل کرے گا۔ 264 عَلَيْدَةَ خَالِلْهُوا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ الل

دق الطال

وضع جزيه كي صحيح معنى

عافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کہ اس معنی کی مؤید امام اتھ کی روایت ہے جو دوسر کے طریق ہے اور دونوں کا دعوئی واحد ہے اور بداگر چہ ہماری شریعت کے موجودہ جم دوسر کے برخلاف ہے کیونکہ کتابی جبکہ جزید دینا قبول کر ہے تو اس کا قبول کر لینا واجب ہے اور قبل جائز نہیں اور نہ اسلام پرزبردی مجبور کرنا اورائی صورت ہیں جینی اللی خلاف تھم موجودہ کرنے میں حاکم شریعت نبی کیونکر دہ سکتے ہیں؟ پس اس کا جواب بھی ہے کہ بلا شک وہ شریعت مجہ سے کے مطابق تھم کریں گے جلے کہ حدیث عبداللہ بن مغلل ہیں ہے کہ بلا شک وہ شریعت مجہ کہ سے کہ مصلاتی اور این کی مقت پر بازل ہوں گے جس کو طبر انی نے روایت کیا اور بیب الکل مقرر ہے کہ کوئی نبی رسالت مستقلہ اور شریعت نا بخہ کے ساتھ آمخضرت گئے کے بعد نداترے گا بلکہ کروئی نبی رسالت مستقلہ اور شریعت نا بخہ کے ساتھ آمخضرت گئے کے بعد نداترے گا بلکہ اس اس ام موگا لیکن تھم جزیدا وراس کے متعلق امر کوئی استمراری تھم منہیں جوقیامت تک بوگا بلکہ یہ تھم نزول جیس کے ماتھ کے دوراور مقید ہے۔

جواب دیا ہے کہ اس وقت یہود اور نصار کی سے جزیہ اس لئے قبول کیا گیا ہے کہ ان کے باتھوں بیس توریت اور انجیل کے ہونے اور ان کے زعم میں شرع قدیم کے ساتھ متمسک ہوئے کا شبہہ ہے ہیں جس وقت کو پیلی الفیلا الزے گا اس وقت حصول معا کندہ پیشجہہ دور ہوجائے گا اور انہیں کی طرح ان کے دور ہوجائے گا اور انہیں کی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا اور بجز اسلام کے ان سے کوئی شے قبول ندی جائے گی اور تھم کا ور تھم کا ور ان اس کی علت کے زوال سے ہوتا ہے۔ اور کہا کہ بیا چھی اور مناسب وجہ ہے جس پر زوال اس کی علت کے زوال سے ہوتا ہے۔ اور کہا کہ بیا چھی اور مناسب وجہ ہے جس پر عیس نے کئی کومنتر ش ندویکھا اور ابن بطال کے جواب سے بہتر ہے۔ آئی

اور فتح الباری میں ہے کہ علماء کہتے ہیں علی الخصوص عیسی الف کے نزول میں حکمت یہی ہے کہ الباری میں الف کے نزول میں حکمت یہی ہے کہ الباری میں ندامت اور حسرت جو کہ انہوں نے عیسی الف کو آل کر دیا۔ پس

عیسیٰ کے نزول سے اللہ تعالیٰ ظاہر کردے گا کہ وہ اپنے زعم میں جھوٹے ہیں بلکہ وہ خود عیسیٰ اللہ کا کہ ماتھ ہے تیل جوا رکے یا

الله کے ہاتھ سے تمل ہوں گے۔ یا ۲۔۔۔۔۔اجل مزد یک ہوجانے سے تا کہ زمین میں دفن کئے جا تمیں اس لئے کہ جوشے کے مثی

،.....ہ س مروید ہوجائے ہے تا حدوث میں دن سے جا بیل اس سے دیو ہے ہے گ سے مخلوق ہےاس کے لئے جا تر نبیس کہ مجنگ کے سوائے کسی اور جاکہ مرے۔ اور

سر بعض کا قول ہے کہ جب بیسی العظم نے محد اور است محدید کی صفت دیکھی تو اللہ سے دعاما نگی کہ اے خدا المجھے بھی اُسٹ محکم یہ بھی میں سے کر بیس اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرلی اور اس کو زندہ رکھا تا کہ آخر زمانہ بیس امر اسلام کا مجدّ و ہوکر انزے اس وقت دجال کو پائے گا اور اس کو قبل کرے گا ۔ نیکن وجہ اقبل بہت مناسب ہے۔ اور مسلم میں ایس عمر دجال کو پائے گا اور اس کو قبل کرے گا ۔ بعد سات برس تک زمین میں اقامت کرے گا۔

#### **Click For More Books**

عَلِيدَة خَالِلُوا اللهِ 266

مقالظك نزول کے بعد حضرت عیسیٰ النہ کے قیام میں اختلاف کی توجیہہ 🦋 اور نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں ابن عباس رضی الله تعالی منبا کی حدیث سے روایت کی ہے کہ عیلی مزول کے بعد زمین میں نکاح کرے گا اور انیس (۱۹) برس تک ا قامت کرے گا۔ اور الی ہرمرہ ﷺ سے اسنادمبیم سے مروی ہے کہ عیسی اللہ حالیس (۴۰) برس تک اقامت کرے گا۔ جس کواحد نے روایت کیا اور ابودا وُدنے سیجے اساد کے ساتھ الی ہریرہ سے مرفو عاروایت کیا ہے کہ میسلی النے ووزر درنگ کیڑے اوڑ ھے ہوئے اتریں گے اور صلیب کوتو ڈین گے اور خنز پر کوتل کریں گے اور جزیدا تھا دیں گے اور لوگوں کواسلام کی دعوت ویں گے اور اس کے زمانہ میں اللہ تعالی اسلام سے سواکل مآتیں نابود کردے گا اور زمین میں ایسا امن ہوگا کہ شیر اور اونٹ مل کرچریں گے اور محر د سال بیچے سانپوں کے ساتھ تھیلیں گے پھر جالیس (🕬 ) برس تک زمین میں ا قامت کریں گے پھر فوت ہوجا نمیں گے اورمسلمان ان کے جناز ہ کی نماز پڑھیں گے۔ اجی ابن کثیر کہتا ہے۔ کہ مسلم کی حدیث اس کی معارض ہے جس میں مذکور ہے کہ میسلی زمین میں سات برس تک اقامت کرے گا۔ بال اس صورت میں معارض نہیں جب کہ بید سات برس نزول کے بعدمدّ ت اقامت برمحهول ہوں اور قبل الار فع مدّ ت مکٹ کے ساتھ منضم کئے جا کیں جو کہ بقول مشہور تینتیں برس ہیں۔ چنا نچہ 📆 میوطی ﷺ این کتاب مرقات الصعو دميس لكصة حين كه مين كلي سال تك ان احاديث مين اسي طرح تطبيق كرتار ما ـ پھر بیہ قی کی کتاب ''البعث والنشور'' میں دیکھا کہ اس نے بھی ای طرح اس حدیث کی نبت کہا کھیلی الفا زمین میں جالیس برس تک اقامت کریں گے اور قصہ دخال کے

متعلق مسلم میں عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ملیمالسام و بھیجے گا تا کہ د قبال کی تلاش کر کے اس کو ہلاک کرے۔ پھراس کے بعد سات برس تک لوگ اس کے د قبال کی تلاش کر کے اس کو ہلاک کرے۔ پھراس کے بعد سات برس تک لوگ اس

المراق الدفائق المراق المراق

اور حدیث رفع کومیسی استان ایرال کی عمر میں مرفوع ہوئے۔اس کا نصاری کے مروی ہوئے۔اس کا نصاری کے مروی ہے مروی ہونا ای معنی کا مؤید ہے۔ چنانچے حاکم کے نزدیک و بہب ابن منہ سے مروی ہے کہ ان نصاری کا زم ہے کہ میسی تینتیں برس کی عربیں مرفوع ہوا اور اس کے راویوں میں عبر انتحام بن اور ایس ہے جو مہم بالکذب ہے اور اگر میچے بھی فرض کی جائے تو وہ نصاری کا نام ہے کو وکلہ جو امر کہ احادیث نبویہ میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ میسی ایک سومیں (۱۲۰) برس کی عمر میں مرفوع ہوا۔ چنانچے طرانی اور حاکم نے متدرک میں عائشہ بنی الله تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی الله تعالی عنہ سے مرض موت میں فاطمہ رہنی الله تعالی عنہ سے فرالیا کہ جریل روایت کی ہے کہ نبی میں تعاقی میں موت میں فاطمہ رہنی الله تعالی عنہ سے فرالیا کہ جریل ہر سال ایک دفعہ میر سے ساتھ قرآن کا تحرار کیا کرتا تھا اور اس مال اس نے دود فعہ دور کیا ہے اور اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایم نبی اپنے ما قبل نبی سے نصف زمانہ زندہ رہا اور تھی گی ابن

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَامُ اللَّهِ المدار

حریم ایک سومیں (۱۲۰) برس زندہ رہااور بجز اس کے نبیں کہ میں ساٹھ (۱۰) برس کے سرے پر خصت ہونے والا ہوں۔اس حدیث کے راوی ثقتہ میں اور کئی طریق سے مروی ہے۔ حضرت علیم کی انتظامی کا مدفن مدینے منو رہ میں ہوگا

اورا بن عسا کرکا بیان ہے کہ عیسی النے کی وفات مدیند منورہ میں ہوگی اورو ہیں النے کا روا ہیں اللہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ججر ہُ نبوی میں دفن کیا جائے گا۔ چنا نچر ترفدی نے عبداللہ بن سلام سے روایت کی کلاتوریت میں مجمد کی کی صفت اور عیسی بن مریم کا ان کے ساتھ دفن کیا جانا لکھا ہوا ہے۔ اور حافظ عیدار تربت نے دوسری جگدافھری کردی کہ عیسی النے ان زندہ اٹھا کے اور کہا کہ یہی مجھے ہے۔ لیکن حضرت اور ایس النے کا زندہ اٹھا یا جانا بطریق مرفوع اور قوی ثابت نہیں ہوا۔ اس ملے ا

ان صحابہا ورتا بعین اورائمہ کے نام جن کا مذہب ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور وہ آسان سے انڑے گا

پس ہمارے ان تمام بیانات سے ظاہر ہے کمگل محدثین اور ائمہ مذاہب اربعہ اور اسحاب روایت و درایت اور سحابہ گرام جیے حضرت عمراور ابن عمراور حضرت ابن عباس اور حضرت علی اور عبداللہ ابن معود اور ابی ہر یہ اور عبداللہ بن سلام اور ربح اور آنس اور کعب اور حضرت ابو بکر الصدیق جیسے کہ ان کا قول اپنے مقام پر آئے گا اور جابر اور ثوبان اور حضرت عائشہ اور تمہم داری رضون اللہ بلیم اجھین وغیر ہ اور بخاری اور مسلم اور تریدائی اور نسائی اور ابود اؤد اور بیعتی اور طائم اور تریدائی اور نسائی اور ابود اؤد اور بیعتی اور طبر انی اور عبد ان جمید اور ابن بی شیبہ اور حاکم اور ابن جمریاور ابن حجان اور اہام اجمد اور ابن با جمان اور ابن اور قبل اور تو النہ اور ابن عبد اور ابن عبد اور ابن عبد اور ابن عبد اور ابن مردویہ اور بزاز اور شرح المنة اور ابوقیم اور شخ سیوطی اور علی اور علی اور مالکہ اور صوفیہ اور تا بعین ابن حجر عسقلانی اور قسطل نی اور اہام ابو حضیفہ اور کل ائمہ شوافع اور مالکہ اور صوفیہ اور تا بعین ابن حجر عسقلانی اور قسطل نی اور اہام ابو حضیفہ اور کل ائمہ شوافع اور مالکہ اور صوفیہ اور تا بعین ابن حجر عسقلانی اور قسطل نی اور اہام ابو حضیفہ اور کل ائمہ شوافع اور مالکہ اور صوفیہ اور تا بعین ابن حجر عسقلانی اور قسطل نی اور اہام ابو حضیفہ اور کل ائمہ شوافع اور مالکہ اور صوفیہ اور تا بعین ابن حجر عسقلانی اور قسطل نی اور اہام ابو حضیفہ اور کل ائمہ شوافع اور مالکہ اور صوفیہ اور تا بعین ابن حجر عسقلانی اور قسطل نی اور اہام ابو حضیفہ المرائی ابن حقیقہ المرائی ا

حق النفائي بيرين اورشوكاني اوراين قيم وغيره كاس پراجماع ہے كيسلى نبى الله النفسان نده آسانون برا شائے گئے اور قبل از قيامت آسانوں سے اتریں گے۔

اور شخ سيوطى نے كتاب الاعلام بين تقرق كردى كه انه يحكم بشرع نبينا ووردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع (كتب الاطام السيلى به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع (كتب الاطام السيلى به الدحاديث بنزول عيسى جسماً اوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ماورد في المنتظر والدجال والمسيح وغيره في غيره وصح الطبرى هذا القول ووردت بذلك الاحاديث المتواترة. (الج اليان) يمين بي الله يوبعداز نزول آ مانول عنها برائي المنظم كرم الاحاديث المتواترة المنافل كرم الاحاديث المتواترة المنافل كرم الياب المنافل من المنافل من المنافل من المنافل كردى بين الله بها أمت بين الله المنافل كردى بين الله بها أمت بين كرم نيال المنافل كردى بين الله بها أمت بين الله بها أمن اللها أمن الله بها أمن اللها أمن

قادیانی کا جھوٹا دعوی کہ میسی العلیہ کے مرجانے پراجماع اُمت ہے پس نہایت تعجب اور جیرت کی بات ہے جو قادیانی صاحب نے اپنے مکتوب عربی کے صفحہ الاسے صفحہ ا ۱۵ تک متعدد مقامات میں تقریع کردی۔ و کذلک ذھب الیہ کشیر من الاکانہ والازمة و وواحل افغ سے وعالم سے فی مناع خصالہ تقریمیں

من الاكابر والاثمة وماجاء لفظ رجوع المسيح في بناء خيرالبريّة (سا) وماجاء لفظ النزول من السماء في الحديث (۱۲۹۳) ولاجل ذلك ذهب الاثمة الاتقياء الى موت عيسى وقالوا انه مات ولحق الموتي كما هو مذهب مالك وابن حزم والامام البخارى وغير ذلك من اكابرالمحدثين وعليه اتفق جميع اكابر المعتزلين وبعض كرام الاولياء واعلم ان الاجماع ليس على حياته بل نحن احق ان ندعى الاجماع على مماته (س١٣١) وان الصحابة

على حياته بل نحن احق ان ندعى الاجماع على مماته (س١٣٠٠) و ان الصحابة والتابعين و الائمة الاتون بعدهم ذهبوا الى موت عيسى ثم لايمكن لاحد ان ياتي باثر من الصحابة او حديث من خير البرية في تفسير لفظ التوفي بغير

Click For More Books

تقالظك معنى الامانة ابدا ولوماتوا بالحسرة (١٣٣٠) اماترى كيف تنحتوا من عند انقسهم نزو لالمسيح من السماء ولن تجد لفظ السماء في ملفوظات خير الانبياء ولافي كلم الاولين (١٣٨٠) ولاتجدون لفظ الرجوع في كلم سيد الرسل وافضل الانبياء ألهتم بهذا اوتنحتون لفظ الرجوع من عند انفسکم کالخائنین (س ۱۵۱۸ توبانی) اکثر اکابرامت اور ائمینے کے مرجانے کے قائل میں اور اس کی حیات پر اجماع نہیں بلکہ اس کی موت پر اجماع ہے۔ اور صحابہ اور تابعین اورائمہ تبع تابعین اس کی موت کے قائل ہیں اور یہی نہ ہب مالک اور این حزم اور امام بخاری وغیرہ اکابرمحدثین کا ہے اور اس پر اتفاق اکابرمعتز لداور بعض اولیاء کرام کا ہے اورر جوع کالفظ کسی حدیث نبوی میں نہیں آیا اور آسان ہے نزول کالفظ بھی نہ کسی حدیث میں آیا اور نہ متقدمین کے ملفوظات اور کلمات میں ۔ کیاتم ان الفاظ کوخائنوں کی طرح اپنے ول سے تراشتے ہو؟ اورتم ہرگز ان الفاظ كورسول كريم اور متقد مين كے كلام ميں ياتو في كے لفظ کوغیر معنی موت میں نہ یا سکو گے اگر چہ حسرت اور ندامت کے ساتھ مرنا جا ہو۔ احادیث میں نزول، رجوع، رفع الی السماء، پوط نبی الله، آئندہ مرےگا، صحابی رسول اللہ حج کرے گا ،رسول اللہ ﷺ کی قبر پر تشہرے گا ،رسول اللہ ﷺ اس کے سلام کا جواب دیں گے

حالا تكرخودا بن عباس كى حديث مين آسان سنزول بون كالفظ موجود باور الى طرح فقدا كبريس امام ابوطنيف كوفى هي سي قول مين آسان سنزول كالفظ موجود ب اور درمنثور مين حضرت حسن طفظ كى حديث مين لفظ د اجع الميكم مذكور ب اور سي نما في مين د فع المي المسماء كالفظ بروايت ابن عباس اوراني بريره رضى الدتنان عباس كى حديث مين جمس كوابن عساكر في روايت كيال ليهبطن عيسى بن مريم حكماً عدلاً واماماً جمس كوابن عساكر في روايت كيال ليهبطن عيسى بن مريم حكماً عدلاً واماماً

تقالظك

مقسطاً فلیسلکن فتح الروحاء حاتجا او معتمر اولیتقفن علی قبری لیسلمن علی ولار قن علیه. (ادابی بریه) لفظ لیهبطن عیسلی بن مریم حکماً عدلاً واقع به جو بلندی بیستی کی طرف از نے کے لئے مخصوص ہے۔ اور رائع کی حدیث میں انخفرت کی اور مسلم کی حدیث میں انخفرت کی اور مسلم کی حدیث میں عیسلی استی کے ساتھ وصف نبی اللہ ندکور ہے۔ اور علاً مدذ ہبی نے تصریح کردی ہے کہ عیسلی بیسی اللہ نبی بھی ہا اور حالی بھی۔ کیونکہ عب اسراء میں انہوں نے آنخفرت کی اور کھایا ہے کہ اور علاً مدز رقانی ماکن اور ایس جروغیرہ نے ابن عساکر کی حدیث سے ثابت کردکھایا ہے کہ عیسلی نے شب اسراء کی اور علاقات کی اور علیات کی اور علیا قات کی اور علیا نے نہ نہ کرام نے ان کوچشم خودد یکھا۔

کوہ حلوان میں زند ہموجود ہونا اور دیں میں شور صد عیش النامی کے اور میں کہ جار رہیں میں

زریت بن برثملا و شی علیلی الطبیع کا نظار عیسی میں اب تک

بلکرز تیت بن برشما وص عیسی الله فی جواب تک کوه طوان بیل زنده موجود بیل انبول نے نصلہ بن معاویہ کوآسان سے زول عیسی الله کی اطلاع دی۔ ازالۃ الخفا مکاشفات امیر المونین عمر بن الخطاب میں بروایت ابن عمال ہے۔ وروی (ای ابن عباس) ان عمر کے کتب الی سعد بن ابی وقاص و هو بالقادسیة یقول له وجه نضلة بن معاویة الا نصاری الی حلوان العراق لیغیروا علی ضواحیها فیعث سعد نضلة فی ثلث مائة فارس فخرجوا حتی اتوا خلوان العراق فاعاروا علی ضواحیها واصابوا غنیمة وسبیا فاقبلوا لیسوقونها حتی افعاروا علی ضواحیها ارهقهم العصر و کادت الشمس تغرب فالجاء نضلة والسبی والغنیمة الی صفح جبل ثم قام فاذن فقال الله اکبر الله اکبر فاذا مجیب من الجبل صفح جبل ثم قام فاذن فقال الله اکبر الله اکبر فاذا مجیب من الجبل

مقالظات يجيبة كبرت كبيرا يانضلة ثم قال اشهد ان لا الله الا الله قال كلمة الاخلاص بانضلة ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال هو الذي بشونا به عيسى بن مريم على راس امته تقوم الساعه فقال حيّ على الصلوة فقال طوبي لمن مشي اليها وواظب عليها قال حي على الفلاح قال افلح من اجاب قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال اخلصت كلمة الاخلاص كله يانضلة حرّم الله بها جسدك على النار. فلما فرغ من اذانه قاموا فقالوا من انت يرحمك الله امَلكٌ انت أم من الجنّ اوطائف من عباد الله قد اسمعتنا صوتك فارنا صورتك فان الوفد وفد رسول الله ﷺ ووفد عمر بن الخطاب رضي قال فانفلق الجبل عن هامته كالرحا ابيض الراس واللحية عليه طمران من صوفٍ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالوا وعليك السلام و رحمة الله وبركاته من انت يرحمك الله قال زُرَيت بن برثملا وصى العبد الصالح عيسي بن مريم اسكنتي هذا الجبل ودعالي بطول البقاء الى حين نزوله من السماء فاقرءوا عمر مني السلام وقولوا ياعمر سدد و قارب فقد دنا الامر و اخبروه بهذا الخصال التي اخبركم بها ياعمراذاظهرت هذه الخصال في امة محمد على. فالهرب الهرب اذااستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبوا الي غيرمناسبهم وانتموا الي غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم يوقر صغيرهم كبيرهم وترك المعروف فلم يوم به وترك المنكر فلم ينه عنه وتعلُّم عالمهم العلم ليجلب به الدنانير والدراهم وكان المطرقيظا والولد غيظأ وطولوا المنارات وفضضوا المصاحب وزخرفوا المساجد (273 عَقِيدَة خَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 273

تقالظك واظهروا الرشاوشيد والبناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا وقطعت الارحام وبيع الحكم واكلوا الربوا فصارالغني عزا وخرج الرجل من بيته فقام اليه من هو خير منه فسلموا عليه وركب النساء السروج ثم غاب عنهم فلم يروه فكتب نضلة بذلك الى سعد وكتب سعد بذلك الى عمر فكتب اليه عمر سرانت ومن معك من المهاجرين والانصار حتى تنزلوا بهذا الجبل فان تقيته فاقرءه منى السلام فخرج سعدٌ في اربعة الاف من المهاجرين والانصار حتى نزلوا ذلك الجبل ومكث اربعين يوماً ينادى بالصلوة فلايجدون جوابا والايسمعون خطابا (ازال القا مكافقات ايرالوتين م 💨 عمر ﷺ نے سعد بن الی وقاص کو جوقا دسیہ میں حاکم تھا لکھا کہ نصلہ بن معاویہ انصاری کوحلوان عراق کی طرف روانہ کرتا گذاس کے اطراف ہے اموال غارت حاصل کریں۔ چنانچے سعد نے نصلہ کو تین سوسوار کی معیت میں بھیجا یہاں تک کہ حلوان عراق میں آئے اوراس کے اطراف وا کناف میں لوٹ کے بہت ی ننیمت اور قیدی لارہے تھے کہ ان کوعصر کے وقت نے تنگی کی اور قریب تھا کہ آ فتاب غروب ہوجائے اس وقت نصلہ نے قید یوں اورغنیمت کو کوہ حلوان کے ایک طرف بناہ دی اور کھڑے ہوکرا ذان کہنی شروع کی اورجب الله اكبر الله اكبر كما تونا كمان ايك مجيب في بهار مين عاجابت ك ساتھ کہا کہ اے نصلہ تو نے خداو تد برزگ کی تلبیر کبی ہے۔ پھر نصلہ نے کہا اشھد ان لا الله الا الله تو مجيب نے جواب ديا كه اے نصله بيكمة اخلاص ہے۔ پار نصله نے كہا اشهد ان محمدا رسول الله تومجيب نے كہاكديدوى بكر جس كى بشارت بم كويسى بن مريم طيهااللام نے وي اور جس كي أمت كيسر ير قيامت قائم ہوگى \_ پير نصار ف كها حبی علی الصلوة تو مجیب نے کہااس کے لئے خوشی ہے جونماز کی طرف قدم اٹھائے اور (274 عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ ال

فقالظك اس برمواظبت كرے ـ پر نصله نے كباحى على الفلاح ـ توجيب نے كبا اس كيلے فلاحيت واس كى اجابت كرب يرضله في كهاالله اكبو الله اكبو لا اله الا الله توجيب في جواب ديا النهله توفي تو كلمه اخلاص اليهي طرح كها ـ الله في جيم آ گ برحرام کردیا ہے۔ اپس جبکہ نصلہ اذان کہنے سے فارغ ہوگیا تو سب لوگ کھڑ ہے ہوکر کنے لگے خدا بھی برزم کرے تو کون ہے؟ کیا تو فرشتہ ہے یا جن یا اللہ کے بندوں میں ہے کوئی بندہ ہے؟ تو نے ہم کواپنی آ واز سنائی ہے اس ہم کواپنی صورت بھی دکھا کیونکہ پیانشکر رسول الله ﷺ اور عمر بن الخطاب الله على المعيم البواب ليس الى وقت حكى ك ياك كي طرح اس شخص کا سریماڑ کے شکاف کے ظاہر ہو گیا جس کے سراور ریش کے بال سفیداوراس پر پٹم کے دو پرانے کپڑے تھے اور اس نے ہم کو خطاب کر کے السلام علیم ورحمة اللہ و ہر کا تہ کہا اورسب نے اس کا جواب وملیک السلام ورحمة الله و بر کانة كهدكر يو حيما خدا تجھ ير رحم كرے تو کون ہے؟اس نے جواب دیا کہ میں ڈریت دین پرشما خدا کے عبدصالے عیسی علیہ کا وصی ہوں اس نے مجھے اس پیار میں ساکن کیا ہے اور آسان سے نزول کے وقت تک طول بقا کی وعامیرے لئے کی ہے۔ پس میری طرف ہے عمر بھا کھ سلام کید دواور کھو کہ اے عمر استوار اور قریب ہوجا کیونکدامرمعبود نز دیک ہوگیا ہے۔اوران بہت ہی خصائل کی اطلاع دینے کے لئے امر کیا جواس حدیث میں حاشیہ پر مذکور ہیں۔اوراس کے بعد غائب ہو گیا اور وہ اس کو نہ و کچھ سکے۔ پھر نصلہ نے بیرساراواقعہ سعد بن ابی وقاص کی طرف لکھا اور اس نے حضرت عمر ﷺ کی طرف لکھا اور حضرت عمر ﷺ نے اس کے جواب میں سعد کولکھا کہ تو ا بے ساتھ مہاجرین اور انصار کی معیت میں اس بہار پر جااور اگرزُریت بن برٹما اے ملے تو میری طرف سے اس کوسلام کہدوے۔ چنانچے سعد تھم کے مطابق حیار ہزار مہاجرین اور انصار کی معیت میں اس پہاڑ پر گیااور جالیس دن تک وہاں نماز کی ندا کر تار ہالیکن ان کوکوئی 251 (٢٠١١) المُعَالِّ المَّالِيَّةِ المَّالِيَّةِ المَّالِيَّةِ المَّالِيَّةِ المَّالِيَّةِ المَّالِيَّةِ المُعَالِّ

وقالظافة

جواب یا خطاب ندستانی دیا۔ پس ابن عباس بنی اند منها کا اس حدیث نے کئی امور سے اطلاع دے دی ۔ اوّل وسی عیسی کا اس قدر زمانہ دراز تک بغیر اکل وشرب کے زندہ رہنا۔ دوئم عیسی النظام کے نزول کی بشارت دینا۔ سوم حضرت عمر کھنے کے علاوہ چار ہزار سحابہ مہاجرین وانصار عیسی نبی اللہ کے نزول کی بشارت دینا۔ سوم حضرت عمر کھنے کے علاوہ چار ہزار سحابہ مہاجرین وانصار عیسی نبی اللہ کے نزول پر ایمان لا ناحتی کہ نصلہ اور تین سو (۳۰۰ ) سوار کی رؤیت وصی عیسی النظام کو اینا سلام وسی عیسی کی طرف جیجنا۔ کیا اس کے بعد کوئی شخص جوخدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہے رسول اللہ کے صحابہ کی طرف خیانت کی نسبت کر سکتا ہے؟ جیسے کہ قادیا نی صاحب نے کی ۔ اور میسی کی حیات اور رجوع کے قائل کو کتو ہو بی کے صفحہ ۱۳۹ میں مجوب اور مجبول اور کور دِل اور خلا لم کہا جس سے میہ چار ہزار صحابہ جہاجرین وانصار بھی با ہزئیس ہو سکتے۔ حضر سے سلمان فارت نے وصی عیسیٰ کو دیکھا

بخاری جلداق کے صفحہ اخیر کے حاشیہ پرکر مانی اور تسطلانی ہے اورا کمال میں ہے۔
کر حضرت سلمان فاری کھی نے وصی سیلی الفیٹ کو دیکھا اور حضرت سلمان فاری کھی نے وصی سیلی الفیٹ کو دیکھا اور حضرت سلمان فاری کے بھولے دوسو پچاس برس (۳۵۰) عمر پائی ۔ اور ججرت کے جھیتیویں سال مدائن میں وفات پائی ۔ حضرات القدین میں ہے۔ '' و بروایت اکثر سہ و پنجاہ سال بودہ است در اس ایواز ججرت درمدائن رحلت نمودہ و حضرت امیر کرم اللہ وجہ در یک شب ازمد پند بھاین رفتہ سلمان راضل دادہ در بھال شب بھرینہ کین مراجعت فرمودہ است'۔ خلاف قول قادیانی صاحب معتز لہ کے نزد دیک حیات عیسی الفیلیدی

اور ہم اوپر ذکر کر بھے ہیں کہ خود خدا تعالی نے قرآن کریم میں تو فی غیر معنی موت کے لئے سورہ زمر میں منصوص فر مائے۔اور بید دعویٰ کہ کل اکابر معنز لہ کا اس بچا تفاق ہے کہ میسیٰ کے لئے سورہ زمر میں منصوص فر مائے ۔اور مید دعوز لی کا قول جوتنمیر کشاف میں ہے، رہ کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے آیت معتوفی کے تحت میں اس طرح لکھا ہے۔ انسی

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَمُ اللَّهُ اللَّهُ 276

متوفیک ای مستوفی اجلک و معناه انی عاصمک من ان تقتلک الکقار او مؤخرک الی اجل کتبته لک و ممیتک حتف انفک لاقتلا الکقار او مؤخرک الی اجل کتبته لک و ممیتک حتف انفک لاقتلا بایدیهم و دافعک الی الی سمای و مقر ملائکتی (کفان) پس تیری اجل پوری کرول گایین پی تجھ کو کفار کے باتھوں ہے بچالوں گاور تجھ کواس اجل اور زمانہ تک مہلت اور وقفہ دول گاجو تیرے لئے بیل نے کھو دیا ہے اور تجھ کوا پنی موت سے مارول گااور تجھ کو اپنی آمان اور اپنی لگا گلد کے مقر کی طرف اٹھاؤں گا۔

اور حدیث عائشہ میں اند تعالی منہا بو ذیر کرنے حافظ جرمسفلای نے حود عیر سعبر مخبر ایا اور کہا کہ صحیح یہی ہے کہ میسی زندہ اٹھایا گیا۔اورا بن عساکر کی حدیث اس کے بعد نقل کر کے ثابت کرویا کہ بیٹی الکھ مدینہ مؤرہ میں فوت ہوں گے۔

حدیث حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها کی رکا کت

بلکہ خوداس صدیت عائشہ بنی اللہ تعالی عنه کے الفاظ کی رکا کت اس کی سخافت اور موضوعیت کی شاہد ہے۔ کیونکہ اگر کتب سیر وتواری خربنظر استقرا بنظر ڈالی جائے تو کبھی میہ قضیہ ثابت نہ ہوگا کہ ہر نہی اپنے ماقبل نبی کی نصف عمر پاتا ہے۔ چنانچے شاہ عبدالعزیز دہلوی رہۃ اللہ علیہ بنائچ شاہ عبدالعزیز دہلوی رہۃ اللہ علیہ بنائچ بنائہ بنافعہ بیس حدیث کے وضع اور کذب راوی کی علامات میں سے اوّل علامت وضع یہ کلھتے ہیں۔ کہراوی تاریخ مشہور کے خلاف روایت کرے۔ اور قطع نظر اس کے بینیاوی وغیرہ نے تفریح گردی ہے کہ زمانہ فتر ت رسل میں عیسی کے بعد چار نبی گذرے۔ چنانچے علامہ خیر اللہ بن آفندی نے بچواب فضیح میں ان کے اثبات میں معجد واحادیث بیش کیس اور حافظ ابن حجم عسمانی نے تھریح کردی کہ زمانہ فتر ت میں کسی ایسے نبی کا وجود ممتنع کیس اور حافظ ابن حجم عسمانی نے تھریح کردی کہ زمانہ فتر ت میں کسی ایسے نبی کا وجود ممتنع نہیں جورسول اخیر کی شریعت کی طرف دعوت وے۔

حضرت محمد ﷺ کی عمر مبارک تربیسی ( ۱۳) برس بونا بی سیح ہے عن عائشة ان النبی ﷺ توفی و هواین ثلث وستین قال ابن شهاب

عن عائشة ان النبي الله توفي وهوابن ثلث وستين قال ابن شهاب واخبرني سعيد بن المسيب مثله (١٥٠٥/١٥٠٥) واخرج مسلم من وجه اخر عن انس في عاش ثلاث وستين و هو موافق لحديث عائشة الماضي قريباً وبه قال الجمهور (الهري البري الميني عربي ١٥٠٥) اورخود منزت عائش الله الحالي عنه المحمور الماري على البري عائي المربي عربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي عربي وفات بائل اوربي تربي جمهوركا باوري عن المربي محج بيل وفات بائل المربي المربي

والصحيح ثلث وستون (مائية بخارئ ١٠٠٠) برني اين ماقبل ني سانصف عرباتا باور

والصحیح ثلث وستون (مائیہ عاری ۱۳۹۰) ہر بی اپنے ما بل بی سے تصف عمر یا تا ہا اور آنخض ت اللہ اٹھ برس کے بمر سے بروفات یا گئے۔

حالانکہ جار بزار صحافی ہے زیادہ صحابہ اور جاروں فداہب کے اٹمہ کا یہ فدہب ہے کہ عیسی اسلامی ہے اٹمہ کا یہ فدہب ہے کہ عیسی دوبارہ آسان سے مزول فرمانے والے ہیں۔اور قربان وسیقت نے ان کا مزول علامت ساعت ہونا بیان فرمایا۔

وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به كمتعلق احاديث

بلکدهاکم نے مشدرک میں ابن عباس بنی الد منیں دوایت کی کہ آیت و ان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته میں مراد خروج عیلی بن مریم اللی ہاور کہا کہ بیرحدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر سیجے ہے۔

عيسى القلية الجحى زنده بين

وان من اهل الکتاب الالیومنن به قبل موت عیسی و الله انه لحی الان عندالله ولکن اذانزل امنوا به اجمعون . (این کیرادسن بری) ابن کیر نے سن بھری ہے روایت کی کدکل اہل کتاب عیسی پرقبل ازموت عیسی اللی ایمان لائیں گاور خدا کی تم وہ انجی زندہ اللہ کے پاس ہاور جب اتر کا سب اس پرایمان لائیں گے۔ تو فی کے معنی بقول مظہری دفع الی السماء تو فی کے معنی بقول مظہری دفع الی السماء

اور ابن جریر نے بھی اس قول کی صحت پر فتو کی دیا۔ والظاہر عندی ان المراد بالتوفی ہوالرفع الی السماء یشہد به الوجدان بعد ملاحظة قوله تعالی و ماقتلوه و ماصلبوه و لولا نفی الموت عنه لما کان من نفی القتل فائدة اذ الغوض من القتل الموت. تغیر مظیری کے صفح کے ۳۸۰ میں ہے کہ دیم کے نزد یک ظاہر یہی ہے کہ تو فی کے معنی رفع بال موت ہا وراس معنی کیلئے برخض کا وجدان خیر کے نفی کے المرائی کیا ہم کے کہ ایس کے کہ ایس کی کیا ہم کا ایس معنی کیلئے برخض کا وجدان کیلئے برخض کا وجدان معنی کیلئے برخض کا وجدان معنی کیلئے برخض کا وجدان معنی کیلئے برخض کا وجدان کیلئے برخض کیلئے برخض کیلئے برخض کے کہ کیلئے کیلئے برخض کے کہ کیلئے برخض کیلئے برخض کے کہ کیلئے کیلئے کیلئے برخض کے کہ کیلئے کیل

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وقالظك

آیت و ماقتلوه و ماصلبوه کے ملاحظہ کے بعد شہادت دیتا ہے اور اگر اس سے موت کی نفی مقصود نہ ہوتی ہوت ہی ہے۔ نفی مقصود نہ ہوتی تو نفی قبل سے کیافا کدہ کیونکہ قبل کا مفاد بھی تو موت ہی ہے۔ شاہ ولی الله رحمة الله علیہ کا قول عیسلی الفائی آسان برزندہ ہیں

اور حفرت شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں لکھتے ہیں۔ ''ونیز از ضلالت ایشاں لیعنی انساری کے آفت کے جزم میکند کے حفرت میسی اللہ مقتول شدہ است وفی الواقع در قصد عیسی اشتبائے واقع شدہ بودر فع برآ سان راقتل گمان کر دندوکا برآ عن کا بر ہماں غلط داروایت نمودند خدائے تعالی درقر آن شریف از الد شبہ فرمود کہ ماقتلوہ و ماصلبوہ ولکن شبتہ لھم۔ آئن اور مظہری میں ہے کہ بل دفعہ اللہ الیہ دقوا انکاد لقتلہ واثبات لوفعہ۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہی ایک آیت میسی اللہ کے دفع جم پرنس منصوص ہے کیونکہ طاہر ہے کہ آل اور صلب اجسام سے تعلق رکھتا ہے۔ پس اس آیت میں جس جم کے آل اور صلب اجسام سے تعلق رکھتا ہے۔ پس اس آیت میں جس جم کے آل اور صلب اجسام سے تعلق رکھتا ہے۔ پس اس آیت میں جس جم کے آل اور صلب کی فی کے اضافت بھی کی گئے ہے۔ صلب کی فی کے ہوں اس کے بعدم میں گئے عیسی اللہ کے بعدم میں گئے ہے۔

ویکلم الناس فی المهد و کهلا فیه اشارة الی انه یعمر ولایموت حتی یکهل والی ان سنه لایتجاوز الکهولة قال الحسن بن فضل و کهلا یعنی بعد نزوله من السماء فانه رفع الی السماء قبل سن الکهولة وقال اهل التاریخ حملت مریم بعیسی ولها ثلاث عشر سنة وولدت عیسی بمضی خمسین وستین سنة من غلبة الاسکندر علی ارض بابل واوحی الله الی عیسی وهوابن ثلاث و ثلثین سنة و کانت نبوته ثلاث سنین وعاشت مریم بعد رفعه ست سنة. (علمی در مشری در مشری ای ای ای المهد و کهلا کم متعلق مظهری می به کهاس ای المهد و کهلا کم متعلق مظهری می به کهاس ای المهد و کهلا کم متعلق مظهری می به کهاس ای المهد و کهلا کم متعلق مظهری می به کهاس ای المهد و کهالا کم متعلق مظهری می به کهاس ای المهد و کهالا کم متعلق مظهری می به کهاس ای الم کی طرف اشاره به که می المهد و کهالا کم متعلق مظهری می به کهاس ای امر کی طرف اشاره به که می المهد

موں گے اور سن کہولت کے بل ندمریں گے اور نیز اس طرف اشارہ ہے کہ ان کاس شریف زمانہ کہولت سے تجاوز ندکرے گا۔ حسن بن فضل کا قول ہے کہ کھلاسے مراونزول آسان سے بعد کا زمانہ کہولت سے بعد کا زمانہ ہو تکہ تعلیٰ القیالا سن کہولت کے بال آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ اور درمنثور میں اہل تاریخ کا قول ہے کہ مریم میباد اسام تیرہ برس کی سن میں حاملہ ہو کیں اور میسیٰ کے قولہ کے کہوئے ابھی پینسٹھ برس گذرے تھے اور سے تھے اور سینسٹی برس کی عربیں گذرے تھے اور سینسٹی برس کی عربیں گذرے تھے اور سینسٹی برس کی عمر میں میسلی پروحی کا نزول ہوا۔ اور تین برس تک انہوں نے وقوت ہوئے تکی اور آسان کی طرف رفع کے بعد مریم میباد اسام چھرسال تک زندہ رہیں۔

اذا المرء اعتبه المروة ناشيا فمطلبها كهلا عليه شديد والمراد ان المرء اذالم يكتسب المجد المؤثل بطلب العلوم والاعمال الصالحة ومنعة المفاخرة و الماثر الدنيوية في اوان الشباب فطلب تلك المنازل في حال الكهولة شديد عليه (متن شين ١٨٥٠) اور قاضي بيناوي رقمة الديورة با مُده شي آيت تكلم الناس في المهد وكهلا معناق للمن بين مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بدل من يوم الله ياعيسي بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بدل من يوم

وقالطان

يجمع اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. اي كائنا في المهد وكهلا والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء والمعنى الحاق حاله في الطفولة بحال الكهولة في كمال العقل والتكلم وبه استدل على انه سينزل فانه رفع قبل ان اكتهل (بيناوى ورةائدو) كرقيامت کے متعلق کلھتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے امتنان نعت جتلاتے وقت کیے گا کہ ا عيسيٰ بن مريم توان فعتول كويادكرجو تحقيد اورتيري مال كوعطا بوئيس جبكه تحقيم ميس نے روح القدس کے ساتھ تا تعید دی اور تو زیانہ مہد میں اور زیانہ کہولت میں بلا تفاوت اوگوں ہے یا تیں کرتا تھا۔اورمراداس ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی الطبیع کی حالت طفولت کو باعتبار کمال عقل حالت کہوات کے ساتھ لاحق فر مادیا اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عیسلی الظامی عنقریب آسانوں ہے اتریں گئے کیونکہ وہ زمانہ کہولت کے قبل اٹھائے گئے۔ اپس بیآیت بھوائے خودحسب بیان مظہری و بیضاوی وغیرہ صاف دلالت کررہی ہے کے میسلی الليلا كى عمر زمانه كهولت سے تجاوز نه كرے گی۔ اور وہ قبل از كھولت آ سانوں كى طرف أتفائ كم يسي كديمي مذهب كل ائمه كاب اور نيز حديث عائشة كے منطوق كو باطل كرر ہى ہے جس میں بیان ہے کہ تیسلی کی عمر ایک سوجیں (۱۲۰) برس کی جو ٹی کیونکہ یہ عمر س کہولت سے تجاوز کر کے شخو حیت میں محسوب ہے۔

#### عیسیٰ بن مریم کےفوت ہوجانے پرامام بخاری کےاقوال سے قادیانی کااستدلال اوراس کاابطال

تقالظك صحابہ وائمہ کے اقوال کے متعلق کیں اور نا دانوں کوفریب میں لانے کے لئے لکھا کہ امام بخاری کے قطعی طور براس بات کا فیصلہ دے دیا ہے کہ سے ابن مریم فوت ہو گیا اور فوت شدہ بندول الله جاملا اورمعراج کے متعلق احادیث جو یا نج دفعہ امام بخاری نے مختلف اغراض کے لحاظ ہے کھی ہیں ان سے استدلال کیا کہ امام بخاری نے متفرق طرق اور متفرق راویوں کے ذرابعہ سے بیٹابت کردیا ہے کہ سے ابن مریم اپنی موت کے بعد اموات میں جاملا اور خدائے تعالیٰ کے بزارگ نبی جواس دنیا ہے گذر کیے ہیں ان میں داخل ہو گیا۔ حالا نکہ امام بخاری نے ای ایک غرض کے اثبات کے لئے متعدد مقامات میں ان احادیث کاذکر نہیں کیا۔ بلکہ ہر ہرغرض کے لئے اس نے جدا جداعنوان لکھ دیا۔ چنانچیانہوں نے بخاری کے صفحہ ۵ میں باب کیف فرضت الصلوة في الاسواء كاعنوان مرتب كرك اس ك تحت اس حدیث کواس غرض ہے لکھا کے صلوق کی فرضیت کی کیفیت بیان کریں۔اور صفحہ ۲۵۵ باب ذكو الملائكة مرتب كرك اى حديث كواس ك تحت اس غوض كے لئے لکھا تا کہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے ملائکہ کرام کا وجود اور ان کا آسانوں سے زمین پر بنفوس اشخاص خود اترنا ثابت كرين جس كا قادياني صاحب توضيح المرام كے متعد وصفحات میں انکار کرکے لکھتے ہیں کمحققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائکہ اپنے تحضی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں ہے چل کر زمین پر اتر نے ہیں اور یہ خیال بہ بداہت باطل بھی ہےاور ملک الموت جوا یک سینڈ میں ہزاروں لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلا دوامصار میں رہتے ہیں اس کے لئے اس طریق ہے بیمہلت اتنی مشقت کے بعد کافی نہیں ہو عتی۔اور جریل کے نزول کی اصل کیفیت صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پریاد رکھنی جا ہے۔اور وہ بذات خود زمین پرنہیں اثر تا اور اپنے ہیڈ کوارٹر نہایت روش نیر سے جدانہیں ہوتا بلکہ صرف اس کی تاثیر نازل ہوتی ہے اور اس کے عکس سے تصویر و 283 عَلَى اللَّهِ اللَّهِ 283 عَلَى اللَّهِ اللَّهِ 283

تقالظك انبیاء کے ول میں منقوش ہو جاتی ہے اورا دنی ہے اونی مرتبہ کے ولی پر بھی جریل ہی تا ثیر وحی کی ڈالٹا ہےاور حضرت خاتم الانبیاء کے دل بروہی ڈالٹار ہالیکن ان دونوں وحیوں میں فقط آرای کے شیشہ اور بڑے آئینہ کا فرق ہے۔ (رکیمود جج الرام سنی ۲۸،۲۰،۱۵،۱۵،۱۵، وغیرہ) اور المام بخارى في مفرد المرباب ذكر ادريس وقول الله عزوجل ورفعناه مكانا علیا مرتب کرے اس کے تحت میں اس حدیث کواس غرض ہے لکھا ہے تا کہ ظاہر کریں کہ الیاس اور ادر ایس دو جدا جدا نبی ہیں اور وہ جو قادیانی صاحب نے شاید ابن عبّاس کی ويذكر عن ابن مسعود وابن عبّاس ان الياس هو ادريس بخاري واسناده ضعيف ولهذا لم يجزم به البخاري (ع) ضعف مديث ك لحاظ ت توضيح مرام کے صفح ۳ میں حضرت ادریس کی نسبت بائیل کے حوالہ سے زعم کیا ہے کہ یومٹا یا ایلیا تینوں اساء کا در حقیقت ایک ہی مسمّی ہے اور وہ بالکل باطل اور دوراز تحقیق ہے۔ کیونکہ ادریس مکان علیا میں اٹھایا گیااورآ سانوں میں بحدیث رسول شب معراج میں آنخضرت ﷺ سے ملا۔ اورصفحہ ۵۴۸ میں باب المعواج مرتب گر کے اس کے تحت میں اس حدیث کواس غرض ہے لکھا تا کہ قادیانی اور اس کے امثال کے اس خیال باظل کور دکریں جومعراج نبوی ﷺ کوایک خواب یا کشف خیال کرتے ہیں اور جوتر تیب گدائل صدیث مالک بن صعصعہ میں ذکر کی گئی ہوتی ان کا ترجب ہے۔ اور صفحہ ۱۱۳میں باب فول الله و کلم الله موسنی تکلیما مرف کر کے اس کے تحت اس مدیث کواس غرض ہے لکھا تا کہ حضرت موی اللی کے اس شرف مکالمت کوظا ہر کریں جس کے باعث حالت بزول ہوی کے وقت چیئے آسان ہے عروج کر کے ساتویں آسان میں آمخضرت ﷺ کا استقبال کیا اور فرخیت صلوة کے متعلق تخفف کے لئے آنخضرت ﷺ کوروک لیا۔ اورائ طرح قادیانی صاحب کابالکل افتراء ہے جوانہوں نے امام بخاری رہمة اللہ 284 حَفِيدَة حَفَالِلُوا المِدَا

ما برباندها کرانهوں نے آیت فلما تو فیتنی کو کتاب النفیر بین اس لئے لکھا تاکہ المخطرت کی کا فران سے قابت کریں کہ آپ نے تو فی کے معنی ماردیا اور وفات دے دی افاوہ فرمایا اور اسی فرض سے بیحدیث بخاری کے متعدد صفحات یعنی صفحہ ۱۹۳، ۱۹۳، مقام میں ذکری گئی۔ حالا تکہ امام بخاری نے برخلاف زعم قادیا نی صاحب ہر ہر متام میں عنوان مرتب کرے اس کے ذکر کرنے کے منشاہ اور اسے ند جب سے آگاہ کردیا۔ پس بخاری کے صفحہ ۲۷۳ میں اس حدیث کو انہوں نے بعنوان باب قول الله عزوجل واتعخد بخاری کے صفحہ کا اظہار ہو۔ اور صفحہ الله ابر اہیم کی عظمت کا اظہار ہو۔ اور صفحہ الله ابر اہیم کی عظمت کا اظہار ہو۔ اور صفحہ سے تکھا تا کہ خلت ابر اہیم کی عظمت کا اظہار ہو۔ اور صفحہ سے تکھا تا کہ اس غرض الکتاب مریم مرتب کر کے اس غرض سے تکھا تا کہ اس باب میں حضرت میں اللہ کے حلیہ میں فرق

چنانچانبول نائی بین ظهرانی الناس المسیح الدجال فقال الله فکر النبی بین ظهرانی الناس المسیح الدجال فقال ان الله لیس باعور الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کان عینه عنبة طافة و ارانی اللیل عندالکعبة فی المنام فاذا رجل ادم کاحسن ماتری من ادم الرجال تضرب لملته بین منکبیه رجل الشعر یقطر راسه ماء و اضعاً یدیه علی منکبی رجلین و هو یطوف بالبیت فقلت من هذا فقالوا هذا المسیح ابن مویم ثم رایته رجلا و راءه جعدا قططا اعور عین الیمنی کاشبه من رأیت بابن قطن و اضعاً یدیه علی منکبی رجل یطوف بالبیت فقلت من هذا فقالوا هذا من رأیت بابن قطن و اضعاً یدیه علی منکبی رجل یطوف بالبیت فقلت من الد فقالوا هذا المسیح الذجال. ذر کرکے افاده فر مایا که ایک روز رسول الله هذا فقالوا هذا المسیح الذجال. ذر کرکے افاده فر مایا که ایک روز رسول الله فقالوا هذا المسیح الذجال کا کرکے افاده فر مایا که ایک روز رسول الله فقالوا هذا المسیح الذجال کا کرکے افاده فر مایا که ایک میدی آکھ کافی ہے گویا کہ الله فقالوا ہو کہ کا من خویا کو کر کی افاده فر مایا که کرفن ہے گویا کہ فی کرفن ہے گویا کہ کرفن ہے گویا کہ کرفن ہے گویا کہ کرفن ہو کرفن ہے گویا کہ کرفن کو کرفن ہو کرفن ہے گویا کہ کرفن ہے گویا کہ کرفن ہے گویا کہ کرفن کو کرفن ہو کرفن ہو کرفن ہے گویا کہ کرفن ہو کرفن ہے گویا کہ کرفن ہو کرف

وقالظان اس کی آنکھ ایک انگور کا داندہ جو باہر نکلا ہوا ہے۔اور آج کی رات میں نے اپنے کو کعبہ کے باس نیند میں دیکھا اور نا گہاں ویکھتا ہوں کہ ایک آ دی گندم گوں ہے جیسے کہ ایک خوبصورت آ دی گندی رنگ کا تو دیکھتا ہے۔ کا ندھوں کے اوپر کا نوں کے نیجے اس کے سید ھے بال مرے یانی ٹیکاتے ہوئے دوآ دمیوں کے کا تدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کے گرد طواف کر دیا ہے۔ پس میں نے یو چھا بیکون ہے؟ کہا یہ سیج ابن مریم ہے۔ پھر اس کے چھیے ایک مرونہایت سخت مرغول (اور حبشیو ل کی طرح) مجعودا اور گھونگھریا لے بالوں والاسیدهی آنکھ کا کانا و یکھا جوایک آ دی کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ابن قطن ے بہت مشابهد بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ میں نے یو چھا کہ یہ کون ہے۔ کہا میج الدخال ہے۔ اور اس کے ماقبل مجاہد از ابن عمر کی حدیث میں جو درحقیقت مجاہد عن ابن عباس عمروى ب- اللها فاما عيسلى احمر جعد عريض الصدر كيسى احراور جعداور قراخ سینہ والا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث زہری میں لکھا۔ حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سعد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه قال لاوالله ماقال النبي ﷺ لعيسٰي احمر ولكن قال بينما انا نائم اطوف بالكعبة فاذا رجل ادم سبط الشعر يهادي بين رجلين ينطف رأسه اجعد، موے كدوروے دوناويجيش باشدورم دربانياشد ضد بسط رجل موے ميان عند بسط و ناقطط - قلد و جلها اى سرجها ومنشطها وهو استعارة من نضارةوجمال. سيطموئ زم فردبث يخلط بموئ تخت دوتا يجيده مثل موئے سیابان وحیدیاں کہ آخرا چنگلہ کو بید دخت جعد وفی الصراح جعد وقط ط جعد مرخول وقطط مخت مرغول وكسيكه درموت وب بسيار ﷺ وثم باشد ما تندعشيان، جعدورجل، كمؤكر بإلے، مياند، نه دراز، جعدوسيط كمؤكر بإلے فرم، سيد مصر لنظ بال ، رجل وسيط تقلعي كئة وت لنظم وت بال- وآنخضرت المنظمة فد سيط بووند قطط بلكه ثان ين بود كدا تراجم رجل وجم جعد كويندويسي تدجعه بودن قطط بود بلكة بمربس بودويم سيط بحعد كدوروصف يستى وارو شده قال كرماني والمراديه جعودة الجسم وهي اجتماعه واكتنازه لاجعودة الشعر 286 عَلَيْدُةُ خَالِلْبُوا بِسَاءً

دق الطّلات ماءًا و يهراق راسه ماءًا فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت التفت فاذا رجل الحمر جسيم جعد الراس اعور عينه اليمنى كان عينه عنبة طافة فقلت من هذا قالوا هذا الدجال واقرب الناس به شبها ابن قطن قال الزهري رجل من خزاعة هلک في الجاهلية. مالم نے طف كرماتح كما ك عینی الله کی صف احرنی علیہ نے بیان نہیں فرمائی بلد صرف اتنا کہا ہے کہ میں نے سوے ہوئے دیکھا کہ کعبہ کا طواف کررہا ہوں کہ نا گہاں ایک گندی رنگ کا آ دمی سبط یعنی لکے ہوئے بالوں کا دوآ دمیوں کے درمیان جھکتا ہوا جار ہاہے اوراس کے سرے یانی میک ر باہے میں نے یو جیما یہ کون ہے؟ کہاا بن مریم ۔ پھر میں نے ادھراُ دھر دیکھا تو نا گہاں ایک سرخ رنگ جسيم كھونگريا لے بالوں والاسيدهي آكھكاكا كانا ظاہر ہوا ميں نے يو چھايدكون ہے؟ کہا یمی دخال ہے، جوابن قطن ہے بہت ماتا حباتا ہے۔ ایس اس باب کی احادیث میں علی رغم تفادیانی صاحب جوانہوں نے ازالہ کی جلداو ل میں اپنی ایک طویل نظم میں کہا کہ \_ ایں مقدم نہ جائے شکوک است والتباس سید جدا کندزمسجائے احمرم رَكُم چوگندم است وبموفرق بین است زانسان که آمدست دراخبار سرورم ایک منم که حسب بثارات آمدم عینی کاست تا بنبد یا بمنبرم موعودم و تحليه ماثور آيدم حيف است كريديده نه بيند منظرم امام بخاری نے اس بات کوبھی ثابت کردیا کھیٹی اللی برنگ احرقبیل اور ندان کے بال جعد قطط یعنی عبشیوں کی طرح گھونگریا لے ہیں بلکہ رجل و سبط یعنی موے میان عیسیٰ تنکھی كے ہوتے جھوٹے ہوتے ہیں۔اوركرمانى نے ابن عباس رضى الد تعالى عباك حديث كے متعلق تصريح كروى \_\_ فان قلت قد سبق انفا ان عيسلي كان جعدا قلت المراد منه جعودة الجسم وهي اجتماعه واكتنازه لاجعودة الشعر وقوله يقطر اي 263 حَمْ اللَّهُ اللَّهِ 287 حَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهِ اللَّهِ 287

تقالظك بالماء الذي رجلها به لقرب ترجيله. (١٠١١) كاس بين جعد عمرادجعودت جم ے نے جووت بال اورامام بخاری نے یہ بھی تصریح کردی ہے کہ احمر کی صفت میں دخیال کی ہے اور بخت کھولگریا لے بال بھی دخال ہی کے ہوں گے۔ پس قادیانی صاحب کا پیجمی ایک افتراء ہے جوانبوں نے ازالہ کے صفحہ ۹۰۰ میں امام بخاری کی نسبت کیا کہ انہوں نے آنے والے سیح اوراصل سیح ابن مربم کے حلیہ میں جا بجاالتزام کامل کے ساتھ فرق ڈال دیا ہے کہ اصلی سیح کواحمر بیان کیا ہے اور آنے والے میٹ کو گندم گوں بیان کیا ہے۔ حالانکدامام بخاری نے اصل میٹے اور آنے والے سیج کے درمیان کوئی تفریق نہ کی اوراس طرح امّ ہانی کی حدیث معراج نے جس كالفاظ يبيل اما عيسى ففوق الربعة ودون الطويل عريض الصدر طاهرالدم جعد الشعر تعلوه صهبة كانه عروة بن مسعود الثقفي. اورصبير سبرى اورسفيدى كو بولتے بیں یعنی گندی رنگ جیسے کہ بیمعنی بخاری کی ندکورہ صدیث میں لفظ رجل الشعرے نکلتے ہیں۔ کیونکہ رجل ان بالوں کو بولتے ہیں جومیانہ ہوں یعنی نہ تو بالکل ہی سیط اور نہ ہالکل ہی قطط اوریہ بجزاس کے نہیں کہ جعد کی صفت ان برصادق آتی ہے۔ بلکہ سے جوآنے والا ب انہوں نے اس باب کے عنوان سے بیان کردیا کہ پہنچ وہی سے جس کور آن کریم نے ابن مریم کہااور جواس باب کے عنوان میں مذکور ہے۔اوراس معنی کے افادہ کے لئے انہوں نے اس باب کے بعد باب بزول ابن مریم الفی مرتب فر مایا اور اس کے من میں اوّل وہ حدیث رسول الله علي بيان فرمائي جس كي شهادت مين الي جريره الشد جن كاداس المخضرت علي في علوم نبوت سے لبالب كرديا۔ فرماتے ہيں كه اگرتم كواصلى ابن مريم الفيلا كے نزول ہيں شك ہوتو قرآن کریم کی اس آیت کو پردهوجس میں بیان ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں جو میسی براس کے مرنے کے بل ایمان ندلائے گا اور ظاہرے کداس آیت میں میسٹی النے سے مرادانی ہریں وہ اللہ نے آئیں حقیقی عیسیٰ بن مریم سے لی ہے نہ کوئی معنوی یا مجازی عیسیٰ۔ 288 عَلَيْكُ خَالِلُوْ اللَّهِ 288

کھرقادیانی صاحب کا بیا ایک دوسراافتر اء ہے جوامام بخاری کی نسبت لفظ اهامکم منکم کے متعلق کیا کہ آنے والاہم ہی میں سے ایک امام ہے جواسلی عینی کا مغائر ہے اوراس کا مثیل ہے حالا نکہ ابن ماجہ اور سلم اور ابونعیم کی دوسری حدیثیں اس امام کی تغییر کررہی ہیں کہ اس حدیث میں عینی ہے مراد اصلی عینی ابن مریم ہے اور امام سے مراد ایک دوسر اختص ہے۔ اس حدیث میں عینی ہے مراد اسلی عینی ابن مریم ہے اور امام سے مراد ایک دوسر اختص ہے۔ جس کا افتد انرول کے وقت حضرت میں الفلوب کو یہ شائبہ وشہد نہ ہوکہ آیا عینی آ مخضرت میں گانائب ہوکر آیا ہے یا بی ہوکر آ مخضرت میں گئی کا نائب ہوکر آیا ہے یا بی ہوکر آ مخضرت میں گئی کہ شریعت کے علاوہ اپنی قد کھشر ایعت الایا ہے۔

#### لانبي بعدي

عالاتك آخضرت الله كارشاد بك لانبى بعدى ينى مير بعد كوئى نى نهى ، جوجد يد توت كساته مبعوث ، جواد فر مايا كدا گرموى زنده ، بوتا توميرى اتباع بغير الله كوچاره نه تفار معبذا امام بخارى خود افي تاريخ يس تحريفر ما يك بيل كيسلى ابن مريم الله آخضرت الله اورصاحيين كساته فن بول كاوران كي قبر پيتى بول كارسول الله الله في الله الله في كم قبر و يك كارسول الله في الله في الله تعلى الله في الله و مودود وقد بقى في اللهبت موضع قبر رواه الترمذى اى قبل ابومودود وقد بقى اللهبت موضع قبر رواه الترمذى اى حجرة عائشة موضع قبر فقيل بينه في وبين الصليفين وهو الاقرب الى الادب وقيل بعد عمر وهو الاطهر فقد قال الشيخ الجزرى و كذا اخبرنا غيرواحد ممن دخل الحجرة ورأى القبور الثلاثة على هذه الصفة النبي في غيرواحد ممن دخل الحجرة ورأى القبور الثلاثة على هذه الصفة النبي في مقدم وابوبكر متاخر عنه راسه تجاه ظهر النبي في وراس عمر كلالك من

#### **Click For More Books**

ابي بكرتجاه رجلي النبي ﷺ وبقي موضع قبر واحد الي جنب عمر وقد

جاء ان عيسلي النه المله الله في الارض يحج ويعود فيموت بين مكة

و289 عَقِيدَةِ خَالِلْبُوعَ السَّالِي 289

وقالطان والمدينة فيحمل الى المدينة فيدفن في الحجرة الشريفة الى جانب فيبقى هذان الصحابيان الكريمان مصحوبين بين الدين النبيين العظيمين عليهما الصلوة والسلام ورضى الله عنهما الى يوم القيام (مرقة مائيه علوة ماه) چنانچ مرقات شرح مشکلوۃ میں ہے کہ شیخ جزری اور دوسرے اشخاص سے جو تجر و عائشہ رہنی اللہ تعالی عنها میں گئے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طریق پر مقابر ثلاثہ دیکھیں کہ اوّل آنخضرت ﷺ کی قبرشریف ے اور آنخضرت علی پشت مبارک کے مقابل حضرت ابوبکر صدیق علیہ کا سرمبارک ے اورای طرح حضرت مر ر الله کاسر انور الوبكر ر الله کی پُشت اور آنخضرت الله كے ياؤں مبارک کے مقابل ہے اور حضرت عمر رہے ہے پہلو میں ایک قبر کی جگد باقی ہے اور احادیث میں آیا ہے کہ عیسی اللے زمین پرسکونت کے بعد حج کرکے جب واپس ہوں گے تو ملّہ اور مدینہ کے درمیان فوت ہوں گے اور ان کی تعش مبارک مدینہ منورہ میں اٹھا کر حجر وُشر ایفہ میں ایک جانب وفن کی جائے گی اور یہ ہردوسحانی اور بردو اولو العزم انبیاء علیم السام کے مابین قیامت تک رہیں گے۔ سجان اللہ یہ کیا فضائل میں جو یہ برکت اتباع خاتم انبین ﷺ حضرت عیسیٰ الف کوحاصل ہوئے۔جوکسی دوسرے نبی کوحاصل نہ ہوسکے۔

قاديانی صاحب کامکه اور مدینه میں جانے سے خائف ہونا

جيے كەد قبال خائف ہوگا

مرکم بخت قادیانی صاحب کی شورہ بختی دیکھوکہ وہ کیونکر ہاو بچود دعلی عیسویت اور دعویٰ مثیل مسے ہوئے گئے جیں چومرزا حسین کا می مغیر کے مقدمہ میں ایک البہا می اشتہار کے ذرایعہ جوا خبار چود ہویں صدی مطبوعہ 10 ارجون عفیر کے مقدمہ میں ایک البہا می اشتہار کے ذرایعہ جوا خبار چود ہویں صدی مطبوعہ 10 ارجون عام 10 ایس مثال میں شائع ہوا اپنی خوفنا کے حالت بیان کررہے جیں۔ کہ کیا میں اسلام بول میں اس کے ساتھ اس دعویٰ کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں سے موعود اور مہدی معبود ہوں اور یہ کہ کوار چلانے کے ساتھ اس دعویٰ کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں کے موعود اور مہدی معبود ہوں اور یہ کہ کوار چلانے کے ساتھ اس دعویٰ کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں کے موعود اور مہدی معبود ہوں اور یہ کہ کوار چلانے کے ساتھ اس دعویٰ کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں کے خوال البہاؤی اسلام

کی سب روایتیں جھوٹ ہیں؟ کیا یہ من کراس جگد کے درندے مولوی اور قاضی حمار نہیں کریں گے؟ اوراکیا سلطانی انتظام بھی تقاضا نہیں کرے گا کدان کی مرضی کو مقد م رکھا جائے۔ پھر مجھے سلطان روم ہے کیا فائدہ؟ سوہم گورنمنٹ برطانیے کے دلی شکر گذار ہیں کیونکہ اس کے زیر سایہ آ رام جوہم نے پایا اور پارہ ہیں وہ آ رام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں بھی نہیں پاسکتے۔ ہرگز نہیں پاسکتے۔ آبی (ازاء الاوہ مسلم 8-8واشتہار ذکور)

پس اس اشتہارے ظاہر ہے کہ اسلامی سلطنت کے زیرسایدر ہے اوراسلام بول اور عرب اور ملد مدینہ کو بڑات خود جانے ہے کس قدر خائف ہیں۔ اوراز الد کے صفحہ ۵ میں صاف صاف کلامت ہیں کہ 'جو پچھ ہم پوری آزادی ہاں گورنمنت کے تحت میں اشاعت حق مساف صاف کلامت ہیں کہ 'جو پھے ہم پوری آزادی ہاں گورنمنت کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں یہ خدمت ہم ملکہ معظمہ بلدینہ منورہ میں بیٹے کر بھی ہرگز ہجانییں لا سکتے''۔
پس آنحضرت بھی کا ارشاد ہالگل کی ہے جو فر مایا کہ د جال ملکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہوگا۔ اگر چہناصیہ کہ یہ یہ ہو تھا ای گار عب اور اثر ہوجائے گا جیے کہ قادیائی صاحب کے عربی اشتہارات اور تالیفات کی اشاعت سے ظاہر ہے کہ انہوں نے دوردور تک صاحب کے عربی اس کو شائع کیا اور کی ہے جو آنحضرت بھی نے اپنی رویا میں دیکھا اشعاد بان احدا لا یستعنی من ہذا الجناب و لایفتح لھم غوض الا من

اشاعت اسمام من ارتين ان اوشاع ايا اوري بي جوا حصرت المحلقة الى روياش دياما فيه اشعار بان احدا لا يستغنى من هذا الجتاب ولايفتح لهم غرض الا من هذا الباب وقال التوريشتي ان الدجال في صورته الكريهة التي سيظهر عليها يدور حول الدين يبغى العوج والفساد. (مرقات مائي علية الدي المالات) بالمالات كد دجال ايك فنص كانده ير باته ركح بوئ كعبة الله كاطواف كررباب يعنى الخين تخضرت الله كاطواف كررباب يعنى الخين المخض من كانده على المالات المحاصل بوني ممكن نبين عليلي الخين من بويا دجال من حال من جال المحلية المالات المحاصل بوني ممكن نبين المحلي المحلية من به ويا دجال من حال من حال المحلية الله المحلية ال

#### **Click For More Books**

ہدایت کا راستہ دکھلا وے گاتو بھی وین کے پیرا یہ میں اور گروخیال عنلالت اورغوائیت کی طرف

291 عَقِيدَةَ خَالِلْبُوعَ السَّالِ 291

حق الدُّلُونَ عَلَى وَيِن كَا آرُيس \_ چنانچائ معنى كاطرف محيج تر ندى كا حديث محيح بين اشاره بسيكون في أمتى ثلاثون كذّابون كلهم يزعم انه نبى و اناخاتم النبيين لانبى بعدى وفي رواية دجالون كلهم يزعم انه رسول الله (ترزنار الوارية النبي مثن الله الله (ترزنار الوارية مثن الله النبي بعدى وفي رواية دجالون كلهم يزعم انه رسول الله (ترزنار الوارية مثن الله النبي المول كريب بول كريب بول كريب بول كريب المول مثن الله المول المول الله المول الله المول المول الله المول الله المول المو

#### طريق سوم

(محرﷺ کے بعد کوئی نبی اوررسول نہیں آئے گا جود بی علوم کوبذر بعد جریل حاصل کرے) خاتم النبیین کے معنی بقول قادیانی صاحب

آیت کریمة خاتم النیمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النیمین (مورة احزاب) صاف والات کررتی ب کلا بعد جارے نبی الله و خاتم النیمین (مورة احزاب) صاف والات کررتی ب کلا بعد جارے نبی الله کا رسول الله رسول دنیا میں نبیس آئے گا۔ پس اس بر کمال وضاحت ثابت ب گرمیج ابن مریم رسول الله و شیا میں نبیس آسکتا۔ کیونکہ سے ابن مریم رسول بے اور رسول کی حقیقت اور ماجیت میں بیام واضل ہے کہ و نبی علوم کو بذر ایعہ جبریل حاصل کرے۔ اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وی رسالت تابقیا مت منقطع ہے اس سے ضروری طور پر بیا مانتا پڑتا ہے کہ سے ابن مریم ہر گرفیس رسالت تابقیا مت منقطع ہے اس سے ضروری طور پر بیا مانتا پڑتا ہے کہ سے ابن مریم ہر گرفیس آئے گا۔ اور بیام خود متازم اس بات کا ہے کہ وہ مرگیا اور بیا خیال کہ پھر وہ موت کے بعد زندہ میں کے۔ اور بیام خود متازم اس بات کا ہے کہ وہ مرگیا اور بیاخیال کہ پھر وہ موت کے بعد زندہ

مقالظك ہو گیا مخالف کو پچھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اگروہ زندہ بھی ہو گیا تاہم اس کی رسالت جواس کے لیے لازم غیرمنفک ہے اس کے دنیا میں آنے ہے روکتی ہے۔ آہ (ازایة الاوبام سفت ١١١) عالم تکوین میں کوئی نبی جدید محرﷺ کے بعدیبیدانہیں ہوگا قادنانی صاحب نے اوّل تو خاتم النبیین کے معنی سجھنے میں ایس سراس خلطی کی جو کوئی ادنی سمجھدار شخص بھی تبیں کرسکتا۔ کیونکہ اس آیت مبارک ہے صرف اس قدر ظاہر ہے کہ سلسلۃ انبیاءعالم تکوین میں ہمارے ہی ﷺ برختم ہو گیا۔اورکوئی جدید نبی مخلوق ہونے والانہیں جیسے کہ پہلے ہوتے رہے۔ پس اگر عیسی اللہ کا بعد آنخضرت ﷺ نزول فر مانامعبود ہوا ہے تو اس کئے کہ وہ مختوم میں ندکہ خاتم۔ اور فود المخضرت ﷺ کی صحابیت ہے مشرف ہوئے۔ ای واسطے بيضاوي وغيره ميں ہے كمآيت خاتم النجين سے مراديہ ہے كمآنخضرت الحر من نبي بين یعنی آنخضرت ﷺ کے بعد کسی کونبوت نددی گئی۔ اور بعد حضرت ﷺ کے کسی کونبؤت ملنا الخضرت على عضم ومنقطع موكيا-اوراى معنى كى نسبت الخضرت على في أشاره فرماياك اگرمیرے بعد کوئی نبی سلسلهٔ تکوین میں مقدّ رہوتا توبالنٹر ورغمر ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمو مظار لیکن جو نبی که آنخضرت عظامت پہلے بوت یا بچکے بیں اگر آنخضرت عظامے بعد تک زندہ بوصف نبوت رہیں تواس میں کوئی محذور نہیں۔ بال محذور تو اس میں ہے جوقادیانی صاحب نے از الداویام کے صفحہ۵۳۳ میں لکھا کدوہ نبی بھی ہے اورائلتی مجی۔ بقول قادمانی باب بوت من کل الوجوه مسدودنه جوااوروه نبی بھی ہےاورامتی بھی توضیح المرام ۱۸ میں لکھا۔ کہ اگر میعذر پیش ہوکہ باب نبوت مسدود ہے اور وحی جوانبیاء پرنازل ہوتی ہاس پرمبرلگ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں کہندمن کل الوجو الب نؤت مسدود ہوا ہے اور نہ ہرایک طور سے وحی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور بر وحی اور نہوے کا

### **Click For More Books**

درواز ہ بمیشد کھلارے گا۔اور بیرجزوی نوت دوسر لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم

و 293 عَلَيْدَةُ خَعْ اللَّهِ وَ السَّالِ 293

جـاوركها كه النبى محدت والمحدث نبى آه حالانكه شارع كى طرف النبت عمد في المدين المرابع المرف النبت عمد في المدين المربع المربع

عیسی نبی اللہ القلیمی نبی اللہ القلیمی کے اور نے میں کوئی مانع نہیں

اس ہے ہم کو ہرگز اتفاق نبیں کہ یوفکہ اس زم کوش سیوطی اورامام بجی رہی اللہ تعالی نبها کی تصنیق باطل کرتی ہے۔ جس کوعل مہزر قانی نے مواہب للد نبید کی شرح میں لکھا۔ اور طحطاوی نے شرح ورمختار کے اواکل میں ۔ کہ کسی سائل نے ان سے پوچھا کہ کیا بیٹا بات ہو کہ اور کی حال میں ۔ کہ کسی سائل نے ان سے پوچھا کہ کیا بیٹا بات ہوگا؟ اس کے جواب میں کہا کہ بال ایکوفکہ سلم وغیرہ نے نواس بن سیال الفیلی پروتی کا اور نا ہوگا؟ اس کے جواب میں کہا کہ بال ایکوفکہ سلم وغیرہ نے نواس بن سمعان کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی میسی نبی اللہ الفیلی جوئی اتار سے گا اور بیام قطعی ہے کہ دوجی کا لانے والا جریل ہی ہی ہوگئ ہے اور کہا کہ یہ جوزعم ہے کہ میسی نبی اللہ الفیلی جوہزول فرمائے آثار میں اس کی صراحت کی گئی ہے اور کہا کہ یہ جوزعم ہے کہ میسی نبی اللہ الفیلی حدیث روکرتی ہے۔ گاتواس پر چیقی وتی کا نزول ندموگا بلکہ وتی جازی یعنی الہام ہوگا۔ اس کوسلم کی حدیث روکرتی ہے۔ گاتواس پر چیقی وتی کا نزول ندموگا بلکہ وتی جازی یعنی الہام ہوگا۔ اس کوسلم کی حدیث روکرتی ہے۔ کہ دیمی باطل ہے۔ حدیث لاور حسی بعدی باطل ہے۔ حدیث لاور حسی بعدی باطل ہے۔

294 عَلَيْدُةُ خَالِلْمُوا سِنَا عَالِمُ عَلَيْدُةً خَالِلْمُوا سِنَا عَالِمُ عَلَيْدُةً عَالِمُ الْعَلَيْدِةً

حقیقی اس کے نزد یک مععذر ہے وہ معنی دراصل خود فاسد اور کاسد ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسی

اور حدیث لاوحی بعدی بالکل باطل اور باصل بداور نیزجس معنی سے کدوتی

ہاں صدیث الانہی بعدی سے جائیں اس کے معنی علماء کے زدیک ہی ہیں کہ انتخارت بھی کے بعدی سے بعدی سے جائیں اس کے معنی علماء کے زدیک ہی ہیں کہ انتخارت بھی کے بعد کوئی نبی آشر ہے نہیں آئے گا جوج بھا اور خلیل کے متعلق کوئی جدید شریعت بجر شریعت نبوی بھی کے لائے۔ پس ای معنی کے متعلق احادیث رسول اللہ بھی ہیں ہے کہ بیسی اللہ نزول کے وقت آنخضرت بھی کی شریعت کے مطابق تھی کر ہیں گے اور جمارے نبی بھی کے تابع ہوکر رہیں گے۔ جیسے کہ اس معنی پر حکیم تر زری نے کتاب ختم الاولیاء میں اور صاحب عنقاء مغرب اور علا می تفتاز آئی نے تنویہ کردی۔ اش

بقول قا دیانی صاحب،رسول کا مطاع ہونامنصوص ہے لہذا عیسیٰ الفیک کامطیع شریعت محمد مید ﷺ ہونا درست نہیں

ليكن قادياني صاحب كى كورنجى ملاحظه كرنى جابي كدوه بحوله وما ارسلنا هن

رسول الا ليطاع باذن الله. ازالة الاوبام كے صفحه ٦٩ يمين استدلال كررہ إين كه

و 295 عَلَيْدَةً خَالِلُوْقً السَّالِ 295

صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہوسکتا اور وہ مطاع ہوتا ہے نہ کہ مطبع گران کو معلوم نہیں کہ حضرت ہار دن اور یوشع بن نون باوجود نبی اور رسول ہونے کے حضرت موٹی الطبیعی کی شریعت کے کیوں تابع ہوئے؟ اور خود حضرت علیلی الطبیعی ہے بہود نے کیوں انجراف کیا؟ اور ہیں بجراس کے کیوں تابع ہوئے؟ اور خود حضرت علیلی اور تجریم ہے معرای اور عیسلی الطبیعی کو توریت کے کہ نہیں کہ انہوں نے انجیل عیسی کو احکام تحلیل اور تجریم ہے معرای اور عیسلی الطبیعی کو توریت کے احکام کا مطبع پایا اور پید ظاہر ہے کہ یہ حصرت بارون اور اور شعبی بن نون کو نبوت غیر تامہ ملی اور نہیسلی المیابی کو اور بہتیوں نبی آگر چہ احکام تحلیل وتجریم میں شریعت موٹی کے تابع اور مطبع ہوئے لیکن اپنی اپنی قوم کے تن بیں وہ منبقو میں اور مطاع ہوئے۔ لیس تی تعالیٰ کا بیار شاد بالکل تج ہے کہ ہر صاحب رسالت اللہ کے ادن مطاع بہوتا ہے اور یہ معنی کے حضرت میسی الطبیعیزول کے بعد اپنی شریعت تعدید پر عمل نہ کریں گے بلکہ ہمارے نبی کھنگی کی شریعت کے تابع ہموں گے، یہ ورحقیقت اس عہد میثات کا وفا ہے جوتن تعالیٰ کے اپنیاء سے لیا۔

ورحقیقت اس عہد میثات کا وفا ہے جوتن تعالی نے اپنیاء سے لیا۔

ورحقیقت اس عہد میثات کا وفا ہے جوتن تعالی نے اپنیاء سے لیا۔

ورحقیقت اس عہد میثات کا وفا ہے جوتن تعالی نے اپنیاء سے لیا۔

واذ اخذ الله میثاق النییین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء واذ اخذ الله میثاق النییین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصر نه قال القررتم و اخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین (مرزال فران) جو پیچم کم ویش نے کتاب و حکمت دی اس کی تصدین کرنے والا ایک رسول آگا اگر م اس کو پالوتو ضروراس پرایمان الانا اوراس کی تصرت کرنا۔ اور حق تعالی نے ان سے اقرار کا اعاده کرا کرفر مایا کرتم بحولومت اور میں بھی تبہارے اقرار کا شاہد ہوں۔ صن بھری اور حضرت علی ابن ابی طالب اور ابن عباس رضی الله عنهم کا قول ہے کہ یبال رسول سے مراد کھر بیاں۔ اور بین میثاقیم مراد کھر بیاں۔ ومنک و من نوح میں مروی بیں۔

🦋 قال السبكي في الأية أنه عليه الصارة والسلام على تقدير مجيتهم في زمانه يكون مرسلا اليهم فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن ادم الي يوم القيامة ويكون الانبياء واممهم كلهم من امته ويكون قوله الحيد بعثت الى الناس كافّة لايختص به الناس من زمانه الى يوم القيامة بل يتناول من قبلهم ايضا وانما اخذ المواثيق الانبياء ليعلموا انه المقدم عليهم وانه نبيهم ورسولهم وفي اخذ المواثيق وهي معنى الاستخلاف ولذلك دخلت لام القسم في لتؤمنن به ولتنصرنه لطيفة وهي كانها ايمان البيعة التي توخذ للخلفاء ولعل ايمان الخلفاء اخذت من هنا فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي الله من ربه تعالى فاذاعرف هذا فالنبي محمد الله النبياء ولهذا ظهر ذلك في الأخرة جميع الانبياء تحت لوائه وفي الدنيا كذلك ليلة اسراء صلى بهم ولواتفق مجيته في زمن ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسي وجب عليهم وعلى الامم الايمان به ونصرته وبذلك اخذ الله الميثاق عليهم فنبوته عليهم ورسالته اليهم معنى حاصل وانما امره يتوقف على اجتماعهم معه فتاخر ذلك الامر راجع الى وجودهم لا الى عدم اتصافهم بمايقتضيه وفرق بين توقف الفعل قبول المحل وتوقفه على اهلية الفاعل فههنا لا توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي الشريفة وانما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه فلووجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلاشك ولهذا ياتي عيسلي في اخرالزمان على شريعته وهو نبي كريم على حاله لاكمايظن بعض الناس انه ياتي واحد من هذه الامة (اي ليس متصفا بنبوة وحذف هذه الصفة تادبا) نعم هو واحد من هذه الامة لما قلنا من اتباعه للنبي

**Click For More Books** 

297 عَقِيدَةَ خَالِلُونَةُ اللَّهِ 297

وقالطان ﷺ وانما يحكم لشريعة نبينا محمد ﷺ بالقران والسنة (واخذه لها من النبي بلاو اسطة لانه اجتمع به غير مرة فلامانع ان القرآن منه احكام الشريعة المخالفة لشرع الانجيل لعلمه بانه ينزل في امه ويحكم فيهم بشرعه وكل مافيها من امرونهي فهو متعلق به كما يتعلّق بسائر الامّة وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شي وكذَّلك لوبعث النبي في زمانه او في زمان موسى و ابراهيم و نوح وادم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم الى اممهم والنبي على نبي عليه ورسول الى جميعهم فبوته و سالته اعم و اشمل واعظم ومتفق مع شراتعهم في الاصول لانها لاتختلف كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصَّينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه وقال والانبياء اولاد علات امهاتهم شتى و دينهم واحد وتقدم شريعته فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع اما على سبيل التخصيص واما على سبيل النسخ اولا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة التي في تلك الاوقات بالنسبة الى اولئك الامم ماجاء ت به انبيائهم وفي هذا الوقت بالنسبة الى هذه الامة هذه الشريعة والاحكام تختلف باختلاف الاشخاص والاوقات وانما يفترق الحال بين مابعد وجود جسده الشريف وبلوغه الاربعين وماقبل ذلك بالنسبة الى المبعوث اليهم وتاصلهم لسماع كلامه لابالنسبة اليه ولااليهم لوتاهلوقبل ذلك وتعليق الاحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل وهو المبعوث اليهم وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه وهذا كما يوكل الاب رجلا في تزويج ابنته اذا وجدت كفوا فالتوكيل صحيح وذلك الرجل اهل للوكالة ووكالته ثابتة وقد يحصل 298 عَقِيدَة خَالِلْبُوا احداث

تقالناك

التوقف ای توقف التصرف علی وجود الکفو و لایوجد الابعد مدة و ذلک

لایقدے فی صحة الو کالة واهلیة التو کیل (آئی کام اللی درقانی متعدماور) پس امام بمی

آیت الول الذکر معلق متجد ذکالتے ہیں کداگر بالفرض آدم اللی ہے بیٹی اللیک تک کل انبیاء ملیم الله آخضرت کی رسالت کے ہی

میم الله آخضرت کی کے زمانہ بعث میں موجود ہوتے تو وہ آخضرت کی کی رسالت کے ہی

تائع اور مطبع ہوتے پس آخضرت کی نبوت اور رسالت زمانہ آدم سے قیامت تک تمام

مخلوقات پر عام ہے اور انبیا اور ان کی امتیں سب کے سب آخضرت کی گئے تہوں اور یہ ارشاد کہ میں سب اوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں بعد کے لوگوں کے ساتھ مختص نہیں بلاقیل کے ارشاد کہ میں سب اوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں بعد کے لوگوں کے ساتھ مختص نہیں بلاقیل کے اور انبیاء بیا اللہ سے عہد کا لیاجانا اس لئے ہوا تا کدان کو معلوم ہوکہ اشخص سے اور ای واسلے دونوں فعلوں پر لائے تم واطل ہوا ایک اطیف نکت ہے گویا یہ عہد اس بیعت استخلاف ہا دراصل جمارے دراصل ہمارے درسول اللہ کی خلفاء کا عبد یہیں سے اخذ کیا گیا ہے)

کل انبیاء دراصل ہمارے درسول اللہ کے خلفاء کا عبد یہیں سے اخذ کیا گیا ہے)

پی کل انبیاء در حقیقت آنخضرت کے خلفاء بیں اور آنخضرت کے الانبیاء بیں اور ای وجہ سے قیامت کے دن کل انبیاء آنخضرت کے اواد کے تحت میں رہیں گے اور دنیا میں جسی اسراء کی شب ایسانی ہوا کہ سب انبیاء کی امامت فرمائی اور اگر آنخضرت کے اور اور ایر ایسی میں اسراء کی شب ایسانی ہوا کہ سب انبیاء کی امامت فرمائی اور ایر ایسی میں اسلام کے زمانوں میں آنے کا اتفاق ہوتا تو ان پر اور ان کی امرت امتوں پر واجب ہوتا کہ آنخضرت کے ساتھ ایمان لاتے اور آنخضرت کی فرست کرتے اور ای کے ساتھ ایمان لاتے اور آنخضرت کی فرست اور رسالت ان کی طرف ایک معنی سے ماسل ہے۔ پس بیامر باہم اجتماع پر موقوف ہوا اور اس کا تا خرا تیں کی وجود کی طرف ایک معنی سے ماسل ہے۔ پس بیامر باہم اجتماع پر موقوف ہوا اور اس کا تا خرا تیں کے وجود کی طرف رائع ہے نہ یہ کہ دو اس وصف کے ساتھ متصف نہیں۔ اور ایک فعل کا قابلیت کل وجود کی طرف رائع ہے نہ یہ کہ دو اس وصف کے ساتھ متصف نہیں۔ اور ایک فعل کا قابلیت کل وجود کی طرف رائع ہے نہ یہ کہ دو اس وصف کے ساتھ متصف نہیں۔ اور ایک فعل کا قابلیت کل وجود کی طرف رائع ہے نہ یہ کہ دو اس وصف کے ساتھ متصف نہیں۔ اور ایک فعل کا قابلیت کل ویں وصف کے ساتھ متصف نہیں۔ اور ایک فعل کا قابلیت کل ویود کی طرف رائع ہے نہ یہ کہ دو اس وصف کے ساتھ متصف نہیں۔ اور ایک فعل کا قابلیت کل ویود کی طرف رائع ہے نہ یہ کہ دو اس وصف کے ساتھ متصف نہیں۔ اور ایک فعل کا قابلیت کل

# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وقالظان تک موقوف ہونااورایک کااہلیت فاعل برموقوف ہونادونوں میں بہت برافرق ہے۔ کیکن یہاں نہ تو فاعل کی جانب ہے توقف ہے اور نہ آمخضرت ﷺ کی ذات شریفہ کی طرف ہے بلکہ وجود عصر کی طرف ہے ہواس امر برمشمل ہے۔ پس اگر انخضرت ﷺ ان کے عصر میں بائے جاتے توسب والمخضرت علی اتباع بلاشک لازم ہوتی اوراس وجہ سے میسی الفی اخبرزماند میں آنخضرت ﷺ کاشر بعت برآ نمیں گے باوجود یکہ وہ حسب حال نبی کریم ہوں گے نہ جیسے کہ بعض آ دمیوں کا مگمان ہے کہ وہ ایک امتی ہوکر آئیں گے۔ بینی بید کہ وہ صفت نبؤت کے ساتھ متصف ندموں گے۔اور پیصفت ان سےازروئے تا تب حذف کی جائے گی نہیں بلکہ وہ اس اعتبارے اُتی ہوں گے کہ دوسری اُٹھ کی طرح نبی اُٹھا کا اتباع اور قرآن وسنت کے ساتھ تھم كري كاورقرآن وسقت انبول في الخضرت على سا الماسطة عليم يايا كيونك كي دفعه آنخضرت الله الماته جع بوئ وي الأن الأنابي كرة مخضرت الله الناحام كالعليم یائی ہوجوشر ایت انجیل کے مخالف ہیں کیونکہ آتخضرت ﷺ کی امت میں نازل ہوناان کو معلوم تھا کہ بعد بزول آنخضرت ﷺ کی شریعت کے مطابق علم کریں گے۔اور افرادِ اُمّت کی طرح امرونهی کا تعلق ان ہے بھی ہوگا۔ درحالیا۔ وہ نبی کریم الطفیہ میں اور اس سےان کی نبؤت میں کوئی نقص عائدنبیں ہوتااورای طرح اگرآ مخضرت ﷺ دوسرے انبیاء کے زمانہ میں مبعوث ہوتے تو وہ باوجوداس کے کداین نبؤت اور رسالت مرمتمر رہے لیکن آنخضرت اللے کی نبؤت کے تحت حاكم ہوتے۔ پس نبی ﷺ نبی الانبیاء ہیں اور ان كی رسالت اعم اور اشمل اور اعظم اور اصول میں ان کی شرائع کے ساتھ شفل ہے کیونکداس میں اختلاف ممکن نہیں جیسے کہ خود خدافر ماتا ہے کہ تجھ کو وه شريعت دي گئي جونوح اليه كووميت دي گئي اور تجه كووي كي گئي اور جوابراهيم النه اورموي العلى اورعيسي العيم كووميت كي تني كرتم دين كوقائم ركھواوراس ميں اختلاف مت ہونے دو۔اور المخضرت ﷺ نے فرمایا که انبیاء باپ کی طرف ہے ایک بیں لیکن ان کی مائیں جدا جدا اور دین عقيدة خفاللبوة المدم

تقالظك

ان کا ایک بی ہے۔ اور بیان ہوچکا ہے کہ فروعات میں اختلاف یا تو بطریق تخصیص ہے یا بطریق نے لیکن در حقیت نہ تو شخ ہے نہ تخصیص بلکہ احکام فروی کا اختلاف اشخاص اور اوقات کے اختلاف ہے ہے اور آنخضرت کے جمد شریف کے وجود اور بلوغ اربعین کے بعد اور تبل حالت میں افتر ان مبعوث الیہم کی اپنی طرف سے ہے کہ ان میں آنخضرت کے کام مبارک کی سائع کی اہلیت نہتی نہ آنخضرت کے کام مبارک کی سائع کی اہلیت نہتی نہ آنخضرت کے کام مبارک کی سائع کی اہلیت نہتی نہ آنخضرت کے کہ کہ اور نہائی کے موتا ہے جو مبعوث کے ان میں اہلیت ہوتی اور احکام کا شروط پر معلق ہوتا ہمی باعتبار کل قابل کے موتا ہے جو مبعوث الیہ جیں اور نیز سائ خطاب کی اہلیت پر اور نیز اس جمد شریف پر جو ان کواپی زبان کے ساتھ خطاب کرتا ہے اور اس کی مثال الیکی ہے جیسے کوئی شخص اپنی لاک کے نکاح کردیے کے لئے کی شخص کو بشرط وجود کھوتو کیل کرے ۔ پس بیتو کیل اگر چسمجے ہے اور وہ شخص بھی و کالت کی اہلیت مرکفت ہوں وکالت کی اہلیت بوٹی ہے۔ گر اس تو قف وجود کھوتک وحت اور رکھتا ہے اور وہ ایک مذت کے بعد دستیاب ہوٹی ہے۔ گر اس تو قف ہے وکالت کی صحت اور رکھتا ہے اور وہ ایک مذت کے بعد دستیاب ہوٹی ہے۔ گر اس تو قف ہو وکھوتک وحت اور تو کیل کی اہلیت میں کوئی مانغ نہیں۔ آئی

محی الدین ابن العربی کا قول کہ کل انبیاء ہمارے رسول اللہ ﷺ کے حجاب اور نواب ہیں

وقالطان قلنا هم حجبة لقوله السي ادم فمن دونه تحت لواثي فهم نوابه في عالم الخلق وهو روح مجرّد عارف بذلك قبل نشاة جسمه قيل متى كنت نبيا فقال كنت نبيا وادم بين الماء والطين اي لم يوجد ادم بعد فلهذا كانوا نوابه الي ان وصل زمان ظهور جمده المظهر ﷺ فلم يبق حكم لناثب من نوابه ولم يبق احد من ساتر الحجاب الالهيين وهم الرسل والانبياء عليهم السلام الاعنت وجوهم لقيومية مقامه فكان حاجب الحجاب فقررمن شرعهم ماشاء باذن سيده ومرسله ورفع من شرعهم ماامر برفعه وتسخه وربما قال من لاعلم له بهذا الامر ان موسى النبي كان مستقلا مثل محمد بشرعه فقال رسول الله على لوكان موسى حياما وسعه الااتباعي وصدق الفيد. حضرت موى الفيداية وقت بين عاجب باب نبوت ورسالت عقر كيونكدون ايني اتت كے شارع اور رسول عقر اور برأمت كے لئے ايك خاص باب الهي ب جس سالله كے حضور ميں واخل ہوتی ہيں اور اس كا باب كا حاجب وہي ہوتا ہے جو ان کاشارع ہوتا ہےاور محد ﷺ تمام حاجبوں کے حاجب اور سردار ہیں۔ کیونکہ انہیں کی رسالت عام ہے نہ دوسرے کسی نبی کی۔ پس دوسرے نبی آوم عظیمی ملیم اللام تک سب کے سب آنخضرت ﷺ کے تیاب ہیں اس کئے کہ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدم اللے اوران کی پاروا سارے انبیاء آنخضرت ﷺ کے تحت اواء ہیں۔ پس کل انبیاء عالم خلق میں آنخضرت ﷺ کے نُوَّ اب ہیں اور نشاء جسم شریف کے قبل بحالت روح نجر وآنخضرت ﷺ نے اس معنی کومعلوم كرليا\_ چنانچكسى نے يوچھا كەنچھۇكىپ ئۆت ملى؟ ارشادفر مايا كەمىس اس دنت نبي تھا جبكه آدم ابھی یانی اور کیچڑ کے درمیان تھا۔ یعنی ابھی آ دم اللہ کے جسم کے ساتھ روح نے تعلق نہ ریکڑ اتھا۔ پس ای وجہ سے کل انبیاء آنخضرت ﷺ کے جسد مطہر کے ظہور تک آنخضرت ﷺ کے نواب رباورظهورك بعدسى نواب كاحكم باقى ندر بااوركوئى حجاب اللى ميس سے باقى ندر بالمكريد كدان (278 عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 302)

حرا الحضرت على قيوميت مقام كرسامنے جمك كے اور آنخضرت اللہ نے اپنے سرداراور الحجنے والے كے اذن سے جو چاہاان كرشرائع ميں سے قائم ركھااور جس كرفع كاامر موااس كواشاد يا اور بسااوقات جس كوكراس معرفت سے حصد ندملا اس نے كبدد يا كرموى الله على على الله الله الله يا كرموى الله الله الله الله يا الله ي

اوراسی کی شرح ہےوہ ﷺ شرف الدین بوصیری رہ یہ اللہ بانے قصیدہ بردہ میں کہا۔ فاق النبيين في خلق و في خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلُّهم من رسول الله ملتمس غرفًا من البحر او رشفًا من الديم و واقفون لديه عند حدّهم من نقطة العلم او من شكلة الحكم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اعي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من امم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلّوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه انه بشر و انه خير خلق الله كلهم و كل اى اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم حتى اذاطلعت في الكون عم هدا ها العالمين واحيت سائر الامم ببتر پینبران در خلق و در خلق آمده سنسس چواو نامدنه در علم ونه در وصف و کرم جملگی را از رسول الله بودے التماس کیک کف ازدریائے علم وشریتے زآب کرم عَلَيْدَةُ خَالِلُونَةُ السَّالِيُّ 303

تقالظك نزو او استاده جمله برکے بر حد خود فقط از علم دارندیا نصیے از تھم او منزه از شریک اندر محاس آمده جوبر کسن محمد یاره نامد در رقم عاقلال از فهم معنى محدظ عاجزاند الل عالم جُمله در وصفش كشيد ستددم مثل خورشیداست شاش کان لودکو چک از دور در برابر چشمهائے مرد مان را از اُم چول بدانندش حقیقت ایل دنیا چول بوند مست خواب ودیدش در خواب دانند مغتنم غایت معلوم مردم آکل سید آدی است ببترین خلق باشد آل رسول محترم برچه آوردند مجموع رال از مجرات آل ز نور مصطفی آمد بایثال لاجرم او بود خورشید فضل ودیگرال استار گال روشی سیارگال پیدا شود اندر ظلم چونکه ظاہر گشت خورشیدش بدایت گشت عام جمله عالم راو زنده ساخت مجموع ام پس اس سے ظاہر ہے کہ قادیانی صاحب ابھی حقیقت بڑت آنخضرت علی اور معنی خاتم النبيين كى معرفت كس قدر جال اورة الل بي جوانبول فيسلى بن مريم ميهااسان ك نزول کوان کی رسالت کامنا فی مجھا۔ حالا تکدان کا نزول ان کی اپنی رسالت کے لیے کمل ہے۔ حضرت عيسلى القليعي نبى الثلدكو بهارب رسول عظفى كى اطاعت سے ترتی درجہ حاصل ہوگی

ای جائے سے ہجوامام ربانی مجد دالف تانی کی است می اس ۱۰۹ جلداوّل میں تر ریا فرمایا۔ ' چول حضرت میسی علی نیمینا الف خوندول خوارد فرمود و متابعت شریعت خاتم الرسل ملیما سور و اسلام خوارد نمود از مقام خود عروج فرموده به جعیت بمقام حقیقت تحدی خوارد رسید و تقویت و بین او ملیما ساوات والمار خوارد نمود ۔ آ ہ

حضرت ابو بكرصد يق هي كا قول كيسي الفليلا چوشه آسمان سے اتريں گے۔ قال ابو بكر ، الصليق رفي ينزل عيسي من السّماء الرابع الى الارض

## **Click For More Books**

عَلِيدَة خَالِلْهِ السَّالِ عَلَيْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

وقالظك

لاجل تلک الولایة (برالمان) چنانچه به معنی ثر بن نصیر الدین جعفر متنی نے برالمعانی میں حضرت الوبکر صدیق مطابعت نے کیا المعانی میں حضرت الوبکر صدیق مطابعت نے کے گفتہ المعانی میں المعانی میں جو متنے آسان سے زمین کی طرف ای ولایت کے حاصل کرنے کے لئے الزیں گے۔ قادیانی صاحب کا امام ربّانی پرافتر اء

ازالد کے سفر ۵۸۵،۵۶۵ وغیر و میں حضرت مجد والف خانی دیگید کی نسبت زم کیا کہ سے موقود در سفر ۵۸۵،۵۶۵ وغیر و میں حضرت مجد والف خانی دیگید کی نسبت زم کیا کہ سے موقود در حقیقت سے ابن مریم نہیں ان کا بھی بہی ند جب جیسے کہ متوب بنجاہ دو بنج میں لکھا ۔ حالا نکدائی مکتوب بنجاہ دو بنج میں لکھا ۔ حالا نکدائی مکتوب میں وہ بوجہ اتم عیسی نبی اللہ کہ آسانوں سے زول کا اثبات اور خافیین کی تر دید فرمار ہیں۔ چنا نجی اس مکتوب کی عبارت جم نے قبل اس کے قبل کردی ہے جس میں لکھا ہے۔ '' حضرت عیسیٰ علی بینا وہ بالم قبل اور اللہ بعد از نزول کہ متا بعت ایس شریعت خواہد نمود نشخ ایس شریعت مجتز زئیست عیسیٰ علی بینا وہ بالم اللہ فواہر مجتبدات اور ااز کمال وقت و قوض ماخذ انگار نمایند و خالف کتاب وسنت زد میک است کہ جبر کت ورع و تقوی و بدولت متابعت وسنت درجہ کا دراجتہاد واستہا و واستہا و والداور صفری کا نشان و سے کرید بھو کہ و سے کہ اس قدر ب

### طريق چھارم

قادیانی صاحب نے ازالہ کے متعدد صفحات میں اول ان عمومات الفاظ سے استدلال کیا جو کئی ایک آیات واحادیث میں مذکور میں ۔لیکن انہوں نے ان الفاظ کو صفرت مسلح بن مریم بلیمااللام کے مار نے کے لئے منصوص بنائے۔

حق العَالَ

#### قدخلت

اول: تلک امة قد خلت يعنى اس وقت سے جتنے پنيمبر پہلے ہوئے ہيں بيا كروہ تھا جوفوت ہوگا داسم الله الله ابالک ابراهيم واسمعيل واسحق الها واحدا و نحن له مسلمون تلک أمّة قد خلت (پارواول) ـ

عالانكه قادياني كابه استدلال دوطرح باطل بداول تلك كامشار اليه الراجيم الفيلا المنظر الله المنظر الله المنظر الله المنظر الفيلا المنظر الفيلا المنظر المنظر المنظر المنظر الفيلا المنظر المنظر

#### وما محمد الا رسول قدخلت من قبله الرسل دوم: يني مر الله عني الرساني فوت بوگ بي ـ

عالانکد بیاستدلال بھی دوطریق ہے باطل ہے۔ اوّل خلاکے معنی موت نہیں۔
دوم الرمسل ہے وہ رسل مراد ہیں جن پرقل اور موت وارد ہوگئی۔ جیسے کہ مابعد آیت اس پر
دلالت کرتا ہے۔ اور قرآن نے تصیص فرمادی کے پہلی پرقل وصل وارد نہ ہوئی اور سنت متواتر ہ
نے ثابت کردیا کہ ان کی تو فی رفع کے ساتھ بحالت حیات ہوئی اور وہ اب تک زندہ ہیں بلکہ
سورة ما کدہ کی آیت نے جوعقریب آئے گی اس نے قطعا افادہ دیا کہ ابھی پیسی مرنے ہیں۔
کسی بشر کے لئے خلد نہیں

سوم: و ماجعلنا لبشو من قبلک الحلد. يعنی تجھ سے پہلے كى بشر كو بميشه زنده اور أيك حالت پر رہنے والانبيس بنايا۔ پس كيا اگر تو مرگيا تو بياوگ باتى ره جائيں گے۔ حالانكه بير آيت بميشه زنده رہنے كی نفی كرتی ہے، نه كه ايك مدّ ت معينة تك علاق علی ہے۔ حالانكه بير آيت بميشه زنده رہنے كی نفی كرتی ہے، نه كه ايك مدّ ت معينة تك

<u>حق النظات</u> زندہ رہنے کی اور کوئی قائل نہیں کے میسی ایک ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان پرفنانی آئے گی۔ عیسیٰ کا انماز وز کو ق

چهدم: واوصانی بالصلوة والز کوة مادمت حیّا. اگر وه زنده بی تو نماز میسائیوں کی طرح پڑھتے ہوں گے اورز کو چھی ویتے ہوں گے اور کو آجی ویتے ہوں گے۔

مرقادیانی صاحب نے بیند بتایا کہ حالت مہد میں جبکہ میسی نے لوگوں کو بیر کہا تھا تو کیا وہ اس وقت بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ اورز کو تیں دیا کرتے تھے اوراس کا مصرف کون تھا؟ آیا قادیانی صاحب کے اجداد، یا ان فریب ملا وی کے افراد؟ مگران کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت میں تو اس دنیا میں بھی ایسے مفلس ہے دہ کہاں کو تھی بھی زکو ق کے اداکر نے کی اہلیت حاصل ندہوئی۔ آئے خضرت کے کا ارشاد کہ آئے کا کوئی ایسانہیں جوسو برس اس پر گذریں

پنجم: عن جابر قال سمعت النبی فیل قبل ان یموت بشهر تسئلونی عن الساعة وانما علمها عند الله واقسم بالله ما علی الارض من نفس منفوسة یاتی علیها مائة سنة وهی حیّة یومند (رواوسلم) وعن ابی سعید عن النبی فیل قال لایاتی مائة سنة وعلی الارض نفس منفوسة الیوم. (رواوسلم منفوسة الیوم فیل مسلم منظورت نایک ماقبل مسلم منظورت منافق مین مسلم منطورت نایک ماقبل فوت بون کی دوئے کو مایا که میں اللہ تعالی کی شم کھا تا بول کہ دوئے زمین پرکوئی ایسانفس نیس جو پیدا ہوگیا ہواور موجود ہواور پھر آئے سوبرس اس پرگذر یں اوروہ زندہ دے۔

قادیانی صاحب کی تحریف

قادیانی صاحب نے اوّل تو ان احادیث کے قتل کرنے میں بخت تحریف یہودانہ سے کام لیا یعنی پہلی حدیث جوحاشیہ یر لکھی گئی ہے۔ از الد کے صفحہ ۲۲۳ میں اس کوقتل کیا۔ اور

Click For More Books

عقيدة خَمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

تقالظك

لفظ وہی حیة کے بعد یو منذ کالفطرترک کردیا۔ اور دوسری حدیث جواز الد کے صفحہ ا ۸۸ میں نقل کی گئی ہے اس کے آخرافظ منفو سنة کے بعد لفظ الیو م کوحذ ف کر دیا جوصاف داالت كرر سے ميں كہ انخضرت ﷺ نے فقط ان ففوس كے سو (١٠٠) برس كے بعد تك زندہ ند رہے کی اطلاع دی جواس دن متولّد ہوئے۔ لیمنی آنخضرت ﷺ کے بیقول ارشاد فرمانے کے دن جوآ تخضرت ﷺ کی وفات کے قبل بقدرا یک ماہ واقع ہوا تھا۔ کیونکہ دوسری حدیث صاف بتلاری ہے کہ یو منڈ اور اليوم کاتعلق دونوں جگہ منفوسة کے ساتھ ہے جیے کہ حواشى مشكوة مين اس كى تفريح كى كى باورنيز صاف كلما كياب منفوسة اى مولودة من النفاس بمعنى الولادة قال الاشرف معناه مايبقى نفس مولودة اليوم مائة سنة اراد به موت الصحابة هذا على الغالب و الا فقد عاش فبعض الصحابة اكثر من مائة سنة. (﴿ تَتَ ) وقيل نفست بمعنى حملت كمافي حديث شعبي. في ازالة الخفا صـ ٢٠٩ حين نفست بعيسي اي حملت. منفوسة كا اهتقاق نفاس سے ب جوبمعنى والا دت ب يعنى مولودة اليوم پس محجمعنى اس حدیث مبارک کے بیہ ہیں کہ میں اللہ کی تشم کھا تا ہول کہ کوئی نفس روئے زمین پرنہیں جو آج کے دن پیداہوا ہواوروہ سو برس گذرنے تک زندہ رہے۔ اور آمخضرت ﷺ کار فرمانا بالكل تح ب كرآ مخضرت على كاس ارشاد كرونت سے موردوا) برس كالذرنے کے قبل اس وقت کے بیداشد وصحابہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ عیسلی اوروصی عیسلی د خیال وغیر ہ کااس حدیث سے استثناء یس اس حدیث نے کئی طریق سے حضرت عیسی الطبیع کو مار نے سے انکار كرديا ہے۔اوّل اس كئے كدوه آ سانوں ير بين اور حديث مبارك ميں زمين ير ہوئے كى

### **Click For More Books**

قیدے۔ دوم یہ کدان کا تولد آنخضرت ﷺ کے اس ارشادے پہلے ہوچکا تھا۔ سوئم اس

عَقِيدَة حَمُ اللَّهِ السَّالِ 308

کے کہاس حدیث مبارک میں منفوسۃ کالفظ ہے جونفاس ہے مشتق ہے اور یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ اللہ کا اس حدیث مبارک میں منفوسۃ کالفظ ہے جونفاس ہے مشتق ہے اور یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ اللہ کا تعذیب اس مند المیں اللہ منبا اللہ کے اللہ وخونِ نفاس ان کا تعذیبی اور یں زندہ ہونا تو اتر آ فار ہے فابت ہے۔ جیسے زریت بن برخملا وصی عیسیٰ کا کوہ حلوان کے پالے کے اندر دنیا کے حوادث ہے محفوظ تا نزول عیسیٰ زندہ رہنا اور اس طرح حجوادث میں منبود کا جس کو تعیم الداری نے پچشم خود دیکھا اور آنخضرت کے اس کی تصدیق فرمائی جیسے کہ اوائل کتاب میں اس حدیث کے الفاظ آنفل کردیئے گئے۔

ابین صیا و کا استثناء

اورای طرح جن سحاب نے کرابن صیادتی کود تبال معبود بونا یقین کیااور کبا کہ وت معبود پر خروج کرے گروروی ابوداؤد فی سننه باسناد صحیح عن جابو الله قال فقدنا ابن صیاد یوم الحرة وهذا یبطل روایت من روی انه مات بالمدینة وصلی علیه طیبی قال النووی وامره مشتبه فی انه هل هو المسیح الدجال ام غیره و لاشک انه دتجال من الدجاجلة قالوا و ظاهر الاحادیث انه فی لم یوح الیه بانه المسیح الدتجال و لا غیره و انما اوخی الیه بصفات الدتجال و کان لابن صیاد قرائن محتملة فلذلک کان لایقطع بانه الدتجال و لاغیره و لهذا قال لعمر الله ان یکن هو فلن تسلط کیه و اما الاحتجاج بانه مسلم وقد دخل مکة و المدینة فلا دلالة فیه لان علیه و اما الاحتجاج بانه مسلم وقد دخل مکة و المدینة فلا دلالة فیه لان النبی انما اخیر عن صفات وقت فتنة و خروجه فی الارض. اه (شرائی شروعی عارفی می این کی نام المدین کی کریم نے آنخفرت کی کی وفات کے احدواقد 7 ه کے دن

اپی آگھوں سے گم کردیا۔ طبی فرماتے ہیں کہ بیصدیث ال شخص کی روایت کوباطل کرتی ہے جس نے کہا کہ این صنا دید بید ہیں مرگیا اس پر نماز پڑھی گئی جیسے کہ قادیانی صاحب کا بھی بہی زعم ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ اگر چاہن صنا دکا امر مشکل ہے لیکن علاء نے تصریح کردی ہے کہ ان کل احادیث کا طاہر بہی ہٹلا رہا ہے کہ آنخضرت کی کویدہ تی کہ ابن صنا دہی دجال ہے ہوئی تھی کہ ابن صنا دہی دجال ہے ہوئی تھی کہ ابن صنا دہی دوقر ائن موجود ہے اور چونکہ ابن صنا دہیں وہ قر ائن موجود ہے اور چونکہ ابن صنا دہیں کہ تو اس پر موجود ہے اس کے صفرت عربی ہے فرمایا کہ اگر بیوبی ہوئی۔ اور چونکہ ابن صنا دیوبی کہ تو اس پر موجود ہے اور اس کے افر الراسطام اور مکہ اور مدید میں واض ہونے میں کوئی دلالت نہیں کہ تو اس پر مختصرت خروجی کی صفات سے اطلاع دی ہے۔ (ابن کام اوری)

مگریادرہ کہ فاطمہ بنت قیل کی حدیث قطعی الافادہ ہے کہ ابن صیّا داور ہے اور دخیال اور جس کی آخضرت میں خود محلوں ہے تصدیق فرمائی جیسے کہ اوّل کتاب میں دخیال اور جس کی آخضرت میں خود مور میں گرکر دیا گیا ہے۔ اورا تی طرح سو(۱۰۰) ہرس کی حدیث نے ان ففوس کے مار نے سے قطعی انکار کردیا ہے جو ہوایا پانی میں میں۔ اورا تی طرح اسحاب گہف کے مار نے سے جو کئی سوہرس سے کردیا ہے جو ہوایا پانی میں میں۔ اورا تی طرح اسحاب گہف کے مار نے سے جو کئی سوہرس سے پہلے بی زندہ کہف جبل میں گام قرآن سور ہے ہیں۔

جس طرح حضرت مریم بوجه موت کھانے ہے روکی گئیر ای طرح عیسلی بن مریم علیمالسلام

مشد من قبله الرسل وامه مدیقه کانا یاکلان الطعام. (پاره ا) یعنی سے صرف رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقه کانا یاکلان الطعام. (پاره ا) یعنی سے صرف رسول ہاس سے پہلے نجی فوت ہو چکے ہیں اور مال اس کی صدیقہ ہے جب وہ دونوں زندہ شخطعام کھایا کرتے تھے۔ بیآ یت بھی صرت کی صرف نص حضرت سے کی موت پر ہے اور مریم طیبالدام کی طرح ان کی موت بھی ماننی پڑی۔ کیونکہ مصرحت سے کی موت بھی ماننی پڑی۔ کیونکہ

مقالطك

دونوں کانا کے لفظ کے تحت میں ہیں۔ اور جس طرح حضرت مریم طیبالہام بوجہ موت کھانے سے روکی گئیں ای طرح عیسی مایالہام اور بمقتضائے ماجعلناهم جسلدا لایا کلون الطعام، جب تک یہ جسم خاکی زندہ رہتا ہے طعام کھانا اس کے لئے ضروری ہادراس سے قطعی نتیجہ لکاتا ہے کہ اب وہ زندہ فریس ہیں۔ (از الدسخة ٢٠٠١)

حضرت مریم پرتیسی الفلیاد کو قیاس کرنا غلط ہے ق

ہم قبل ازیں ثابت کر چکے ہیں کہ خلت کے معنی مضت ہیں، موت نہیں۔اور آیت کا سیات اس معنی کا شاہد ہے کہ تن تعالی کا منشاء اس آیت کے ارشاد سے صرف یہی ہے کہ میسیٰ الظنية بھی دوسرے رسولوں کی طرح الیک رسول ہے اور مان ان کی دوسری عورتوں کی طرح رسول کی تصدیق کرنے والی اور دونوں کھانے بینے کی طرف اورانسانوں کی طرح محتاج تھے پس ایسے اشخاص الوہیت کے کیونکر مستحق ہو سکتے ہیں؟ مان ان کی ماں بیشک فوت ہوگئی ہے اور اس وجہ سے ونیا کے کھانے سے روکی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہنچہ زکالنا بالکل غلط ہے کہ چونکہ مریم ملیااسلام فوت ہوگئیں ہیں اس لئے میسٹی الفلیع بھی فوت ہو گئے۔ کیونکہ دونوں طعام کھایا کرتے تھے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے مولوی نور الدین کیے کہ غلام مرتقتی اور غلام احمد طعام کھاتے تھے۔ تواس ے بہتر نہیں نکالا جاسکنا کہ غلام مرتفعی جو بوجہ فوت ہونے کے تھانے ہے رک گیا ہے اس کا فرزندغلام احمد جواب زنده ہاس کا مرجانا بإطعام کھانے ہے روکا جانا ٹابت ہو۔ يا بوجہ طعام نہ کھانے کے اس کا مرجانا بھی ثابت ہو کیونکہ ہم ثابت کرچکے ہیں گہ اکثر اشخاص بغیر طعام کھانے کے پینکروں برس سے زندہ میں اور زندہ رہے جیسے اسحاب کہف اور زریت بن برشملا۔ حضرت شنخ عبدالقادر ﷺ کے یوتے شنخ جمال اللہﷺ کا بدعائے حضرت تازمان عیسی الطیع زندہ ہونا

بدعائے حضرت تازمان میسی الطیطاز ندہ ہونا سرور کے مصر

اورجيے كەنىژ الجوابرىز جمدانبار الىفاخرمصنفدا 11 چىمطبوعه و 11 چى كے صفحدا 12

Click For More Books

287 الله المال الم

اورایابی مائی صفورال ردیة الله علیا قصد مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت شاہ خلام می الدین قصوری ردیة الله یک عم شریف ہے بعد فدر تین بار ملا قات کی اور فر مایا کہ ' شارا دیگرخوشخری مید ہم کہ من خود بلا واسط سید جمال الله صاحب رادیدہ ام لیس دریں صورت در بشارت طوبی لمن رآئی دو واسط باشد' ۔ اور خود مشکوۃ میں آساء بنت بزید کی حدیث میں بشارت طوبی لمن رآئی دو واسط باشد' ۔ اور خود مشکوۃ میں آساء بنت بزید کی حدیث میں ہوجائے گاس کی نبیت آخضرت شک جو بارش نہ ہونے سے طعام کا ملنا موقوف ہوجائے گاس کی نبیت آخضرت شک نے فر مایا کہ اس وقت ایمان والوں کو ملائکہ آسان کی طرح تشیخ و تقدیس بجائے طعام کفایت کرے گی ۔ اور اگر ایما تی ہوجائے کہ تادیا نی صف حیات کے ساتھ صاحب کا زعم فاسد ہے کہ ایسے دو شخصوں کے لئے ایک غالب وصف حیات کے ساتھ مصف کرنا جن میں سے ایک کامر جانا تا بت ہودوسرے کی موت کاستزم ہو ہم معارضہ مصف کرنا جن میں سے ایک کامر جانا تا بت ہودوسرے کی موت کاستزم ہو ہم معارضہ کے طور پرسورۂ مائکرہ کی اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے۔

کے طور پرسورۂ مائکرہ کی اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے۔

کے طور پرسورۂ مائکرہ کی اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے۔

کے طور پرسورۂ مائکرہ کی اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے۔

کے طور پرسورۂ مائکرہ کی اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے۔

کے طور پرسورۂ مائکرہ کی اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے۔

کے طور پرسورۂ مائکرہ کی اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے۔

اس معنی کا قرآنی اور طعی ثبوت کدا بھی تو اللہ تعالی نے عیسی کے مار نے کا ارادہ نہیں کیا گفت کے اس معنی کا قرآنی اور طعی ثبوت کدا بھی تو اللہ تعالی نے کا سیلی کے مار نے کا ارادہ نہیں کیا لقد کفر اللہ ین قالوا ان اللہ ہو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شینا ان اراد ان یھلک المسیح ابن مریم واقع ومن فی الارض جمیعا۔ (سورہ اندہ) جبکہ نصار گل نے کہا کہ سے ابن مریم ہی خدا ہے تو اس وقت ارشاد ہوا کہا ہے تھر اان سے کہددے کدا گرخدا ہے گارادہ کرے ساتھ اس کی مال اور کل زمین والوں سے کہددے کدا گرخدا ہے تا من مریم کو مار نے کا ارادہ کرے ساتھ اس کی مال اور کل زمین والوں سے کہددے کدا گرخدا ہے۔

ے کبدوے کدا گرخدا می این مریم کو مارنے کاارادہ کرے ساتھداس کی ماں اورکل زمین والوں کے تو کون روک سکتا ہے۔ ایس فلاہر ہے کہ بیآ بیت کریمہ صاف بتلار ہی ہے کہ میٹی ابن مریم ے مارنے کا ابھی خداوند مالک الملک نے ارادہ بھی نہیں کیا۔اورا گرقادیانی صاحب کے ندکورہ اُصول کوشلیم کرلیاجائے تولازم آتا ہے کہ حضرت سیج کی ماں یعنی حضرت مریم بھی ابھی تک نہیں مری ہیں۔ حالا تک مریم کا مرجانا تطعی ہے جس طرح کدالفاظ ان اواد ان مهلک المسيح كامفاد بحى قطعى بكريج ابن مريم يراجى موت وارذبيس بوئى \_اى وجدس بيضاوى وغیرہ نے اس آیت مبارک کے ساتھ رونصاری کے وقت یوں استدلال کیا ہے کہ سے کا سائر ممکنات کی طرح قابل فنا ہونا ہے آیت بتلار ہی ہے اور جو قابل فنا ہووہ قابل الوہیت نہیں۔ احتج بذلك على فساد قولهم وتقريره ان المسيح قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الالوهية (منما يناري، الدو) إس الربي شبيبوك أمغة كاعطف بواوعا طفه أسيح ابن مريم بريباورمعطوف عليها ورمعطوف دونول برابرطور ے اپنے عامل لیعنی ان اواد ان مھلک کے اثرے متاثر ہونے حابئیں اور چونکد معطوف یقینا متار نہیں لہذا معطوف علیہ کا بھی اینے عامل ہے متاثر ہونا مفید قطع نہیں۔ کیونکہ قاعدہ مقرره ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک ہی حکم رکھتے ہیں لبندا ہم اس شبہہ کے جواب میں کہیں گے کہ بیواؤ حرف عاطف نہیں بلکہ بیواؤ در حقیقت وہ حرف رابطہ ہے جومفعول معداور

### **Click For More Books**

289 اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وقالظان معمول فعل کے مابین فقط نسبت مصاحبت برولالت کرتا ہے نہ کہ حرف عاطف کی طرح مفعول معدى طرف وصول فعل كے لئے واسط براور كتب تحويس ثابت بر وتيين ان كونه الى المفعول معه شريكا في الفعل ليس منطوق الكلام يؤيده قولهم سروالطريق وكنت وزيدا قائما وتجويز صدر الافاضل وقوعه جملة ثم الحق ان الواو برابطة دالَّة على نسبته المصاحبة لاواسطة في وصول الفعل اليه والغرض لمن ايتانه بعد الواو ليس الا التنصيص عند المخاطب وذا لايحصل الا بان يكون المفعول معه مصاحبا بمعمول الفعل الذي بحيث لو اريد عطفه لم يجز من حيث المعنى ومن ثم جوزوا مفعولا معه فيما كان المعمول مفعولا به مع كونه منصوبا لفظا ان لم يجز العطف من حيث المعنى كما في قوله تعالى اجمعوا امركم وشركائكم اذ الاجماع لايتعدى الى الاعيان فلا يقال اجمعت زبدا كما صرح الرضى وغيره اوجاز لكن لايكون بعده منصوبا سواء كان ذلك المعمول فاعلا او مفعولا به هذا والتقصيل في شرحنا (السن اتين) كه مفعول معدكا شريك تعل مونا منطوق كالمنبين جيب مسرو الطريق جو بالزاع مفعول معدكي صورتوں میں سے ہاس میں طریق مشارک مخاطب نہیں اور محققین نحات نے تصریح کردی ہے کہ منصوب لفظی جس کا عطف اپنی مصحوب منصوب پر ہاعتبار معنی کے سیجیج نہ ہوسکے وہ بلاشبہہ مفعول معد بيسي آيت إجمعوا امركم وشركانكم پس چونگه اجماع كالفظ اعيان كي طرف متعد ى نهيس موتاللبذام تعين مواكه مشر كانكم كاعطف امر كم يرنبيس بلكه ومفعول معدے اور واؤجمعنی مع ہے جیے کہ بھی قول رضی کا ہے۔

 إ اى فاعزموا عليه مع شركائكم ويؤيده القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصل وجاز من غير ان يوكد للفصل. (بينادي، ورويش)

عقيدة خفاللوا عليه الماء على الماء على الماء الم

کروہ بالا میں چونکہ اُملہ کا عطف باعتبار معنی کے سی تبییں ہوسکتا۔ اس لئے متعین ہوا
کہ وہ الیا مفعول معہ ہے جو اپنے مصحوب کے فعل میں شریک نہیں۔ پس یہ آیت مبارک
نبایت وضاحت کے ساتھ ولا الت کررہی ہے کہ میسلی بن مریم پر ابھی موت وار دنییں ہوئی۔ اور
یہ یقین ہے کہ بیا آیت مبارک اس افادہ میں ایسی طعی الدلالت ہے کہ اس میں سر موتاویل کی
شخوائش قادیا فی صاحب کے لئے نہیں۔

عیسلی القلی پیرفرتوت ہونے کے باعث اب دیما میں کارآ مذہبیں

ھفتہ: حق تعالی کارشاد ہے جس کوہم زیادہ عمر دیتے ہیں تواس کی بیدائش کوالٹادیتے
ہیں۔ و من نعمر ہ ننکسہ فی المنحلق یعنی انسانیت کی طاقبیں اور تو تیں اس سے دور ہوجاتی
ہیں، عقل زائل ہوجاتی ہے۔ اگر مین کا اس وقت تک زندہ رہنا فرض کرلیا جائے تو کچھ شک نہیں کہ
ہیرفر توت ہوگئے ہوں گے اور اس کام کے ہرگز لائق نہیں ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر عیس

اورالی حالت میں ان کا دنیا میں آشریف لا ناسرائیر تکلیف ہے۔ (ازالہ سندے) اور بیرحالت خودموت کوچاہتی ہےاور یقینی طور پر ماننا پڑتا ہے کسدت سے وہمر گئے ہول گے۔ (ازالہ)

قادیانی صاحب کے اس حقارت اور خفت آمیز استدلال کو حضرت آوم اور ٹوج طیما اسلام کی ہزار ہزار برس کی عمریں بلافتور عقل وطاقت باطل کرتی جیں اور جمیع محدثین کے نزدیک بالا تفاق خابت ہے کہ حضرت سلمان فاری دوسو بچپاس برس اور بھولے تین سو پچپاس برس عقل وہوش کے ساتھ وزندہ رہے۔

خدا کی عبادت کرنے والوں اور حفاظ قرآن کی عمر میں برکت ہوتی ہے اورسرّ اس میں بیہ ہے کہ نفوس قد سیہ جن کوشیج ونقدیس کا تغذیبہ ہوتا ہے آگی قوت قد سیہ ہمارے علی ونہم سے بالاتر ہوتی ہے۔ یج ہے

ر ہمارے ک وہم سے بالامر ہموں ہے۔ گ ہے کار پا کان را قیاس ازخود گیر گرچہ ماندور نوشتن شیر وشیر

فَحْ البيان مِن اس آيت كِ تحت عَرمه فَلْهَا قُول بِ قال عكرمة من قرء القران لم يصر بهذه الحالة اى فهذا الرد والنكس خاص بغير قارى القران والعلماء واماهؤلاء فلا يردون في اخرعموهم الى الارذل بل يزداد عقلهم والعلماء واماهؤلاء فلا يردون في اخرعموهم الى الارذل بل يزداد عقلهم كما طال عموهم (ثَّ البيان المؤالا) كرقر آن پڑھنے والے اپنی اخرعم میں حالت ارزل كی طرف نيس ردگ جاتے بلك عمر كي درازي كے ساتھان كي عقل بھي بڑھتی جاتی ہے۔ طرف نيس ردگ جاتے بلك عمر كي درازي كے ساتھان كي عقل بھي بڑھتی جاتی ہے۔ بلك مؤلف رسالہ لإذا كے جد المجد حضرت نواب مرزاخان درّاني طاب ثراه نے ايك

سودل (۱۰۱) برس کی عمر میں اخیر نکاح کیا جس سے تین افر زندمتولد ہوئے اور کوئی الرجم کا خدتھا۔

عدہ میں کی عمر میں اخیر نکاح کیا جس سے تین افر زندمتولد ہوئے اور کوئی الرجم کا خدتھا۔

عدہ منظم نہ ہو اس دخیا سے گذر کے جی ابن عیں داخل ہوگیا۔ اور آنخضرت کی نے معراج کی رات میں فوت شدہ جماعت میں اس کو پایا۔ (داکھو بنادی سف دوغرہ) جس میں فدکور ہے کہ وہ سب نی دنیوی زندگی کی روسے مرکھے اور اس جسم کثیف اور اس کی حیات کے اوازم کو چھوڑ گئے۔ جس نے دفعے خاب ہے کہ سے مرگھا اور مرنے کے بعد فوت شدہ دوحوں میں داخل ہے۔ آگر فرض محال اس کا زندہ ہوگر دنیا میں آنا قبول کرلیں تو ایک موت کے بعد پھر و دمری موت ایک عظیم الشان نی

کے گئے تبویز کرناخدائے تعالی کی تمام کتابوں کے برخلاف ہے۔ (۱۵۱۷) اس دنیامیں دوموتیں وار دہوناممنوع ہیں

اور امام بخاری نے اس جگہ فوت شدہ نبیوں کے دوبارہ نہ آنے کے بارہ بیں ابو بھر اس بخاری نے اس جگہ فوت شدہ نبیوں ک ابو بکرصد این بھی کا قول پیش کیا جوآنخضرت کھی کے چبرہ پر بوسد دے کروفات کے وقت کہا۔ کہ خدا تیرے پر دومونیں جمع نہیں کرے گا۔ (ادالہ) اور خود خدا فرما تا ہے فیصسک المعی

عَقِيدَة خَالِلْبُوا اللهِ 316

خان طاب ثراه كے تيسر فرزندسيف الشخان طاب ثراه كافرزند ب\_

حق النظاف عليها الموت و لا يلوقون فيه الموت الا الموتة الاولى. يعنى جس پرموت وارد موكن وه الله الموت أيس الله الموت أيس الله الدارد موت أبيس آكار (اداله)

بوں دوبور کا دعایت کا میں است کا شبوت حضرت خضر العلیظ کی حیات کا شبوت

تادیانی صاحب کا اول حضرت کے اللہ کوفوت شدہ جماعت کے ساتھ ہوئے سے یہ بتیجہ نگالٹا کہ اس سے ان کا بھی فوت شدہ ہونالازم آتا ہے بالکل ہے دلیل ہے۔
کیونکہ بیام متواتر ہے کہ ایک روز حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کے وعظ فرمار ہے تھے کہ وہاں ہے حضرت خضر اللہ کی گذر ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ قِف یا اسوائیلی اسمع کلام المصحمدی کی گذر ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ قِف یا اسوائیلی اسمع کلام المصحمدی کی گذر ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ قِف عبدالقادر جیلائی کی سے خالی نہیں۔ اگر قادیائی یہ کہیں کہ دھنرت خضر اللہ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کی سے خالی نہیں۔ اگر قادیائی یہ کہیں کہ دھنرت خضر اللہ بیشتوں ہے نکل کرایک زندہ جماعت دیا ہیں کیے آگے ؟ اوراگر یہ کہیں کہ وہ مرانمیں تو ان کا سازا کارخانہ فراب ہوجاتا ہے۔ اوراگر اس وقت اس قصہ کی صحت کے مشکر ہوجا تیں ہو جا تیں کیونکہ ازالہ کے افیر میں ان کے نائی صاحب اس کی تصد ایق کر چکے ہیں۔ اورا ہے ساتھ حالمان شریعت جسے شاہ عبدالحق رہے اند مایہ صاحب محد شعد ایق کر چکے ہیں۔ اورا ہے ساتھ حالمان شریعت جسے شاہ عبدالحق رہے اند مایہ صاحب محد شعد ایق کر گئے ہیں۔ اورا ہے ساتھ حالمان شریعت جسے شاہ عبدالحق رہے اند مایہ صاحب محد شعد گئی دیے دیلوی وغیرہ کی ایک جماعت عظیمہ کا اعتبار کھود ہیں گے جنہوں نے دھزے خضر کی خضرت خضر کی کھنے دورا کی دھنے دیلوی وغیرہ کی ایک جماعت عظیمہ کا اعتبار کھود ہیں گے جنہوں نے دھزے دخرت خطر کی کھنے دورا کی دھنے دیلوی وغیرہ کی ایک جماعت عظیمہ کا اعتبار کھود ہیں گے جنہوں نے دھزے دخرت خطر کی کھنے دورا کی دھنے دھری کی ایک جماعت عظیمہ کا اعتبار کھود ہیں گے جنہوں نے دھزے دھری کیا گئی دھنے دھری کی دیا ہے دھور کی کھنے دھور کے دھرت خطر کی کھنے دیلوی وغیرہ کی ایک جماعت عظیمہ کا اعتبار کھود ہیں گے جنہوں نے دھزے دھری کے دھرت خطر کی کھنے دھور کے دھرت خطر کی کھنے دورا کے دھری کے دھرت خطر کی کھنے دورا کی کھنے دھر کی کی کھنے دیا ہے دورا کے دھرت خطر کی کھنے دیا ہے دھرت کی کھنے دیا ہے دورا کے دھرت کے دھر کی کھنے دیا ہے دورا کی کھنے دورا کی کھنے دیا ہے دورا کی کھنے دھران کی کھنے دھر کے دھر کے دھرت کے دھرت کے دھرت کے دھرت کے دھرت کھر کے دھرت کے دھ

حیات کا اثبات ایسے بی پیٹم ویرواقعات سے کیا۔ چنانچ مشکلوۃ کے سنج د ۵۵ میں ہے۔ کہ آخضرت کی وقات کے دن حضرت علی کی اللہ نے حضرت خضر اللہ کو دیکھا۔ اور زوانی کے مقصد رابع میں ابن صلاح کا قول ہے۔ (وانه ای المحضو باق اللی المیوم فانه تابع لاحکام هذه المملة) قال ابن الصلاح وهو حی عند جمهور

قائم تابع الاحكام هذه الملة) قال ابن الصلاح وهو حي عند جمهور العلماء والعامّة معهم في ذلك وانما شذ بانكاره بعض المحدثين وتبعه

Click For More Books

293 النَّاقِ السَّالَةِ 317

تقالظك النووي وزادوا ذلك متفق عليه بين الصوفية واهل الصلاح وحكاياتهم في رويته والاجتماع به والاخذعنه وسواله و جوابه ووجوده في المواضع الشريفة اكثر من ان تحصر واشهر من ان تذكروا لم بشئ منه في فتح الباري من جملة روى يعقوب بن سفيان في تاريخه وابوعروبة عن رياح بتحية ابن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبدالعزيز معتمدا على يديه فلما انصرف قلت له من الرجل قال رأيته قلت نعم قال احبك رجلا صالحا ذاك اخي الخضر بشرني اني سألى واعدل لا باس برجاله ولم يقع لي الى الأن خبرولا اثر بسند جيد غيره وهذا لايعارض الحديث في ماثة سنة لانه كان قبل المائة (أيل درة في متعدران س٠١-٣٠٠) فلما توفي رسول الله سمعوا له صوتا من ناحية البيت فقال على اتدرون من هذا هو المخصو (رواوليجيني، في والكرام، ويعقلون من ٥٥٠) كرحضرت خصر الفياج جمبورعاما ءاور عامد ك نز دیک ابھی زندہ موجود ہیں۔اگر چابعض محدثین جیسے نووی اور بخاری نے اس کا انکار کیا کیکن خصر الطیعی کی حیات صوفیه اور اہل صلاح کے نز دیک منفق علیہ ہے اور ان کی حکایات ملا قات اورسوال وجواب اورا كثر مواضع شريفه مين حاضر بونامشهور ومعروف ہے۔ بلكہ فتح الباري ميں ہے كد يعقوب بن سفيان في اين تاريخ ميں اور ابوع ويد في رياح بخيد ابن عبیدہ ہے روایت کی ہے کہ کہا اس نے میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ پرتکیالگائے ہوئے مشی کررہاہے۔ جب چیجے کی طرف لوٹ کرآیا تو ہیں نے اس سے یو جھا کہ یہ کون شخص تھا۔ عمر بن عبدالعزیزئے اس سے یو چھا کہ کیا تونے و کیولیا ہے؟ کہا ماں! عمر بن عبدالعزيز نے كہا ميں تحجے نيك آ دى مجھتا ہوں وہ ميرا بھائى خطر تھا اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں عنقریب حاکم بنول گا اور عدل کروں گا۔ اور بیالیمی روایت ہے۔ (294) النبع المنبع على المنبع (294)

تقالظك کہ اس کے رجال میں کوئی ہاس نہیں اور اس کی مثل سند جید کی روایت میں نے نہیں دیکھی اور یہ وال ۱۰۰) برس والی حدیث کے معارض نہیں کیونکہ بیوا قعہ سوبرس سے پہلے تھا۔ (اجن) کیکن مؤلف کے نز دیک اس لئے معارض نہیں کہ حضرت خضر الظیٰ آنخضرت ﷺ کے سوپری والے ارشادے پہلے ہی موجود تھے۔ پس اس سارے بیان سے ظاہر ہے کیسی زندہ عضری جسم کاروحانی جماعت کے ساتھ مجتمع ہونااس کی موت کاستلزم نہیں خصوصاً جبكة بل اس كے ہم محقیق كر ميكے بين كدانبياء بيہم اللام كى موت در حقیقت ايك تسم كى نيبت ہے جس سےان کے اجساد کوکوئی ضررنہیں ہوتا اور وہ مرنے کے بعدا پنے اجساد کے ساتھ ہر جگہ جاسکتے ہیں۔ بلکہ ان کے اطا کنے روحامیدان کے اجساد کے ساتھ مجتمد ہوکر ایک ہی آن میں ہزار ہا امکنہ میں موجود عوجاتے ہیں جس سے ان کے حقیقی تشخص میں کوئی تغیّر وحید لنہیں ہوتا۔حضرت مجدّ دالف ٹائی ﷺ تح رِفر ماتے ہیں۔'' ہرگاہ جنبیان را تقد ر الله سجانداي قدرت بودكه متشكل بإشكال أشية المال غربيه بوقوع م آرند\_ارواح كمل رااگرای قدرت عطافر ماید چیک تعجب است و جداهتیاج به بدن دیگرازی قبیله است انچه از بعضے اولیاء الله نقل میکنند که در یک آن درامکنه مععد و حاضر میگر دند وافعال متبائنه بوقوع ے آرندا پنجانیز لطابف ایثال مجسد باجساد مختلف ومتشکل باشکال متائند باشند' ۔ اور جبکہ یہ بھی ثابت ہے کدا نبیاء میم العام کے مسارح اور سرگا ہوں کی کوئی حدثیمی تو کوئی استبعاد نبیس کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ یا جباد خود بیت المقدیں میں اوّل ان کا اجتماع ہوا جن میں حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ جیسے کہ بروایت ابن عسا کرام ہانی کی حدیث میں ہے اور پھراس ساعت ہرایک کے ساتھ جدا جدا آسان میں ملاقات فرمائی۔ای طرح قادیانی صاحب کا پیجی بالکل افتراء ہے جواحادیث معراج کی طرف نسبت کرتے ہیں کدان میں ہے۔ انبياء كرام مليم اللام اين اجسام مبارك كودنيا مين جيوز كرآسان يركئ -اى طرح قادياني و 319 كَالِيَّةِ كَالِمُ اللَّهِ السَّامِ 319

تقالظك

صاحب کا پیجی کہنا افتر اء ہے کہ ایک موت کے بعد دوسری موت تجویز کرنا خدائے تعالیٰ کی تمام کتابلاں کے برخلاف ہے۔ کیونکہ ہم قبل اس کے ثابت کر چکے ہیں کہ کتاب اللہ نے الوف کو ہار کر پھرزندہ کیا اور پھر دوبارہ ان کوموت دی اور عزیر نبی اللہ کوسو (۱۰۰) برس تک مارکر پھرزندہ کرے دوبارہ موت دی۔ عدیث منع موقتین کے معنی

ای طرح قادیائی صاحب کا بیجھی افتراء ہے جوامام بخاری کی طرف کیا کہ انہوں نے اس کا ثبوت حضرت صدیق اکبرے کے قول سے دیا۔ باہی انت وامی والله لايجمع الله عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها (١٥٠٠) قيل هو على حقيقته واشار بذلك الى الرد على من زعم انه سيجئ فيقطع ايدي رجال لانه لوصح للزم ان يموت موتة اخرى فاخبر انه اكرم على الله من ان يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف. او كالذي مر على قرية وهذا اوضح الاجوبة واسلمها وقيل اراد لايموت موتة اخرى في القبر كغيره اذ يحيني ليسئل ثم يموت وهذا جواب الداؤدى وقيل كني بالموت الثاني عن الكرب اذلا يلقى بعد كوب هذا الموت كربا اخر واغرب من قال المراد بالموتة الاخرى موت الشريعة اي لايجمع الله عليك موتك و موت شريعتك ويؤيد هذا القول قول ابي بكر بعد ذلك في خطبته من كان يعبد محمدا ( الله عن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لايموت ( على في الله عن الله عن الله عن الله عن حالانكه حضرت صديق اكبر عظيه كايفرمانا كدميري مان اورباب تيرب يرفدا مون فعداكي قتم!الله تعالى تجھ پر دوموتیں جمع نه کرے گالیکن و موت جو تجھ پر لکھی گئی ہے وہ موت یوری (320 عَلَيْكُوْ مَعَالِلُوْ السَّالِ 320

تقالظك ہوگئی۔اس کی نسبت قسطلانی میں ہے کہ بعض کے مزد دیک اس قول ہے۔حضرت صدیق اکبر الله کی مرادیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ برالوف کی طرح دوسری موت واردنہیں ہوگی جوکرب اورسکرات سے خالی نہیں اور اس زعم کار دفر مایا جو حضرت عمرﷺ نے مرتدین کو د ہانے کے لئے کہا کہ انخضرت ﷺ مرینییں اور عنقریب دوبارہ آئیں گے اورامل ارتداد کے ہاتھ کا ٹیس کے جس کی نسبت حضرت عا کشہ صدیقہ رہنی انڈ تعالی عنیا فر ماتی ہیں کہ اس معارضہ میں حكت يد ب كه حضرت عمر المنظمة كول عن تعالى في منافقون اور مرتدون كے دلون میں ہیت اور رعب ڈال دنیا اور وہ چوں چرانہ کر سکے اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے قول ے امرین کا اظہار فرمادیا کہ انتخصرت ﷺ پر دوسری موت نہیں آئے گی۔ اور یہ بالکل دوراز قیاس ہے کدایسااولوالعزم صحالی جوہم آغوش نبی رہاوہ نبی ﷺ کےفوت ہوجانے کوند مجے اور آیت قد خلت ے غافل رے اور داؤدی رعمہ الله ملیکا قول ہے کہ دوسری موت ے مرادوہ موت ہے جو قبر میں ہوتی ہے جبکہ ملائکہ کے جواب وسوال کے لئے میت کوزندہ کرکے دوبارہ وارد ہوتی ہے اور بعض کے نز دیک دوسری موت سے مراد کرب ہے۔ اور اگر چەسب سے زیادہ اظہر قول اوّل ہے لیکن عجیب تر قول ہیے کہ دوسری موت سے مراد موت شریعت ہادراس کی مؤیدخودانی بر رفیق کا قول ہے جو من یعبد کہا کہ جو کر اللہ کا عبادت كرتار ماتوه وتوفوت ہو گئے اور جواللہ كى عبادت كرتار ماتو و اور زعرہ ہے مرانبيس ۔ أيى قادياني كاافتراء كه حضرت عيسلي الكيف بهشتيون اور ببشت مين داخل ہوگيا اورای طرح قادیانی صاحب کابیزعم بھی باطل ہے کیسٹی ایک بہشتیوں میں واخل ہو گیا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ بہتی تم بھی بہشت ہے نہ نکلیں گے۔ کیونکہ ہم تو پیہ کہدر ہے ہیں کے میسی الظامی انجمی مرے نہیں اور وہ چوتھ آسان میں ہیں جوآسان ہفتم ہے بہت پستی میں ہاور پیوعدہ مرنے کے بعد اور قیامت کے حساب و کتاب ہونے کے بعد وفا ہوگا عقيدة خاللة الساء (297

ورنہ حضرت آ دم الطبی کیوں جنت سے زمین پرا تارے گئے الغرض میسی الطبی کے مار نے

کے لئے قادیا فی صاحب نے ایسے ہی بہت سے افواستد لا لات سے کام لیا جس سے ان ک

جہالت و خبایت اور صلالت و خوایت معلوم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہم نے ان کوٹر ک

کردیا۔ چنا نچران میں سے ایک بطور نمونہ ہم اس مقام پر نقل کردیتے ہیں کہ تا کہ اہل

بصارت کے لئے موجب اختبار ہوکہ قادیا فی صاحب نے س حد تک حضرت میسی الطبی کے

مار نے میں کوشش کی اور وہ بطریق ہشم ذیل میں لکھا جاتا ہے۔

عیسی صلیب کے وخمول سے الہا می مرہم عیسی سے ایجھے ہوئے

عیسی صلیب کے وخمول سے الہا می مرہم عیسی سے ایجھے ہوئے

اور مری تگر کشمیر میں جا مرے مشتھ: حضرت عیسی جب مصلوب کئے گئے تو اتفا قایوم السبت ہونے کی وجہ

سے معمول ہے پیشتر اتار کئے گئے تھے۔ لوگ سمجھ کدآپ کی روح پر واز کرگئی ہے گر حقیقت میں آپ بیہوش تھے اور سکتہ کی طرح آپ کے جم میں روح چھی ہوئی تھی۔ حوار بین نے خدا کے البام کے مطابق مرجم میسلی جس کا نام مرجم ریبول اور مرجم حوار بین بھی ہے تیار کرکے آپ کے ان زخوں پر لگایا جو صلیب پر چڑھائے جانے کی وجہ ہے پیدا ہوگئے تھے۔ اور اس مرجم کی برکت ہے آپ اچھے ہوگئے اور ارض یہودا کو چھوڑ کر اقتار عالم کی سیاحت کرنے گئے۔ بہت ہما لک میں چرتے پیرائے ہوئے آپ شمیر جنت نظیر میں وارد ہوئے جہاں مطابق قوم یہود کے بہت سے لوگ آکر آباد ہوگئے تھے۔ حضرت میسی کی تحققوں کی شہادت کے مطابق قوم یہود کے بہت سے لوگ آکر آباد ہوگئے تھے۔ حضرت میسی آخر محرت کا ای دلیپ مرز مین میں رہے اور ایک سو میں (۱۲۰) برس کے ہوگر یہیں واصل بحق ہوئے۔ چنا نچہ مرز اصاحب قادیاتی آپ نا گریز کی اشتہار مشتہر کے سام جوال کی امرائ میں لکھتے ہیں ہوئے۔ کہ مرز اصاحب قادیاتی آپ نا گریز کی اشتہار مشتہر کے سام جوال کی امرائ میں لکھتے ہیں ہوئے۔ کہ مرز اصاحب قادیاتی آپ نا گریز کی اشتہار مشتہر کے سام جوال کی امرائ میں لکھتے ہیں ہوئے۔ کہ مرز اصاحب قادیاتی آپ کے انگریز کی اشتہار مشتہر کے دار السلطنت سری گریس کلا خان یار میں اس پنجیم معصوم کا مرفد اس وقت تک مرز اصاحب قادیاتی آپ کے انہوں کی شدہ کے خان یار میں اس پنجیم معصوم کا مرفد اس وقت تک میں کھتے کے کہا ہوئی کھتے کیا گرین کی ان کی کھتے کے کہا گیا گوئی ہوئی کے دارالسلطنت سری گریس کلا خان یار میں اس پنجیم معصوم کا مرفد اس وقت تک کے کھتے کے کھتے کوئی گوئی گریس کلا خان یار میں اس پنجیم معصوم کا مرفد اس وقت تک

حرق الكفائي براد بالمراد بالمراد بالمراد بالمراد بالمراد بالمراد بالمراد بالمراد بالمرد بالم

تادیانی صاحب کا پیطرفدالهام به جس کودی رتانی بین نص قرآنی دراصل الهام شیطانی خابت کرد بی به جس کے صرح الفاظ جیں۔ "مافتلوہ و ماصلبوہ و لکن شبہ لهم" بینی بیرود نے سے کونڈل کیا ااور نصلیب پر چڑھایا بلکدان پراشتہاہ مسلط کیا گیا کدر فع برآ سان کوئل اور صلب مگان کرنے گئے۔ پس یہ بیروداند اشتہاہ ہے بھی برتر بہ جوقادیانی صاحب کو البهام ہوا کہ عیسی صلیب پر چڑھائے گئے اور زخمی ہوگئے اور ان کے واسطے مرجم تجویز کیا گیا اور علاج کیا گیا اور اجھے ہوگئے اور افزا قطار عالم کی سیاحت کرنے گے اور اس قدر وقف در از کے باوجود بیرود پراتنا ہوا اشتہاہ باتی رہاجس کی نسبت قرآن کریم شہادت و سربا وقف در از کے باوجود بیرود پراتنا ہوا اشتہاہ باتی رہاجس کی نسبت قرآن کریم شہادت و سربا جاوراس کا دفعیہ نہ ہوسکا اور قادیانی صاحب کو الہام رہائی نے اس دفت تائید خدی۔ قادیانی کا دوسر اقول کہ سے اپنے وطن گلیل میں فوت ہوا

جبکہ وہ علی رؤس الاشہاد ایک عالم کے مقابل کھڑے ہوکر ازالۃ الاوہام کے صفحہ ۲۵۳ میں افر ارکیا کہ یہ تو گئے ہے کہ سے استح طن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا اور حواریوں کوشنی طور پرچالیس دن ہرابرنظر آتار ہا اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ بعد صوت کے اکثر مدت مقدس لوگوں کی زمین پر رہنے کی چالیس دن ہے اور آتخضرت کھٹے فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فوت ہونے کے بعد چالیس دن سے زیادہ زمین پر نبیس تشہرتا بلکداس عرصہ کے اندراندر آسمان کی طرف اٹھا یا جاتا ہے۔ چنا نبی خودا پنی نسبت آنجناب فرماتے ہیں۔ کہ جھے اندراندر آسمان کی طرف اٹھا یا جاتا ہے۔ چنا نبی خودا پنی نسبت آنجناب فرماتے ہیں۔ کہ جھے

تقالظك برگز امیرنبیں کہ خدا تعالی جالیس (۴۰) دن ہے زیادہ مجھ کوقبر میں رکھے۔ ابنی پس اس ہے ظاہر ہے کہ قادیانی صاحب آٹھ برس قبل اقرار کر چکے ہیں کیسٹی الطبھا ہے وطن گلیل میں فوت ہو گئے اور اب کیے اس کے برخلاف کتے ہیں کیسٹی تشمیر کی دار السلطنت سری نگر کے محلّه خان یاریل آ کرفوت ہوئے اوران کا مرفقد اس وقت تک وہاں موجود ہے۔اور نیز ہیں (۲۰) برس قبل الحکے براہین احمد بہ میں سیح کے زندہ رہنے کا اقر ارکر چکے ہیں۔ پس بقولے " دروغ گوراهظ نباشلا 'ان برافتر اء بردازی اس قدرغالب ہوگئی ہے کہ وہ الہامات ربانی میں تناقض اورعلم البی میں بلزا کی تجویز ہے نہیں شرماتے۔ کیونکہ جیسے خدا ایک ہے اس کاعلم بھی ایک ہےاوراس کا الہام واعلام بھی ایک ہے جس میں کسی قتم کا اختلاف ممکن نہیں ۔ قطع نظراس کے کدان کا دعویٰ ہے کہ محدّث کا الہام قطعی اوریقینی ثابت ہوتا ہے۔معبذا قادیانی صاحب کا پیقول بھی محض افتراء ہے کہ کوئی ہی جالیس (۴۰) دن سے زیادہ زمین پرنہیں تضبرتا۔ کیونکہ شب معراج میں آنخضرت ﷺ کامویٰ النظام کی قبریرے گذر کرنا اوران کو قبر میں نماز پڑھتے ویکھنااور آنخضرتﷺ کا پیٹر مانا کہ انبیاءا ٹی اٹی قبروں میں زندہ ہیں جونمازیں پڑھتے میں جیسے کہ زرقانی کے مقصد عاشر میں بروایت بیہی انس کھے سے مروی ےان کے اس افتر اوکو باطل کررہاہے۔

#### دعوی دوم

(غیسیٰ موعود جوآنے والا ہے وہ اصلی غیسیٰ کامٹیل یعنی غلام احمہ قادیاتی ہے) بقول قادمانی صاحب جناب محمصطفیٰ حضرت مویٰ کے مثیل ہیں اب ہم قادیانی صاحب کے دعوی دوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جوانہوں نے

خود کومیج موعود بالنزول ہونا کہا۔ اور انہوں نے اس الہامی دعوے کے ثبوت کے لئے دو

**Click For More Books** 

300 عَلِيدَة خَمُ اللَّهُ السَّالِ 300

قرآنی آیات سے بون استدال کیا کرخداته الی نے ہمارے نی کھی کوشیل موی قراردیا جیما کد فرماتا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا اللی فرعون رسولا۔ اس آیت میں خداته الی نے ہمارے نی کھی کوموں کی طرح اور کفار کوئرعون کی طرح کھی اور کفار کوئرعون کی طرح کھی الدین امنوا منکم کوئرعون کی طرح کھی الارض کما استخلف الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیمدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون ہی شیئا ومن کفریعد ذلک فاولنگ ھم الفاسقون کی لیش خدائے نعالی نے اس است کے موموں اور نیکوکاروں کے لئے وعدہ فرمایا ہے کہ آئیس زمین میں غلیفہ بنائے گا جیما کراس نے پہلوں کو بنایا تھا۔

را این رین میں طلیقہ بنانے ہو جیسا کہ ان نے پہنوں و بنایا ھا۔ جیسے عیسیٰ نبی اللہ موٹ کا خلیفہ ہوااس طرح قادیانی مثیل عیسیٰ مثیل موٹ محمد کا خلیفہ مہموجب آیت استخلاف ہے

تقالظك خلیفوں کی طرز اصلاح اور طرز ظہور ہے متعلق ہے۔ سوچونکدید بات ظاہرے کہ بن اسرائیل میں خلیفة اللہ ہونے کا منصب حضرت مویٰ الطبی ہے شروع ہوا اور ایک مدت درازتک فوہت بہنوبت انبیاء بنی اسرائیل میں رہ کرآخر چودہ سوہرس کے پورے ہونے تک حضرت عيسلي بن مريم مليهاالملام يربيه سلسلة فتم هوا\_حضرت عيسلي بن مريم اليسے خليفة الله تھے كه ظاہری عنان حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور سیاست ملکی اور اس دنیوی بادشاہی ے ان کو کچھے علاقہ نہیں تھااور دنیا کے ہتھیاروں ہے وہ کچھ کا منہیں لیتے تھے بلکہ اس ہتھیار ے کام لیتے تھے جوان کے انقاس طیبہ میں تھااور جس کے ذریعہ سے وہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرتے تھے اور ببر کے کاٹوں کو کھو لتے تھے اور مادرزاد اندھوں کو بیائی کی روشنی دکھادیتے تھے۔ان کا وہ دم از لی کا قر کو مار تا تھالیکن مومن کوزندگی بخشا تھا۔وہ بغیر باپ کے پیدا کئے گئے تھے۔اورظا ہری اسباب ان کے پاس نہیں تھے۔اور ہر بات میں خدائے تعالی ان کا متولی تھا۔ وہ اس وقت آئے تھے جبکہ میبود اول نے ندصرف دین کو بلکہ انسانیت کی متعلقین بھی چھوڑ دی تھیں اور بے رحی وخو دغرضی وغیر دان میں تر تی کر گئی تھی اور نہ صرف بن نوع کے حقوق کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا بلکہ غلبہ شقاوت کی وجہ سے حضرت محسن حقیقی ہے عبوديت اوراطاعت اورتيح اخلاص كارشة تو رُبيتُ من عبر بمغز انتخوان كي طرح توریت کے چندالفاظان کے پاس تھے جوتبرالی کی وجہ ہےان کی حقیقت تک وہ نہ پنج سکتے تھے کیونکہ ایمانی فراست اور زمر کی بالکل ان میں ہے اٹھ گئی تھی اور ان کے نفوس مظلمہ پر جہل غالب آگیا تھا اور جھوٹ اور ریا کاری اور غداری ان میں انتہا تک بھی گئی تھی۔ ایسے وقت میں ان کی طرف سیح ابن مریم بھیجا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے میحوں اورخلیفوں میں ے آخری سے اور آخری خلیفة اللہ تھا جو برخلاف سنت اکثر نبیوں کے بغیر تلوار اور نیز ہے آیا تها ـ يا در كھنا جا ہے كه شرايت موسوى ميں خليفة الله كوسيح كہتے تھے اور حضرت داؤد كے وقت (326) (البُوَّا السَّالِ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِ

تقالظك اوریاان ہے کچھ صدیملے بدلفظ بنی اسرائیل میں شائع ہوگیا تھا۔ بہرحال اگر چہ بنی اسرائیل میں کئی سے آئے لیکن سب سے پیچھے آنے والاسیح وہی ہے جس کا نام قر آن کریم میں سے عیسلی بن مرتم ملیمالسلام بیان کیا گیاہے۔ بنی اسرائیل میں مرتبیس بھی گئی تھیں اوران کے بیٹے بھی گئی تھے لیکن میج عیسی ابن مریم یعنی ان تینوں ناموں ہے ایک مرکب نام بنی اسرائیل میں اس وقت اورکوئی نہیں پایا گیا۔ سوسیج ابن مریم یہودیوں کی اس خراب حالت میں آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ آیات موصوفہ بالا میں ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اس امت کے لئے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرزیران میں بھی خلیفے پیدا ہوں گے۔اب ہم جب اس طرز کونظر کے سامنے لاتے ہیں تو جمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور تھا کہ آخری خلیفہ اس امت کامیح ابن مریم کی صورت مثالی برآ وے اور اس زمانہ میں آئے جواس وقت سے مشابہہ ہوجس وقت میں بعد حضرت مویٰ کے مسیح ابن مریم آئے تھے۔ چودھویں صدی میں یااس کے قریب اس کاظہور ہواور ایسا ہی بغیر سیف وسنان اور بغیر آلات حرب کے آئے جیسا کہ حضرت سیح ابن مریم آئے تھے اور نیز ایسے ہی لوگول کی اصلاح کے لئے آئے جبیبا کہ حضرت میسے اس وقت کے بہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے تھے۔اپیاہی اس نے اس امت کےمفسطیع لوگوں کو پہودی تھبرا کراس عاجز کا نام سے ابن مریم رکھ دیا۔ (سخۃ ۵۷۱) اور جب آیات ممدوحہ بالا كوغورے و كيھتے ہيں تو جميں ان كے اندرے بيآ واز سنائي دين ہے كہضر ورآخرى خليف اس امت کا جو چودھویں صدی کے سر برظہور کرے گا حضرت میج کی صورت مثالی برآئے گا۔ دوسلسلوں کی مماثلت میں یہی قاعدہ ہے کہ اوّل اور آخر میں اشد درجہ کی مشاجان میں ہوتی ہاوراس ضمن میں قطعی اور بقینی طور پر ہتلایا گیا کہ جیسے اسلام میں سر دفتر البی خلیفوں کامثیل موی ہے جواس سلسلہ اسلامیہ کا سیدسالار اور پادشاہ اور تخت عزیت کے اوّل درجہ پر پیشنے والا اورتمام بركات كامصدراورايني روحاني اولا دكامورث اعلى بيـ 327 عَقِيدَة خَعَالِلْبُوعَ رَحْدَ

ایسائی اس سلسله کا خاتم باعتبار نسبت تامته وه می عیسی بن مریم ہے جواس الست کے لوگوں میں ہے جاتم میں منافقات ہے رکھین ہوگیا ہے۔ اور فرمان جعلناک المسیح ابن مریم نے اس کو در حقیقت وہی بنادیا ہے۔ و کان اللہ علی کل شی قدیوا اور اس آنے والے کا تام جواحم رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جالی نام ہو اور احمد جمالی اور احمد اور عیسی اپنے جمالی معنوں کی روسے ایک ہی ہیں۔ آنے والا احمد غلام احمد قاویا نی ہے

ای کی طرف اشارہ ہے۔ و مبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد گرامارے نی کی فقط احمد بینیں بلکر ترجی بین بینی جامع جلال و جمال ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشین گوئی تر واحمد جوانے اندر حقیقت بیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا۔ کیا وہ تی وقیوم خدا جوانی بات پر قادر ہے جوانیان کو جوان بلکہ شرائحو انات بنادے ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پڑئیں بناسکتا؟ اب استحقیق ہے تابت ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پڑئیں بناسکتا؟ اب استحقیق ہے تابت ہے دکھتے این مریم کے آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شرایف میں پیشین گوئی موجود ہے۔ قرآن شریف نے جوئی کے نکلنے کی چودوسو برس تک مدت تھرائی ہے بہت سے اولیا ویکی قرآن شریف نے مکا شفات کی رو سے اس مدت کو مانتے ہیں اور آیت یا و انا علی ذھاب بد ایف مکا شفات کی رو سے اس مدت کو مانتے ہیں اور آیت یا و انا علی ذھاب بد لقادرون جس کے بحماب جمل میں کے عددوں میں بحماب جمل پائی جاتی ہے۔ اشارت ہے جوغلام احمد قادیائی کے عددوں میں بحماب جمل پائی جاتی ہے۔ اشارت ہے جوغلام احمد قادیائی کے عددوں میں بحماب جمل پائی جاتی ہے۔ آیت ار مسل د مسوللہ کا تعلق زمانہ قادیائی سے ہے۔

ر مسل ر مسوله 6 کن رمانہ قادیات ہے ہے۔ اور بیآیت ہوالمذی ارسل ر سولہ بالھدی ورحقیقت ای سے این مریم

الاس آیت میں عرد ۱۸۵۷ وزمانه غدر کی طرف اشارہ ہے جواس وقت قر آن اشاما گیا۔ (از الرسٹو ۲۰۰۵)

(328)

کے زمانہ سے متعلق ہے اور خلافت جو آ دم اللی سے شروع ہو لی تھی آخر کار آ دم پر ہی ختم کر ری دیا ہے۔

کر دی۔ یہی حکمت اس البهام بیس ہے کہ اردت ان استخلف فخلفت ادم اور آ دم اور

قادیانی صاحب کے اس دوسرے دعوی کا جواب

پس قادیانی صاحب کا یہ دوسرا دعویٰی جو درحقیقت تارعکبوت کی طرح مگس صفتوں
کودھوکا دے رہا ہے اور محض سراب کی طرح تشنگان بادیئے صفالت کی آتھوں میں بصورت
آب اہلہارہا ہے۔ ہم ذیل میں اس کوقوڑتے ہیں اور اس سراب کوخراب کرتے ہیں تا کہ کی
کو دھوکا نہ ہو۔ پس معلوم کرنا چاہیے کہ پہلی آیت کریمہ جس سے قادیانی صاحب نے
ہمارے نبی سیدالرسلین وفخر الاولین والآخرین کے کوحفرت مویٰ اللہ کامثیل قرار دیا
ہمارے نبی سیدالرسلین مخرالا ولین صاحب نے اس کی نبیت کہاہالکل تیزی فرماری ہے۔
ہوہ اس افادہ سے جو قادیانی صاحب نے اس کی نبیت کہاہالکل تیزی فرماری ہے۔
کاف تشبیہ کے معنی اور اس کے استعمالات

کیونکہ استعالات اہل عرب ہیں حرف کاف جوتھیں ہے گئے آتا ہے اس کے فقظ دو استعال ہیں۔ ایک جبکہ اسم مفرد پر آئے تو اسم مشبہ گوا بی مجر در مشبہ بہ کے ساتھ کی ایک صفت میں تشریک وتشہید کا افادہ ویتا ہے نہ کہ کل صفات مشبہ میں سیر ہے خور مشبہ ہے کا الاسد۔ پس اس مثال میں حرف کاف نے جوحرف تشیبہ ہے زیاد گواہے مجر در مشبہ ہے کے ساتھ فقط شجاعت میں شرکت اور مشابہت کا افادہ دیا نہ کہ اسد کی تمام صفات زید میں ثابت کردیں۔ اور دوسرا استعال جبکہ حرف کاف کے بعد ما کافر آئے جواس کو اس کے ممل جرک میں ساتھ وقوع میں مقارنت اور اتصال کا افادہ دیتا ہے اس وقت میں کاف کے بعد ما کافر آئے جواس کو اس کے مماتھ وقوع میں مقارنت اور اتصال کا افادہ دیتا ہے۔ جیسے سی صفاع زید قعد عمر یعنی زید کے تیا میں مقارنت اور اتصال کا افادہ دیتا ہے۔ جیسے سی صفاع زید قعد عمر یعنی زید کے تیا م

## Click For More Books

(329 عَلَيْدَةُ خَالِلْبُولَّ اللهُ 305)

ساتھ بی عمر کا قعود ہوا۔ اور جیسے الدخل کھا یسلم الامام یعنی اہام کے سلام کہنے کے ساتھ بی وزول کافعل ہوا۔ اور یاایک جملہ کے مضمون کو دوسرے جملہ کے ساتھ تھیں ہے کا فادہ دیتا ہے جیسے آیت مجوث فیدینی اوسلنا المیکم وسولا شاھدا علیکم کھا اوسلنا المی فوعون رسولا ہیں اس آیت کریمہ میں دونوں جملوں کا مضمون فظ ارسال رسول ہے۔ اور حرف کاف نے قواعد لسان عرب کے مطابق فظ ارسال میں تشریک اور تشعیبہ کا فادہ دیا نہ کہ دونوں رسولوں کو باہم تھیں ہے کا افادہ فر مایا جس سے برعم قادیا فی صاحب یہ تیجہ نکا الاجاسک کہ دونوں رسول یعنی موٹی کے اور تم کھی آئیل میں شعیبہ اور ہمارے نبی کھی ای طرح محضرت موٹی کھی اور تم کھی تا ہیں میں شعیبہ اور ہمارے نبی کھی ای کامثیل محضرت موٹی کھی کے قادیا فی صاحب اپنے کو حضرت میٹی ایک کامثیل محضرت موٹی المیک کے مقال میں تنہ کہ دوسری تمام صفالت میں تشبیہ ہے دھرت موٹی المیک کے دوسری تمام صفالت میں تشبیہ ہے

ای وجہ ہے قاضی بیضاوی رمیہ السلانے اس تلتہ ہے آگا افر مانے کی غرض ہے اس آئیۃ ہے آگا افر مانے کی غرض ہے اس آئیۃ کر بحد کے تحت بیں اکھا۔ لم یعینه لان المقصود لم یعینی به یعینی تعالی نے دوسری جگہ رسول کواس کے معین نفر مایا۔ یعین کما اوسلانا المی فوعون موسلی کر کے ندکہا کہ موک کے ساتھ آنخضرت کے ساتھ آنخضرت کے ساتھ آنخضرت کے اور بینا میں تعالی کامقیل قرار دینا میں تعالی کامقیل کر اردینا میں تعالی کامقیل کہا جائے یا دوسر نفظوں کامقیل کوانٹ بیاء کوانٹ نبی کہا جائے یا دوسر نفظوں میں نبی الا نبیاء کوانٹ نائب نبی کا یا شہنشاہ کوانٹ ایک خلیفہ نواب کامثیل قرار دیا جائے۔ اور سیمی نبی الا نبیاء کوانٹ نائب نبی کا یا شہنشاہ کوانٹ ایک خلیفہ نواب کامثیل قرار دیا جائے۔ اور سیمی کس قدر خلاف اصل اور سوءاوب ہاں شہنشاہ کی شان میں جو سرتان انبیاء اور تخت نبی ہو سے کا نبیاء اور تک انبیاء جس کے مصدر ہے اور کل انبیاء جس کے نائب ہیں چنا نبی فور مایا کہ اگر موئی زندہ ہوتا تو میری انتہا ع بغیراس کو چارہ نہ تھا۔

انگل در جے پر بیٹھنے والا اور اس کا اصلی مالک اور تمام برکات کا مصدر ہے اور کل انبیاء جس کے نائب ہیں چنا نبی فرمایا کہ اگر موئی زندہ ہوتا تو میری انتہا ع بغیراس کو چارہ نہ تھا۔

انگل در جے پر بیٹھنے فرمایا کہ اگر موئی زندہ ہوتا تو میری انتہا ع بغیراس کو چارہ نہ تھا۔

انگل در جے پر بیٹھنے فرمایا کہ اگر موئی زندہ ہوتا تو میری انتہا ع بغیراس کو چارہ نہ تھا۔

انگل در جے پر بیٹھنے فرمایا کہ اگر موئی کر ندہ ہوتا تو میری انتہا ع بغیراس کو چارہ نہ تھا۔

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حق الدفات بیا عتبار نبوت کے جیسے خداوحدہ لاشریک ہے۔ اس اپنی ذات وصفات میں وحدہ لاشریک ہیں

ہیں ہماراایمان ہے کہ جیسے خداوحدہ لاشریک ہے اور وہ اپنی صفات کاملہ میں

الگانداورکوئی اس کاسہیم وشر یک اور هبیبه ومثیل نہیں ای طرح جمارے نبی الانبیا وجمد ﷺ

ا پنی ذات وصفات میں وصدہ لاشریک ہیں کہ جن میں کوئی نبی بھی سہیم وشریک نہیں۔ اوراس جگہ سے ہے جو کہا گیا۔

مثل النبي محمد قدامتنع من قال بالامكان صارمكفرا

یعنی تمریظ کی مثال محال ہاور جومکن کیےوہ کا فرہے۔ ادرانی کا دعویٰ کی وہ تمام اندا یہ اولوالعزم کامثیل سے

قادیائی کاوعویٰ کہوہ تمام انبیاءاولوالعزم کامنتیل ہے قادیانی صاحب کی خیرہ سری قابل ملاحظہ ہے جوایئے کوایک نبی کامنیل نہیں بلکہ

ازالیة الا و ہام کے صفحہ ۲۵۳ میں لکھتے ہیں۔ کہ براہین احمد بید میں خدا تعالیٰ نے اس عاجز کوآ دم صفی اللہ کامثیل قرار دیا اور پھرمثیل نوح قرار دیا اور پھرمثیل یوسف قرار دیا اور پھرمثیل حضرت داؤد بیان فرمایا اور پھرمثیل موی کر کے بھی اس عاجز کو پکارایہاں تک کہ پھرمثیل

ابرا ہیم بھی کہااور پھرآ خرمثیل طبرانے کے یہاں نوبت پینجی کہ بالا بار یااحمہ کے خطاب سے مخاطب کر کے ظلی طور برمثیل سیّدالا نبیا ءواما م الاصفیا ومجمد ﷺ قرار دیا۔ ابھی

پس قادیانی صاحب کے بیسارے البامات موجب استخفاف ان انبیاء بیبم الملام
ہیں جن کامثیل ایک ایسافاس شخص کہا جا تا ہے جو ایک طرف تو اگریزی تو م کے پادریوں کو
از الد کے صفحہ ۱۸۹ وغیرہ میں د جا ل کہتا ہے۔ اور پھرای از الد کے صفحہ ۵۰۸ میں تو م یا جو جو و ماجو بی سے مراد انگریز وروس کہ کر دوسری طرف انہیں کے زیرسا بیا اور ظل تمایت میں
رہنے کی دعا کمیں ما نگتا ہے۔ اور باوجود ان کی قوم کا دشمن اور ان کے خدا کا شریک اپنے کو
مرحم کے دعا کمیں ما نگتا ہے۔ اور باوجود ان کی قوم کا دشمن اور ان کے خدا کا شریک اپنے کو

تنانے کے منافقا نہ طور سے خوشامدین کرتا ہے۔ اور غریب ملّا وَل کوجن کوا ہے خدائے لگانہ کے سوا کئی غدر و کر سے مر و کارنہیں اور وہ فقنہ مثانے کے لئے خاص طور سے مامور جیں ان پر ازالہ کے صفحہ ۲۳ میں اتبام لگا تا ہے۔ کہ ہے ۱۹۸ ویس وہی باعث غدر ہوئے اور انہیں کے فتو ول ایسے اس وقت کے مسلمانوں نے چوروں اور قرّ اقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محن گورنمنٹ پر جملہ کیا اور اس کا تام جبادر کھا۔

حالانکہ میں ارکے فتنے ای نجدی گروہ کے ہیں جو ہمیشہ دولت اور سلطنت کی لا کچ میں اینے غیر کومشرک بنا کر اور خودتو حید کی حامی بن کرایک جماعت عظیمہ کے ساتھ قوت وطاقت پیدا کرنے کے خواہشند ہے۔عرب میں محر بن عبدالوباب نجدی نے فتنہ بریا کیا اور ہندوستان میں انہیں وہابیوں نے جوعبدالوہاب کے قدم برقدم ہیں اور انہیں میں سے قادیانی صاحب ہیں جو اپنے کو از الہ کے سفحہ ۹۵ میں وہی حارث بتلا تا ہے جو حدیث حضرت على ﷺ يش يخوج حن على قال قال رسول الله ﷺ يخوج رجل من وراء النهر يقال لها الحارث حراث على مقدمة رجل يقال له منصور على كلّ مومن نصره. (ايدادورمطَّوة) كه فرمايارسول الله على كدا يك محض ماوراء النبر ے خروج کرے گا جس کوحارث کہا جائے گا کیونکہ وہ کھیتی کرنے والا ہوگا اس کا سید سالار ا یک شخص ہوگا جس کومنصور کہا جائے گاوہ آل نبی کوجگہ دے گا جیسے قریش نے رسول اللہ ﷺ ا مگر برا بین احمد پی جلد فالٹ کے ابتدا میں ایک ضروری التماس کے شمن میں قادیا نی ساحب لکیو چکے ہیں۔ كه كوئي شالسته اور نيك بخت مسلمان جو بإعلم اور بالميز تفا برگز مضده مين شامل نهين جوا بلكه خريب مسلمانوں نے پنجاب میں سر کار انگریزی کوائی طاقت ہے زیادہ مدودی کیونکہ شریعت اسلام کاپیواضح مئلہ ہے کہ سلطنت محسدے جہا دکر باتطعی حرام ہے رمؤلف

اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

کوجگد دی اس کی نصرت ہر مؤمن پر واجب ہے۔ پس اپنے لئے قادیانی صاحب نے اس حدیث کا مصداق بنانے کے لئے بہت کوشش کی۔ یہاں تک که غدر کے وقت اپنے پر دادا گل مجرکو بھوالیہ غیاث الدولہ وزیر سلطنت مغلید دہلی کی تخت نشینی کا مستحق سمجھا۔ (دیمواز الدارسند

برگدائے مرد سیدان کے شود پشۂ آخر سلیمان کہ شود پس جائے انصاف ہے گدائیا شخص جو بقول خود

سيتواندشدمسجاميتواندشديبود

کامصداق ہو وکی بی کریم کاشیل کیونکر ہوسکتا ہے؟ حدیث علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل موضوع ہے

اورقطع نظراس کے حدیث علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔جس سے تادیانی صاحب اپن دعوے مثیل انبیاء ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔ قال الدهیری والعسقلانی والور کشی لااصل له (رمادمنومات برمالی تاری تعیدالبانی) وہ خود بقول دمیری اور عسقلانی اور زرکشی اپنا کوئی اصل نہیں رکھتی اور ملاعلی قاری اور دیگرائلتہ نے اس کے موضوع ہونے پر تصیص فرمادی۔

مثیل کے لئے مماثلت تمام صفتوں میں ہونا چاہیے

بتدریر شوت حرف کاف فقط کی ایک صفت میں تشریک اور تشہید کا افادہ دیتا ہے

نہ جملہ اوصاف میں مثیل ہونے کا ۔ کیونکہ حضرت خواجہ محریار سافصل الخطاب میں فرماتے

یں ۔ المحماثلة عندنا تثبت بالاشتراک فی جمیع الاوصاف حتی لو

اختلف فی وصف لاتثبت المحماثلة لان المثلین مایسد احدهما مسد

الاخو ، اور یہی معنی اس آیت قرآنی کے جس میں کفار کور عوت دی گئی ہے کہ فاتو ایسورة

الاخو ، اور یہی معنی اس آیت قرآنی کے جس میں کفار کور عوت دی گئی ہے کہ فاتو ایسورة

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالطك

من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقین كه وه قرآن كا ایک سورت كی مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقین كه وه قرآن كی ایک سورت كی مثل كوئی سورت پیش كرین اوروه عاجز هو گئد ورند قادیا فی صاحب كے الها می فقرات بنا لئے تھے۔ فقرات کی طرح مسیمه كذاب نے بھی تو بہت ہے ہے فقرات بنا لئے تھے۔ آیت استخلاف کے معنی بقول قادیا فی

لیں جس طرح کر پہلی آیت مبارک ہے قادیانی صاحب کا بداستدلال باطل ہے کہ ہمارے نبی الانبیاء خاتم الرسل محمد ﷺ حصرت مویٰ الله کے معیل ہیں ای طرح قادیانی صاحب کا دوسری آیت استخلاف سے بداستدلال باطل سے کہ کماستخدے میں مماثلت تامّه اورمما ثلت مذكت الإم خلافت اوراس امركي طرف اشاره ب كهان خلفاء كا سلسلة خلافت ال سلسله ہے كم نہيں ہوگا جو بني اسرائيل كے خلفاء كے لئے مقرر كيا كيا تھا اور یہ منصب حضرت مویٰ ہے شروع ہوا اور آخر چودہ سو برس کے پورے ہونے تک حضرت بیسلی بن مریم برختم ہوااوروہ ایسے خلیف موسی تھے کہ ظاہری حکومت ان کے ہاتھ میں خہیں آئی تھی اور دنیا کے ہتھیاروں ہے وہ کچھ کام نہ لیتے تھے اور بغیر سیف وسنان اور بغیر آلات حرب کے آئے اور وہ اس وقت مبعوث ہوئے تھے جبکہ یہودیوں نے نہصرف دین کو بلکه انسانیت کی خصلتیں بھی چھوڑ دی تغییں اور چونکہ ہمارے مجھ ﷺ مثیل مویٰ ہیں اور آنخضرت على كونل تعالى كاوعده تها كهاس اتمت مين بجي بني السرائيل كي طرز برخليف بيدا بول \_للبذاضر وربوا كه آخري خليفه اس امت مين آنخضرت كالميح ابن مريم كي صورت مثالي یرآ وے اوراس زمانہ میں آئے جواس وقت ہے مشابہ ہوجس وقت میں موکی کے میج ابن مريم آئے تھے۔ يعنى چودھويں صدى ميں اور جبكة تحريف تورات ميں ہوگئي اس عن تعالى نے اس امت کے مفد طبع اوگوں کو بہودی تھراکر اس عاجز کانام بقرمان جعلناک المسيع ابن مويم ورحقيقت وبى ائن مريم بناديا اورقرآن مين آنے والےرسول كانام (310 مَقِيدُة خَفَالِلُوْ الْمِدَة عَلَى اللَّهِ 334)

دق الماك

جواحمد رکھا گیاہے وہ بھی اس کے مثیل کی طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت قرآن میں تح ایف ہوگئی۔ اور ۱۸۵۷ء زمانہ غدر میں قرآن بمقتصائے انا علی ذھاب به لقادرون اٹھایا گیا جس کے بحساب جمل ۲۲ اعدد ہیں جوعیسوی تاریخ میں ویکھنا جا ہیں تو عد ۱۸۵ ء ہوتے ہیں۔ چوکلہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبار وقر آن کوز مین مراانے والا ایک مردفاری الاصل ہوگا تواس زمانہ میں بلاشبہ ضرورے کہ کتاب الی کے لئے ایک نی اور صحیح تفسیر کی جائے۔ کیونکہ موجود ہنسیرین فطرتی سعادت اور نیک روشی کی مزاحم ہورہی ہیں۔قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچ نہیں اتر تا۔اور انہیں معنوں سے كما كياب كرقرآن آسان براخالا جائ كاجوابت انا على ذهاب به لقادرون مين اشارۃ بیان کیا گیا ہے اور جس میں ایک نئے جاند کے نکلنے کی اشارت ہے جو غلام احمہ قادیانی کےعددوں میں بحساب جمل یائی جاتی ہے بعنی پورے تیرہ سو۔اوراس عاجز کے ساتھوا کثریہ عادۃ اللہ جاری ہے کہ وہ سجانہ لیعض اسرار اعداد حروف تبخی میں میرے برظا ہر كرديتا ب- (ازاله سني ١٨٦ كتوب إمر في سنية ١٤) اور چونك اول وآخر مين نبيايت مناسبت موتي ہے سوخدا تعالی نے میرانا م آ دم بھی رکھااور آ دم اور میسی میں کسی وجہ سے روحانی میائنت نہیں بلكه مشامهت سيد (أتحلى ملحضا ازالة الاوبام في ١٧٧ تا ١٨٧ و٢٠ ٢٠٥١ م ١٨٧٠)

### انبياء كامختلف صورتو ل مين آنا

پس قبل اس کے کہم قادیانی صاحب کے ان لغویات اور بنہیانات کا جواب دیں اور ان کے ہفوات پر ججت قائم کریں ضرور ہے کہ ہم آنخضرت کی صورت نبؤت کی تشریح کریں جس کی خلافت مطلوب ہے۔ پس سنت اللہ سے معلوم ہے کہ آنخضرت کی است اللہ سے معلوم ہے کہ آنخضرت کی اور خضرت کی خلام احمد قادیانی قدر جاء ھو من بعددی واقد احفی فی عدد اسمی عدد زمانی ففکر فی غلام احمد قادیانی ۱۳۰۰۔ مؤلف

335

تقالظك کے قبل انبیاء نے بھی تو بصورت با دشاہاں بروز کیا جیسے حضرت داؤ داور حضرت سلیمان ملیما المام اوركهي بصورا حمار جسي حضرت ذكر ما القيلة اورجهي بصورت زباد جي حضرت بونس القيلة اور پیلی ﷺ اور ہرصورت میں حق تعالیٰ نے ان کوم تبداورغلبداورعز ت اورعظمت کرامت فر مائي اور امت كوان كي اطاعت كي توفيق عطا كي ليكن نبي الإنبيا ، ممصطفى ﷺ جو جامع جميع کمالات انبیاء تنے حکمت الٰہی میں ضرور ہوا کہ ان کی نبوت جمیع انبیاء کی صور کی جامع ہو۔ پس آنخضرت ﷺ کی جوٹ ان تینوں صورتوں کی جامع ہوئی بیباں تک کہ یمن وتہامہ اورنجید اور بعض نواح شام آنخضرت ﷺ کے تحت تصرف ہوئے اور صورت سلطنت ظاہر ہوئی اور برلحه اور برلحظ جمع اقطار میں بیصورت ترتی پذیر ہوئی۔ اور عرب کے وفو دفو جافوج ہرطرف آ مخضرت النظاكي خدمت ميں حاضر ہوئے۔اور سلطان عالم كى طرح آ مخضرت على ك ظل نفس ناطقنہ نے اپنے بخت اور حکمت اور عدالت اور شجاعت اور کفایت اور سخاوت ہے افرا دبشر ميں ايك شم كا انتظام اور التيام پيدافر ماديا وعلم اخلاق اور تدبير منازل اور سياست مدن کی صفات تحققاً وتخلقاً آنخضرت ﷺ میں نمایاں ہوئے اور صوفی مرشد کی طرح مصدر کرامات عجیبہ اورخوارق غربیہ ہوئے۔اور اپنی قوت ارشا واور تا ثیرصحبت کے ساتھ ہزار ہاسال سے باویۂ ضلالت کے بھٹلے ہوؤں کوراہ نجات دکھلائی اورایک ہی آن مین تزکیہ اور طبارت كاافاده فرمايا اور جرئيل كي طرح جارحهُ تدابيرالهي اور ولسطة البي اخذعلوم موكرعالم ملک وملکوت کے اسراران پرمنکشف ہوئے ۔ نیکن صورت اوّل کے مقام اعلیٰ ہے انجھی ایک پاییزتی کاباتی تھا کہ آنخضرت ﷺ رفیق اعلیٰ کی طرف انقال فرما گئے۔اور ووالقرنین کی طرح موعود خدا کہ اس نے تمام بادشابان روئے زمین کو اپنامطیع بنایا۔ فحوائے اما نوينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك وه غلبروئ زين اور فتح فارى وروم اور منصب شہنشاہی کہ جس کی سطوت ہے دین خدا ہر مَدّراور وَبّر میں گھر کرتا تھا اس کا ایفا اللُّهُ عَلَى اللَّهِ اللّ

تقالظك

آتخضرت المحتفظ کے خلفا و کے ہاتھوں منجز فر مایا اور ای کے ضمن میں ترقیات معنی نبوت روز افزوں ہو کمیں اور ضمون ہو آلیدی اُر مسل رَسُولُلَهٔ بِالْهُدای وَ دِین الْحقِ لِیُظُهُووَ هُ عَلَی الْلَائِینِ مُحلِّلِهِ ظَهُور پذیر ہوا اور ای وعد کی طرف اشارہ ہے جوحق تعالی نے سورہ نور میں حاضرین وقت نزول سورہ ندکور کوخطاب کر کے فر مایا کہتم میں سے ایک جماعت کوحق تعالی عاضرین وقت نزول سورہ ندکور کوخطاب کر کے فر مایا کہتم میں سے ایک جماعت کوحق تعالی بالطر ورزمین پرخلیفہ بنا ہے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کوخلیفہ بنایا اور ان کے لئے پہند بدہ وین کو بالصر ورزمین میں تمکنت دے گا اور ان کے خوف کو اس کے ساتھ بدل دے گا تا کہ انجام کارمیری ہی عبادت کریں گا اور میر سے ساتھ کی کوشریک نہ بنا تیں گے۔

کارمیری ہی عبادت کریں گا اور میر سے ساتھ کی کوشریک نہ بنا تیں گے۔

نی چھی کی خلا فت

پس حق تعالی نے ہمارے نبی کے متعلق استخلاف میں اپنی ایک قد میم سنت کا اظہار فر مایا جیسے کہ بنی اسرائیل میں حفرت موی کے بعد کوئی نبی بخلافت موی بجراس کے مبعوث ندہوا کہ وہ ان کے جد اعلیٰ میں شریک اور انہیں کی قوم میں سے ہوائی طرح ہمارے نبی کھی کے خلفاء کے استخلاف اللہ بن من ہمارے نبی کھی کے خلفاء کے استخلاف اللہ بن من قبلکم نے تعیین فر مادی کہ خلیفہ نبی جو خلفاء بنی اسرائیل کی طرح ہوگا ضرور ہے کہ آخضرت کھی بی تو م میں سے ہواور انہیں کے سلسلہ جد اعلیٰ میں شریک اور فسلک ہو اور ایسانی جس طرح کہ تو رات کا ایک سفر بلادشام کے فتوح کے وعدوں اور بلاد مخومہ کے اور ایسانی جس طرح کہ تو رات کا ایک سفر بلادشام کے فتوح کے وعدوں اور بلاد مخومہ کو اور سند بی بی دو وعد سے ادکام میں حضرت موی ایسی پر اتر الے لین حضرت موی ایسی کے زمانہ میں وہ وعد سے پورے نہ ہوئے ۔ اور حضرت موی ایسی کی وفات کے بعدا تنی (۸۰) شہر صفرت ہوئے بی نون کو اپنا غلیفہ بنایا اور حضرت موی ایسی کی وفات کے بعدا تنی (۸۰) شہر صفرت ہوئے اسرائیل پر تقیم کردیا۔ اور ان شہروں کو وصیت موی کے موافق بنی اسرائیل پر تقیم کردیا۔ اور ان شہروں کو وصیت موی کے موافق بنی اسرائیل پر تقیم کردیا۔ اور ان شہروں کو وصیت موی کے موافق بنی اسرائیل پر تقیم کردیا۔ اور ان شہروں کو وصیت موی کے موافق بنی اسرائیل پر تقیم کردیا۔ ای طرح ہمارے نبی کھی کو بلادشام اور بلاد بھم کی فتح کا وعدہ ہوا۔

کین عمت البی نے آنخضرت کے کے زمانے میں اس وعدہ کو پوراہونے نہ دیا اور آخر کار وعدۃ البی نے آنخضرت کے خانفاء کے انتخااف سے اس وعدہ کو مجز فرمایا۔ پس سقت اللہ نے ثابت کردیا کہ خلیفہ در حقیقت اپنے ہی نبی کاظل اوراس کے مواعید کامتم ہونا جا ہے۔ معنی استخلاف با دشاہ گردانیدن

اور نیزعوف قدیم اور جدید میں حقیقت استخلاف بجزاس کے نہیں کہ معنی خلیفہ ساختین اور بادشاہ گردانیدن ہے۔ جیسے کہ آیت یا داؤد انا جعلناک خلیفة فی الاد ض سے ظاہر ہے کہ حق تعالی نے ان کو حضرت یوشع نبی کے ایک زمانہ بعد سیف وسنان کے ساتھ مثالقہ پر کس فقد رغلبہ دیا اور جالوت کوان کے ہاتھ سے قبل کرایا اور بنی اسرائیل کو بعداز تفرقہ اور تشویش ان کی خلافت اور حکومت میں کس قدرامن دی۔ ای وجہ سے حضرت ولی اللہ از اللہ الخفاء میں کلفتے ہیں۔ کہ ''اگر کے پادشاہ نباشد و کم اونا فذنہ بود خلیفہ نیست ہر چند فرض کئیم کہ افضال اللہ عالیہ المثلاث

اورآ مخضرت الله على اورسلطنت اور ملک كا مستقر شام عن ابسى هويوة قال قال و الله على الله على المنظر مدينه به اورسلطنت اور ملک كا مستقر شام عن ابسى هويوة قال قال و الله على المنظر الله على المنظرة بالمدينة والملک بالشام (رواه الله ق المنظرة ورق المرابعة على المنظرة المنظرة الحي المنظرة المنظرة

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نى كى خلافت خاصه كامتعقر

مقالظات

اس قدر نظرت ہے کہ بچ کعبۃ اللہ کے بعد مدید منورہ میں جانا شرک سجھتے ہیں او وہ خود بھی کیونکر جاسکتے ہیں جبکہ ان کی گور نمنٹ عثانیہ میں جانے سے اپنی جان کا خوف لگا ہوا ہے۔

پس جبکہ یہ ثابت ہو چکا کہ ہمارے نبی بھی کی خلافت کا ابتداء سے انتہاء تک بج فاہری ریاست و جکومت و سلطنت اور سیف و سنان کے تحقق ہونا مکن نہیں۔ جس سے قادیا نی صاحب بالکل معزی ہیں اور جس کے لئے ان کے اصیل یعنی حضرت میں جسی جسی ہر سے گئے۔ چنا نچے انجیل متی باب، اور ہس کے لئے ان کے اصیل یعنی حضرت میں جس کے میں رسلے کے دینا نچے انجیل متی باب، اور سسم ہیں ہے کہ فر مایا حضرت میں نے یہ مت مجھوکہ میں زبین رسلے کروانے آیا سلے کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے کوآیا ہوں۔ آئی تو ہم اس وقت اس کاف تصبیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے قادیاتی صاحب مماثلت تامہ اور مماثلت مذت ایا م خلافت وغیرہ کا اشارہ نکا لئے ہیں جو بالکل باطل ہے کیونکہ جسے کہ ہم قبل ازیں خابت کر چکے ہیں۔ اول تو حرف کاف مماثلت تامہ کا افادہ نہیں دیتا اور دوم جملہ پرآنے ہے فیظ مضمون جملہ کوائی جملے مضمون کے ساتھ تشریب کا افادہ دیتا ہے۔ پس آیت فیظ مضمون جملہ کوائی مقبل ان کے ایا م خلافت کی مدت ہرگر مفہوم نہیں۔

عيسلى نبى الله كوستنقبل نبى جاننا دراصل يهود يوں كا دعوى تقا

کتاب الملل والنحل میں ہے کہ یہ یہودیوں کا اِدّ عاقبا جو انہوں نے حضرت میسی القاع پر کیا کہ وہ موک القید پر کیا کہ وہ موک القید پر کیا کہ وہ موک القید کی طرح اولوالعزم اور صاحب کتاب مستقل نی نہیں بلکہ وہ موک کا مطبع اور ای کی متابعت کے لئے مامور تھا۔ لیس قادیا نی صاحب کا یہ یہودانہ تول ہے کہ حضرت موک القید خضرت موک القید نے بجر حضرت یوشع عیسی القید حضرت موک القید نے بیار حضرت او کو دائید ہوگ تو ت موک القید نے این کو دیا۔ لیس اگر حضرت وا کو دائید موک القید نے ان کو دیا۔ لیس یہ خطاب ان کو خود ہارگاہ رب العز ت سے عطا ہوانہ کہ حضرت موک القید نے ان کو دیا۔ لیس یہ خطاب ان کو خود ہارگاہ رب العز ت سے عطا ہوانہ کہ حضرت موک القید نے ان کو دیا۔ لیس

وقالظاف حضرت یوشع کے بعد جس قدرانہیاء کے گذرے۔ اگر جدان کا دستورالعمل شریعت موکی ہی تھی ليكن وه هنزت موىٰ كے خلیفہ نه کہلائے كيونكہ خلیفہ کے منہوم میں باعتبار عرف قدیم وجدید معنی سلطنت اور حکومت نہایت ہی ضروری اوراا زی سمجھے گئے ہیں جیسے کہ بل ازیں بیان ہوا۔ حضرت عيسني العليدي اورموى العليف كادرميان كازمانه چوده سوبرس كابونا غلط ہے اورقطع نظران سب ہاتوں کے قادیانی صاحب کا یہ بھی افتراء ہے کہ حضرت موی اورعیسی ملیمااسلام کے مابین چودہ سو برس کا زمانہ ہوا۔ کیونکہ بیضاوی میں ہے محما فصل مین موسى وعيسي عليهما السلام اذكان بينهما الف وسبع مائة سنة والف نبي. (بيناوي، مورة دائده) وبين موسلي بن عمران وبين مريم بنت عمران ام عيسلي الف سنة وسبع مائة سنة وليسا من سبط ثم محمد وكل نبي ذكر في القران من ولد ابراهيم غيرادريس ونوح ولوط وهود وصالحـ (برخورمانده) کہ بیز ماندستر وسو برس کا تھا۔اور درمنثور میں شیخ حبلال اللہ بن سیوطی ﷺ کا قول ہے کہ بیہ زمانہ سترہ سوہرس کاموی ابن عمران اور مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسی الطاق کے درمیان کا ب۔ اور توریت کتاب پنجم استثناء، مطبوعه مرز اپور سر ۱۸۱ع کے باب ۳۴ آیت پنجم میں ہے۔ کہ حضرت موی الفیان نے ایک سوئیں برس کی عمر میں حضرت میں الفیان کے تولّد ہے ایک ہزار جارسوا کا ون برس قبل وفات یائی جن کواگر بلا کی برسوں میں ویکھاجائے توایک ہزار جارسوا کا نویں لیعنی نوبرس کم پندرہ سوبرس ہوتے ہیں جو حضرت ابن عباس منی الله تهالى المال كالكل مطابق إلى عباس بين موسلى وعيسلى الف و خمس مائة سنة. (درمور، سرونام) جس كوشخ سيوطي الله ت تفير ورمنثوريس بخر تے حاکم روایت کیا ہے کہ فرمایا ابن عباس نے موی اورعیسیٰ کامابین زمانہ چدروسو (۱۵۰۰) برس کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ حضرت مویٰ کی عمر ایک سوبیں (۱۲۰) اور عَلِيدَةَ خَعْلِ اللَّهِ السَّاسَ عَلَيدَةً خَعْلِ اللَّهِ السَّاسَ 316

مقالظات حضرت عیسلی کی عمر بتیس برس (۳۲) بھی ضم کر دی جائے تو تقریباً ستر ہ سو( ۰۰ ۱۷) کا زمانہ ہوجا تا ہے جوتول بیضا وی اور سیوطی منظانہ کے بالک*ل قریب قریب ہے۔* کس ان تمام بیانات سے ظاہر ہے کہ قادیانی صاحب کا بیقول کے سلسلۂ خلافت حضرت موی اللیز کے بعد جودہ برس اورے ہونے تک حضرت عیسی اللیز برختم ہوااورای مناسبت س غلام احمر قادیانی باعداد حروف جمل تیره سوبرس کے خاتمہ اور چودھویں صدی کے آغاز میں مبعوث ہوا کس قدر تھلم کھلاجھوٹ ہے۔ اور اگر ہم اس سلسلۂ خلافت کوتشلیم بھی کرلیں تو بھی بنوز کئی سوہری الیسے مثیل میں کے پیدا ہونے کے لئے ہاتی ہیں اوراس دعوی کا قبل از وقت ہونا اس کو باطل کردیا ہے اور حالات اتست کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی صاحب کے قبل بھی کئی ایک اشخاص نے اس منصب رفیع کا دعویٰ کیااورای طرح انہوں نے بھی اپنے لئے حساب جمل ہے اپنے اساء کی مناسبات اور آیات کے اعداد ہے استدلال کیا۔ چنانچے سیڈ محد جو نپوری نے جب اپنے لئے مہدی ہونے کا دعویٰ او و چیس کیا تو اس کے متعلق کہاجا تا ہے کدان کی عادت پیتھی کہ جب دعویٰ کرتے تھے اس لفظ ہے تاریخ بھی الکا کرتی تھی۔ (دیمور یہ مہدویہ شف ۸) مگرخداکی فدرت ہے کداس وعویٰ کے الفاظ كاعداد كبحى سندوى عدمطابق ندبوئ بيك كروه يدين كها الله قال بالموالله الا المهدى الموعو دليكن اس كاعداد 90 كهوتے ہيں۔ قادیانی صاحب کے اسم کے اعداد بحساب جمل زمانہ فتر 💆 کے مساوی نہیں ای طرح قادیانی صاحب کے جعلی اسم غلام احمد قادیانی کے اعداد اگر چہہ ۱۳۰۰ میں کیکن انہوں نے بید دعویٰ ہیں برس قبل کیاا ورمناسبت جوانہوں نے سلسلۂ خلافت کی بیان کی لیعنی اور نے چودہ سو۔ اس میں ابھی ایک سو برس باقی میں اور زمانہ غدر جس میں قر آن

#### **Click For More Books**

ا ٹھایا جانا بتاتے ہیں وہ بھی ان کے دعوے کے منافی ہے۔ کیونکہ قر آن کا اٹھایا جاناعیسٹی کے

اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خوال کے بعد سودوسو برس کے معبود ہے گرافسوں کو میسیٰی جو حامی نثر بعت نبو میہ معبود تھان نزول کے بعد سودوسو برس کے معبود ہے گرافسوں کو میسیٰی جو حامی نثر بعت نبو میہ معبود تھان کے وقت میں الٹااثر ہوا کہ قرآن ہی اٹھایا گیا۔اور بجائے اس کے کہ ان کے وقت ایک ہی دین غلبۂ اسلامی ہوتا وہ خود مغلوب کفر ہوگئے۔اور بجائے اس کے کہ ان کے وقت ایک ہی دین اسلام غالب رہتا ان کے وقت میں چاروں طرف سے غداج ب کفر کا غلبہ ہوگیا اور سی قادیانی سے انگریزی گور نمنٹ کے مجسلریٹ نے بجم دفعہ کو انجوعہ ضابطہ فوجداری ہتاری تا ویا کی مربول کے تابع رہیں اور اس پر ان کی رہائی ہوئی۔معبذا غلام احمد اشاعت میں قانون اگریزی کے تابع رہیں اور اس پر ان کی رہائی ہوئی۔معبذا غلام احمد قادیانی کے اعداد سے استدلال کرتا بھی ایک بجیب امر ہے۔

غلام احمد قادیانی اور تمسنحر کے اعداد پر ابر ہیں اگراس قتم کااستدلال معتبر ہوتو ہم کہیں گے کہ غلام احمد قادیانی اور تمسنح کے اعداد

تقالظك اکیس موہوجا کیں گےاور قطع نظراس کے ترکیب غلام احمر قادیانی قواعد عربیت کے لحاظ سے یالکل غلط اور البهامی زبان کے مناقض ہے۔اس کئے کہ اساء اعلام یا رنبعت کے لاحق ہونے ے بمتولدا ساء صفات ہوجاتے ہیں۔ پس قادیانی کالفظ گویا غلام احمد کی صفت ہے جس کا اس تركيب ميں بدون لام تعريف مستعمل ہونا غلط ہے۔ پس سجیح تركيب اس طرح ہونی حاہیے یعنی غلام احمدالقا دیانی نہ فقط قادیانی اور لام تعریف کے داخل ہونے سے تمیں اکتیں عدداور برارہ جائیں گے اور شیرہ سو کے تیرہ سواکنیس ہوجائیں گے جس کے واسطے ابھی کئی سال ہاتی ہیں۔اوراگر قادمانی کے قاف کوقاف قرشت نہ مجھا جائے جیسے کہان کے دوست مولوی محرحسین بٹالوی کاف کلمن ہے کا دیانی کرے لکھتے ہیں توان تیرہ سومیں ہے اپنی عدد اور کم ہوجا ئیں گے۔ مگر جائے غور قادیانی صاحب کا بیقول ہے جوانہوں نے بجز چندلوگوں کے جوان کے ماننے والے ہیں اس وقت کی کل امت مرحومہ کوجو غالبًا ان کی مخالف ہے یبود کے ساتھ تصیب دی بلکدان کو یبودی تشہر آگر آپ حقیقی عیسی بن مریم کی صورت میں ان کی طرف آنے کے مدعی ہوئے اور علماءامت نے جوال تیرہ سو برس میں کلام اللہ کی تفاسیر لکھیں ان کی نسبت اقبام لگا تا ہے کہ وہ فطر تی سعادت اور نیک روشی کی مزاحم ہور ہی ہیں۔ لبذا ضرورے کہ قادیانی صاحب کی طرف سے کتاب البی کے لئے ایک نئی اور سیجے تغییر کی چائے۔ پس قادیانی صاحب کے زغم فاسد میں کل اتب مرحوب کے علماء ضال اور مضل ہوئے جنہوں نے ایس تفسیریں لکھیں۔ پس معلوم نہیں کہ قادیانی صاحب کی تفسیر کیارنگ لائے کیکن اتنا توہے۔ گرجمیں مکتب است واین ملاً کارِ اُسّت تمام خوامد پس قادیانی صاحب کا بیاصلی دعوی مثیل مسیح ہے جواو پر باطل ہو چکا۔اوراس دعویٰ کے تاشید میں کئی طریق ہے انہوں نے استدلال کیا۔ المناس المنظمة المناسكة المناس

#### طريق اوَل

وقالظان

#### 🦋 ( قادیانی کے سواکس نے تیرہ سوبرس میں سیج ہونے کا دعویٰ نہ کیا )

بیاجزایے وقت میں آیا ہے جس وقت کدمیج موعود آنا جا ہے تھا یعنی تیرہوی صدی کا خیر۔ اور اس مدّت تیرہ سوہرس میں بجز میرے بھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسادعویٰ نہیں ہوا کد بیں میج موعود ہوں اور ظاہر ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے اور کوئی شخص دعویداراس منصب کا نہیں ہوا۔ (ازار سفیہ ۱۸۸ سفیہ ۱۸۸)

حمدان بن قرمط نے ۸<u>ے اچے</u> میں سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا

یہ قادیانی صاحب کی تاریخ دانی کا حال ہے اور اپنے دعوے کے نشہ میں ایسے مرمت ہیں کہ خود بینی کے سواان کی نظروں میں کچھٹیں آتا۔ دیکھوزر قانی جلد خامس صفحہ ٢٩١ ش ٢- والقرامطة اصلهم رجل من سواد الكوفة يقال له قرمط وقيل حمدان بن قرمط كان احمر البشر والعينين وكان ظهوره سنة ثمان وسبعين وماثتين فاظهر زهدا وصلاحا حتى اجتمع عليه خلق كغير فزعم ان النبي على الله بشر به وانه الامام المنتظر وابتدع مقالات في كتاب وقال انه الكلمة والمهدى وزعم انه انتقل اليه كلمة المسيح فكانت لهم وقائع وحروب ودعاة وخلفاء مذكورة في التواريخ حتى ظهرمنهم سليمان بن الحسن الجبائي فعاث في البلاد وافسد وقصد فدخلها يوم التروية سنة سبع عشرة وثلث مائة في خلافة المقتدر فقتل الحجاج ورماهم بزمزم وقلع باب الكعبة واخذ كسوتها واخذ الحجرالاسود فبقي عندهم اثنتين وعشرين سنة فبذل لهم خمسون الف دينار ليردوه فابوا ثم ردوه مكسورا فوضع في مكانه وتغلبوا على مصر والشام حتى قاتلهم جوهرالقائد عقيدة خاللية المارة على المارة المارة

مقالطك فهزمهم وقتل منهم خلقا كثيرا وكانت مدة خروجهم ستا وثمانين سنة حتى اهلكهم الله وابادهم وكانوا يحرفون القران ويتاولونه بتاويلات فاسدة لاتقبلها العقول فما قدروا على اطفاء شئ من نوره ولاتغير كلمة من كلمة والاتشكيك المسلمين في حرف من حروفه (الايمانية)، زرة أن متمد خاص من ۲۹۱) کدایک محض قرمط یا حمدان بن قرمط نے کوفد کے اطراف ہے ۲<u>۴ میں من خروج</u> کیا جوسرخ رنگ اورسرخ چیم تھا۔اس نے ابتداء میں زبدوصلاح کا ظہاراس قدر کیا کہ ایک فلق کیراس کے گرد جمع ہوگئی اوراس نے زعم کیا کہ نبی ﷺ نے ای کی نسبت بشارت وی ہے اور وہی امام منتظرے اور اس نے اپنی کتاب میں کئی ایک باتیں ایجا دکیس اور کہا کہ وہی کلمۃ اللہ اور مہدی ہے اور اس کی طرف کلمہ مسیح انتقال کرآیا ہے اور ان کے بہت ہے وقائع اورحروب اور داعی اور خلفاء ہوئے جو کتب تواریخ میں بالاستیعاب مذکور ہیں یہاں تک کہ انہیں میں سے سلیمان بن حسن جبائی ظاہر ہوا۔ اور اس نے بلا و وامصار میں فساد پھیلادیا اور ترویہ کے روز کواس میں المقتدر کے آیا م خلافت میں مکہ میں جا گھسا اور حاجیوں کونٹل کیا اور جاہ زمزم میں اس نے ان کو پچینکا اور کعبہ کا درواز ہ اکھیڑ دیا اور کعبہ کا غلاف اتارلیااور حجراسود مر قبضه کرلیاییاں تک که پائیس برس تک انہیں کے قبضہ میں ریااور المقتدران کو پچاس ہزار دینار بھی اس کے عوض دیتار ہالیکن اوّل انکار کرے آخر کلاے کر کے واپس دیا اور جمرا سوداین جگه مررکھا گیا اور مصراور شام برقابض ہو گئے۔ یہاں تک کہ جو ہرالقا نکرنے ان کوقل کیا اور بھگایا اوران کی بہت ی خلقت مفتول ہوئی اور چھیا ی برس تک ان کا بیفتند ہا۔ یہاں تک کہان کوخدا نے تباہ کیااور وہ قر آن کی تحریف کر کے ایس تاویلات بعیدہ کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کوکوئی عقل سلیم قبول نہیں کر علی تھی لیکن وہ اللہ کے نور کو بچھانہ سکے۔ آجی

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك دسویںصدی میں شیخ محمرخراسانی نے سیج موعود ہونے کا دعویٰ کیا 🦋 اور دسویں صدی میں ایک شخص شیخ محمرخرا سانی نے عیسلی ہونے کا دعویٰ کیا اور حاتم سندہ نے اس کاسر کاٹ ڈالا۔ المنصور کے زمانۂ خلافت میں انی عیسلی اصفہانی نے سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا بدية فحدالاا اوركتاب أملل وأنحل مين ب\_و ذعم عيسنى انه نبي وانه رسول المسيح المنتظر وزعم ان للمسيح خمسة من الرسل ياتون قبله واحدا بعد واحد وزعم ان الله تعالى كلمه وكلفه ان يخلص بني اسرائيل من ايدي الامم العاصين والملوك الظالمين وزعم ان الداعي ايضاً هو المسيح وحرم في كتابه الذبائح كلها ابتداء دعوته في زمن اخر ملوك بني اميّة مروان بن محمد الحمار فاتبعه بشر كثير من اليهود وقيل انه لما حارب اصحاب المنصور بالري قتل وقعل اصحابه. (أقل مليساء تناب إلمل س١٦٨) المصور كرزمانه بين ايك شخص الي عيسي اسحاق بن يعقوب الاصفهاني نے دعويٰ كيا كدوہ نبي ہاور مسيح موعود كارسول ہے۔اور يبھى زعم كيا كديج موعود کے بیانج رسول ہوں گے جواس سے پہلے کیے بعدد گرے آئیں گے۔اوراس نے زعم کیا كالثداتعالى في اس بالمشافه كلام كيااوراس امرى تكيف دى يكدوه بني اسرائيل كونافر مان بادشاہوں اور امتوں کے باتھوں سے چیٹر ائے۔ اور زعم کیا کہ وہ بھی در حقیقت سے ہی ہاس کے اس دعویٰ کی ابتداء ملوک بنی استیہ کے آخر یا دشاہ مروان بن مجرالحمار کے وقت میں ہوئی اور آخرشبر رے میں المنصور کے ساتھ محاربہ کرنے ہے وہ اور اس کے اصحاب قبل کئے گئے اور یہود کے

بہت لوگ اس کے تابع ہو گئے تھے۔ قادیانی کے دعاوی اور حمدان بن قرمط کے دعاوی بلکہ مشاہبہ ہیں بلکہ ایک ہی ہیں پس اگر ان اشخاص کے دعاوی اور قادیانی صاحب کے دعاوی کا موازنہ اور مقابلہ

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَعْ إِللَّهِ السَّالِ 346

تقالظك

كياجائ جوانبول في كتوب عربي ك صفحة ١٩٨٣ مين كيا- كدخداف مجه بطريق بروزروحاني عینی این مریم بنادیا\_ وجعلنی رہی عیسٰی بن مریم علی طریق البروزات الروحانية صـ١٣٣ كماذكرنزول ايليا بالتصويح صـ١٥٩ يعنى عيلي الخيلي كي صفات مجھ میں بروز کرآ نمیں اور جیسے کہ ایلیا نبی کانزول آ سانوں ہے بچیٰ بن زکر ہاکے پیدا ہونے ہوگیاای طرح میرے پیدا ہونے ہے سے کا آسانوں سے اتر ناہوگیا۔ ( ترخی سؤیرہ كتوب سفيه ١٥١٥ از الرسفي ١٨٥ ) اورجيس كه قاد ماني صاحب في تحريفات معاني آمات قرآني ميس كيس اوراگلي تفسيرين غلط متاشي اورنئ آيات كانزول ان يرجوا اورآيت انا انولناه قريبا من القاديان في الحقيقت انهول في آن شريف كردا كين صفي قريب نصف مح موقع ير کشفی طورے دیکھی جیسے کہ وہ از انتقالا وہام کے صفحہ ۷۷ میں تصریح کرتے ہیں۔اوراہیا ہی بہت ی آیات محرفہ کاان برنزول ہوا جوا ہے موقع پر بیان کی جائیں گی توحق تعالیٰ کا پیول بالكل مطابق واقع ہوتا ہے جومتفتر مین اور متاخرین کفار کے حق میں فریایا۔ محذلک قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ليني ايهابي ببلول في بحى كهااوروجه اس کی سے ہے کہان کے دل آپس میں بہت متشاہبہ ہیں۔ پس قادیانی صاحب سے بھی وہی دعاوی سرز دہوئے جیسے کہ ابوعیسی یہووی ہے سرز دہوئے اور جیسے کہ حمدان بن قرمط نے دعویٰ کیا کہ وہی مہدی موعود اور عیسی معہود ہے اور وہی حسب بٹالات ہی ﷺ بعد المائتین آیا ہےاور کامیہ مسیح اس کی طرف انقال کرآیا ہے۔ای طرح قادیانی صاحب کے دعاوی ہیں۔ حدیث لامهدی إلا عِیسلی مردود ب ازالہ کے صفحہ ۵۱۹ میں بحدیث ابن ماجہ اور حاکم استدلال کرتے ہیں۔

323 من اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

لامهدی الاعیسی لین بجرعیسی کے اس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا۔ حالاتکہ اوّل تو س

حدیث علاً مدزرقانی نے مردود تضهرائی ہے جیسے کہ قبل ازیں بیان ہوا۔ دوئم خود ابن ماجہ حدیث علاً مدزرقانی نے مردود تضهرائی ہے جیسے کہ قبل ازیں بیان ہوا۔ دوئم خود ابن ماجہ حدیث اللی امامہ میں تصریح فرمارہ ہیں کہ جیسے کہ ایک رحل صالح نماز کی جماعت کرارہا ہوگا کہ است میں تعیسی اللی کا نزول ہوگا اور دوا ام بچھلے رحل صالح نماز کی جماعت کرارہا ہوگا کہ است میں تعیسی اللی کا نزول ہوگا اور دوا ام بچھلے یا وال بننا چاہے گا تا کہ جیسی اللی آگے ہو جیسے کہ بیان ہوا۔

## طريق دوم

#### (م<u>گاشفات اکابراولیاء)</u> پرهندر این این این شده هر مدیم

مکاشفات اکابراولیاء بالاتفاق اس پرشابد ہیں کہ سے موجود کاظہور چودھویں صدی سے پہلے یا چودھویں صدی کے سر پر ہوگا اوراس ہے تجاوز نہیں کرےگا۔ (ازالہ سو ۱۸۸۳) مسیح یا مہدی کے زمانے کے متعلق کسی کا مکاشفہ بھیجے نیڈنکلا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اس سے نہیں نہیں ہیں۔ اس سے اس سے اس سے اس سے ساتھ کے ساتھ کیا گانٹھ کے ساتھ کیا گانٹھ کے ساتھ کے ساتھ کیا گانٹھ کیا گانٹھ کے ساتھ کیا گانٹھ کیا گانٹھ کے ساتھ کیا گانٹھ کیا گانٹھ کیا گانٹھ کیا گانٹھ کیا گانٹھ کے لیا گانٹھ کیا گانٹھ گانٹھ کیا گ

بیقادیانی صاحب کاایک جدیدافتراء ہے جوا کا پراولیا ،اللہ پر ہا ندھاجا تا ہے کی ولی نے ایسام کاشفہ اپنا بیان نہیں کیا کہ عیسی الظامی چودھویں صدی ایسے سرپر یا ہیر پر ہوں گے اولیاء اللہ کھی الیسی جراکت اس علم کے کشف میں نہیں کر سکتے جس کوخود خدا نے اور کل اخبیاء نے مبہم بیان فر مایا اور جس کی ولی نے کدا ہے خلن وتجنین یا آثار واطوار سے کوئی تقیمہ نکالا وہ بھی راست نہ آیا۔ چنا نچے حضرت جعفر کھی سے فر مایا کہ مہدی موجود و واجع میں قائم ہوں گے۔ حضرت علی کھیلہ کا مکاشفہ

اور ابوقبیل نے فرمایا کہ آ دمیول کا اجتماع مہدی موعود پر ہم مناہ میں ہوگا۔اور

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل

تفيركواشى ميں حضرت على عظم كاقول ك كه جب بسم الله الرحمن الرحيم ك حروف كاعداد گذرجا كيل كو وه وقت مهدى موعود كة لدكا ك جس كوش أكبرتدى موء در بيتول ميں اظم كرك كبال

اذا نفد الزمان على حروف بيسم الله فالمهدى قاما ودورات الخروج عقيب صوم الابلغه من عندى سلاما ودورات الخروج عقيب صوم الابلغه من عندى سلاما پس اگر حرف را كوكررن شاركياجائ تو سات سوچهياى عدو بوت بين اورا گرمكر رشاركرين تو الاما ابوت بين مگركوني بهي اين بين سي ظهورنه بواد (ديمي تغير رون البيان جلده في سفره اين بين سي طهورنه بواد (ديمي تغير رون البيان جلده في سفره اين ميرار كل طرف منسوب كئ جات بين بالكل غاط فكاد بيسارت كشف ومكاشفه بغير تعين زمان

بال حضرت امام ربانی مجد والف فانی فظید نے بھی اگر چد بمناسبات چند بیان فرماویا کر نیسلی کانزول و بنا کے بعد موگالیکن انہوں نے بھی بیتین ندکیا کہ بزار کے بعد کوئ کی صدی میں بوگا۔ فسبحان من لایظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول پس جس کی نے اس مقدمہ میں اپنی انگل دوڑ ائی اور تخیین وقیاس سے اس کی تاریخ مخبرائی نہایت خطایائی۔

محمرائی نہایت خطاپائی۔ شیخ جلال الدین سیوطی کا ایک ہمعصر کے مکاشفہ پر غلط رائے قائم کرنا اور سب سے زیادہ شیخ جلال الدین سیوطی رتبہ اللہ نے غلطی کی جواپ ایک ہمعصر عالم کے اس فتویٰ سے کہ دسویں صدی میں خروج مہدی کا اور دخال کا اور فزول میسلی النہ کا ہوکر اور علامات قیامت ہر پا ہوکر تفخ صور ہوگا اپنے رسالہ الکشف عن مجاوزة هذه الامة الالف میں بہت کچھ تخیینات کے بعداس اُست محمدیہ اللے کی عمر کے

### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَمُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تقالظك متعلق لکھا کہ بداصلامکن نہیں ہے کہ پندرہ سوتک تھنچے۔ الدنيا اسبعة الاف سنة كامثال سموضوع بن

اوران سارے خیالات کی تصویراس ضعیف البنیان حدیث پرتھینجی جوخود شخے رہة الله مله نے جامع صغیر میں نقل کی۔ کے فرماما آنحضرت ﷺ نے الدنیا سبعة الاف سنة وانا فی اخرها الفا لیکن سراج منیرشرح جامع صغیر میں اس کے داہی ہونے پرتصری کردی گئی اورمنا وی کے کہا گداس حدیث میں پچھومسکہ نہیں اور الفاظ اس کے مصنوعہ اور تلفیق کئے ہوئے ہیں اور ابن کثیر نے تصریح کردی کہ اس کے اور اس کے امثال سب موضوع اورملفق میں اورخود ﷺ میوطی نے اپنے رسالہ برزحیہ میں کل ایسی احادیث کے ضعیف ہونے کا اقرار کیا۔ مگر قادیانی صاحب نے بھی اس واہی حدیث ہے اپنے حق میں ازالہ کےصفی ۲۹۳ میں استدلال کیا جو بالکل بےسود ہے۔ پس اس امر کے اثبات میں اتست کے لئے قص نص در کارے ند کہ ہواہ ہوں ۔

ب يرستم كەحدىث خواب گويم چوغلام آفایم ہمہ ز آفتاب گویم

## طريق سوم

## ( قادیانی ، و خِال معہود کے بعد آیاہے )

قادیانی، دخال کے بعد آیا ہے اس عاجز کے سیج موعود ہونے پریدنشان ہے کہ وہ دخال معبود کے خروج کے بعد

نازل ہوگا۔ موپیعا جزوخال معہود کے خروج کے بعد آیا ہے اور ہم پہلے ثابت کرآئے جیں کہ عیسائی واعظوں کا گروہ بلاشبہ دخال معبود ہے۔ (ادار سندام) جو گرجا ہے نکل کریڈ ی کی

عَقِيدَة حَمُ اللَّهُ وَالمَّالِمُ اللَّهُ وَالمَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حرح مشارق ومغارب میں پھیل گیا۔ (ازار سنده ۴۸) اور جم دخال کے لفظ ہے صرف ایک فخص کی مراذبیں لے سکتے کیونکہ رویا واور مکاففہ میں ای طرح سنت اللہ واقع ہے کہ بعض اوقات الیک شخص نظر آتا ہے اور اس ہے مرادایک گروہ ہوتا ہے اور نیز لغت کی روے دخال ورحقیقت اسم جنس ہے جس سے ایسے لوگ مراد ہیں جو کیڈ اب ہوں چنانچے قاموس میں یہی معنی لکھے ہیں۔ (ازال سفیدی)

وجال خراسان کے ملک ہے آئے گا جوقادیاتی کااصل ویوم ہے

مروی احادیث یاد نہ رہیں جن میں صاف طورے نہ کورے کہ دخال گراسان کامٹی ہے

مروی احادیث یاد نہ رہیں جن میں صاف طورے نہ کورے کہ دخال گراسان کامٹی ہے

فکے گا۔ جس کوقادیاتی صاحب نے اپنااصل ویوم بتایا ہے اور حضرت انس کے کہ مدیث

میں ہے کہ دخال کے ساتھ ستر ہزار یہودگی ہوں گے جوگرجا کے بخت مخالف ہیں اور نیز
قادیاتی صاحب کویہ معلوم نہیں کہ یہ گروہ یا دریاں لندان ہے آئے ہیں نہ کہ خراسان ہے۔

قادیاتی صاحب کویہ معلوم نہیں کہ یہ گروہ یا دریال لندان ہے آئے ہیں نہ کہ خراسان ہے۔

آئے ضرحت کے گاد کھنا کہ بیسی اور دخال کعبہ کا طواف کررہے ہیں

اد جو بیت میں ہواں کی دیسی میں ہوگئے میں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں۔

اد جو بیت میں ہوئی کے دیسی کا دریاں کا دیسی کا دریاں کو بیکا طواف کررہے ہیں

اور عجب تربیہ ہے کہ بخاری کی وہ حدیث جس میں آنخضرت کے کعبہ کاطواف کرتے ہوئی ابن مریم سیمان الم وحالت رؤیا میں دیکھا اور دخال کوبھی ای کاطواف کرتے ہوئے میسلی ابن مریم سیمان الام کوحالت رؤیا میں دیکھا اور دخال کوبھی ای رؤیا میں دیکھا اور اس کوابن قطن کے ساتھ اشبہ ہونا فر مایا اس میں قادیا نی صاحب کے از الد کے صفحہ ۱۹۰ میں حضرت میسلی ابن مریم سے تو آنے والا ایک فر دواحداور شخص معبود مرا در کھیں اور یبال پرای دخال سے جوبیسی ابن مریم کے مقابل آنخضرت کی ایک گروہ یا دریاں تربال پرای دخال سے جوبیسی ابن مریم کے مقابل آنخضرت کی ایک گروہ یا دریاں تعبیر کریں جو ہالکل خود غرضی اور نا انصافی پر جنی ہے۔

الدخال اسم علم ہے نہ کہ اسم جنس

عَلِيدَةُ خَالِلُوْةً سِدَا

اورقطع نظراس کےصراح میں ہے کہ د تبال نام سے کڈ اب ہے۔ پس جیسے کہ

تقالظك

احادیث نبویہ میں دجال ایک خض معبود کانام معلوم ہائی طرح گفت کی رو سے۔اوراگر ہم شام بھی کرلیں کہ دجال ورحقیقت اسم جنس ہے لین ہم قادیا فی صاحب کے اس قول کو ہرگزشلیم بھی کرلیں کہ دجال ورحقیقت اسم جنس ہے لین ہو کذاب ہوں اس لئے کہ اسم جنس اگر چداسم گرہ ہے اعم مطلق ہوتا ہے لیکن اسم معرفہ سے اعم من وجہ ہوتا ہے۔مثلاً زید معرفہ ہے لیکن اسم جنس ہے لیکن معرفہ بین اور الرجل معزف بالا م اسم جنس ہوئے کے باوجود معرفہ بھی ہے۔ پس دجال اور الذ جال میں ایسابی فرق ہے جیلے کہ رجل اور الرجل میں یا کہ اسمداور الاسد میں ہے۔ پس دجال اور الذ جال میں ایسابی فرق ہے جیلے کہ رجل اور الرجل میں یا کہ اسمداور الاسد میں ہے۔ یہی کہ الزجل اور الدجال اور الاسد کی کاعلم معین کیا جائے تو ان کی حالت و لین ہی ہے جیسی کہ الز بیر معزف بالا م کی اور کتب خویس فابت ہے کہ اگر چدا ساءاعلام ہیں اصل یہی ہے کہ وہ بلالام آخریف ہوں کیسی اور انحسین اور ای کا ساعا معزف بالا م ہونا جائز ہے جومعقول فن الصفت ہوں جیسے گئین اور انحسین اور ای طرح الدجال جیسے کہ بخاری وغیرہ میں ہراس جگہ احادیث رسول اللہ بھی میں الدجال معرف بالا م غذور ہوا ہے کہ جہاں کہیں وہ بیٹی ابن مرجمے کے مقابلہ میں واقع ہوا ہے۔ معرف بالا م غذور ہوا ہے کہ جہاں کہیں وہ بیٹی ابن مرجمے کے مقابلہ میں واقع ہوا ہو ہے۔

یا ل معہود سے مراد کروہ پا در بیال ہونا ہا تکل غلط ہے گرقاد مانی صاحب نے ایک اور کمال کیا کہ انہیں گروہ پادر یوں کو د قبال معہود هن

ثابت کرنے اور مخص واحد کے باطل کرنے کے لئے دخیال کی ان صفات خاصہ اور لوازم
ذاشید کی تاویل کردی جواحادیث رسول اللہ ﷺ میں مذکور ہیں اور ان صفات کا تحقق آنہیں
پاور یوں کے وجود میں ہونا زعم کیا۔ چنانچہ دخیال کے گدھے کی تعبیر ریل کاڑی ہے کی
جوانہیں گروہ پادر یوں کی بنائی ہوئی ہے۔ حالا فکہ وہ اس گدھے پرخود بھی کی دفعہ مواڑ ہو چکے
ہیں۔ اور اس کے بعد قادیانی صاحب نے ایک تھلم کھلا جھوٹ کہا کہ دخیال خدانہیں کہلائے
گا بلکہ خدا تعالی کا قائل ہوگا بلکہ بعض انبیا ہ کا بھی۔ اور یہ صفت بھی آنہیں پاور یوں میں ہے۔
گا بلکہ خدا تعالی کا قائل ہوگا بلکہ بعض انبیا ہ کا بھی۔ اور یہ صفت بھی آنہیں پاور یوں میں ہے۔

اللہ خدا تعالی کا قائل ہوگا بلکہ بعض انبیا ہ کا بھی۔ اور یہ صفت بھی آنہیں پاور یوں میں ہے۔

اللہ حداث کے تعدقا کی تعلی بھی تعلی ہے۔ کا بھی۔ اور یہ صفت بھی آنہیں پاور یوں میں ہے۔

#### طريق چھارم

## (استناد بقول حضرت مجدّ د که علماء وقت اس کے مخالف ہوں گے)

قادیانی صاحب نے بحوالدامام رہانی حضرت مجد دالف ٹانی کھی از الد کے صفحہ میں ۵۴۵ میں لکھا۔ کہ مجد والف ٹانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ٹانی مکتوب پہنجاہ و پنجم میں لکھتے ہیں کہ میچ موجود جب دنیا میں آئے گا تو علماء وقت اس کے مقابل آمادہ مخالفت ہوجا میں گے۔ کیونکہ جوہا تیں بذر بعدا پنے استنباط اور اجتہاد کے وہ بیان کرے گا وہ اکثر دقیق اور غامض ہوں گی اور بوجہ دقت اور غوض ماخذ کے ان سب مولوایوں کی ڈگاہ میں کتاب اور سخت کے برخلاف نظر آئیں گی حالا نکہ در حقیقت برخلاف نہیں ہوں گی لا جیسے میسی کو یہود یوں کی زبانی ملحد کا خطاب ملا و بیا ہی قاد یانی کو جوہ یوں کی زبانی ملحد کا خطاب ملا و بیا ہی قاد یانی کو سومیں اس امت کی اصلاح کے لئے ابن مربم ہوکر آیا ہوں اور ایسا ہی آیا ہوں مومیں اس امت کی اصلاح کے لئے ابن مربم ہوکر آیا ہوں اور ایسا ہی آیا ہوں

#### **Click For More Books**

اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمْ اللَّهُ الل

وقالظافة

جیے حضرت مسیح ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے تنے سوجیے عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کی زبانی اپنے تنیک طحداور کتابوں ہے پھراہوا کہلایا یمی حال اس کے مثیل کا بھی ہو اوراس کولئے کا خطاب دیا گیا کیا بیاجائی درجہ کے مما ثلت نہیں ؟ اتن ملضا

امام ربانی کے تول میں قادیانی کاتح بیف کرنا

یس انصاف پسند دوستوں پرظاہر ہوگا کہ حضرت امام ربانی کا منشاءاس قول میں کوئی دوسراعیس نہیں جو عسی ابن مربم الطبطا کا منٹیل کہلائے گا جیسے کہ قادیانی صاحب کا مزعوم ہے بلکہ ان کا منشاء اور مراد وہی عیسی بن مربم الطبطا کا منٹیل کہلائے گا جیسے کہ قادیانی صاحب کا مزعوم ہے بلکہ ان کا منشاء اور مراد وہی عیسی بن مربم نبی اللہ بعینہ ہے جو اسان شرع میں منصوص اور مخصوص ہے۔ بال ہروفت نزول عیسی نبی اللہ کے متعلق بیان کی اپنی رائے ہے جیسی کہ ان کے ساتھ بعض متقد میں بھی شریک ہیں کہ عیسی نبی اللہ بعد از نزول فروعات احکام میں مجتبد میں المت کی طرح اجتباد سے استعباط کریں گے اور ان کا اجتباد ایسانی ہوگا جیسے کہ حضرت

#### **Click For More Books**

اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ السَّالِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ السَّالِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ السَّالِ عَلَيْكُ

مقالظات ابوطنيفه كاوقيق اورغامض الماخذ ہےاور بےعلم وبالی اس کوخالف كتاب وسنت جانتے ہیں۔ مهدى وود بقول ابن العربي شريعت منقوله يرغمل كرے گااوراجتها د كافتاح نه ہوگا معیذا جیسے کہ ابن العربی ﷺ سے مہدی موعود کے حق میں طحطاوی میں منقول ہے کہ ان المهدي لايعلم القياس ليحكم به وانما يعلمه ليجتبه فمايحكم المهدي الابما يلقي اليه الملك من عند الله الذي بعثه ليسدّده و ذلك هو الشرع الحنيفي المحمدي لوكان محمد حيا ورفعت اليه تلك النازلة لم يحكم فيها الابحكم المهدي فيعلم ان ذلك هوالشرع المحمدي فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص اللاتي منح الله تعالَى اياهاولذا قال ﷺ في صفة يقفوا اثري ولايخطى فعرفنا انه متبع لامشرع. انهي. (المنادي الله صوح الامام السيكي في تصنيف له ان عيسلي الله يحكم بشريعة نيينا بالقران والسنة وقد روى عن ابي هريره ركب انه لما اكثر الحليث وانكر عليه الناس قال لنن نزل عيسني بن مريم ﷺ قبل ان اموت لاحدثته عن رسول الله فيصدقني فقوله يصدقني دليل على ان عيسلي الله علم بجميع سنّة النبي ﷺ من غير احتياج الى ان ياخلهما من احد من الامة. (اللهوي من النقول ع كروه شريعت منقى محمدى كاابيا تابع بوكا كدرسول الله الله المنظف كقدم برقدم جليكا اور بركز خطانه كركا اوراكر بالفرض محمه الن كوقت مين زنده جول اوركوئي سئلية تخضرت النفي كروبره ميش جوتو مبدى موجود كتم کےمطابق ہی تھمفر ہائیں اور نیز جس طرح کہ صاحب فتو جات نے تصریح کر دی ہے کہ مہدی موجود اجتهاد سياحكام ثريعت استنباط ندكر سكامه حضرت عیسیٰ نبی اللہ سنت محدید ﷺ کا عالم ہے اسی طرح طحطاوی نے بشریح امام بکی پیشانہ ثابت کردکھایا ہے کہ میشی ایسی ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق حکم قرآن وسنت کے ساتھ جوکریں گے تووہ اس معنی ہے عَقِيدَةُ خَالِلْبُوعُ سِدِي

## **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقالظك موگا كهانبول نے كل سقت نبي علي كاعلم آنخضرت علي ب بالشافه حاصل كيا ب- بغير اس کے کہ وہ علاءامت میں ہے کسی کے بیاس سے اخذعلم کے تتاج ہوں۔ حضرت ابوہریرہﷺ کا قول کو میسیٰ نبی اللہ ان کی مروبات کی تصدیق کرےگا چنانچ حضرت الوہريره ديا سے مروى ب كد جب انبول في آنخضرت الله كى احادیث سے روایت کیس اور لوگوں نے اس سے ان برا تکارکیا تو حضرت ابو ہرمرہ روایت جواب میں کہا کہ اگرمیرے مرنے عقبل عیسی نبی اللہ کا نزول ہوا تو میں رسول اللہ عظما کی احادیث ان کو پہنچاؤں گا اور وہ میری تصدیق کریں گے۔ پس معلوم ہوا کیسٹی نبی اللہ سنت نبی ﷺ کاوّل ہی ہے عالم ہول کے جیسے کتبل ازیں فرکور ہوا۔ لیس ظاہر ہے کہ امام ریانی ﷺ کاوہ عقیدہ نہیں جیسے کہ قادیانی صاحب نے ان کا قول تحریف کے ساتھ نقل کر کے ان کے حق میں افتر اوکیا ہے اور فحوائے عبارت ہے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام ربانی بھی اس عیسی نبی اللہ کے نزول کے قائل نہیں جو بظاہر تصوص عقید و اُست ہے۔اوراگر قادیانی صاحب کو ملحد کا خطاب دیا گیاہے تو کیااس سے ان کومما ثلت تامنہ عیسی بن مریم سے ہونی کوئی عقلمند قیاس كرسكتا ع؟ كيونكدايس بهت على كذر كئ جين جنبون فيسلى موعود اور مهدى معبود ہونے کا دعویٰ کیااور و بھی قادیانی صاحب کی طرح طحد کے خطاب ہے مشر ف ہوئے۔

#### طريق ينجم

## (حضرت عیسیٰی الظیمائی کے مزول سے مراد بزول ہے) حضرت عیسیٰی الظیمائی کے نزول سے مراد نزول بروزی ہے جوسقت اللہ ہے عیسیٰی ابن مریم طیمالسلام کا نزول تو اتر آثار اور تکاثر اخبار کے نظر کرتے ہوئے تق تو

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَمُ اللَّهِ السَّالِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ السَّالِ عَلَيْهِ اللَّهِ السَّالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّالِ عَلَيْهِ السَّالِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

قادیانی صاحب گانجیل کے قصہ سے اس طرح استدلال کرنا اور پھراس کوسنت اللہ قرار دینا کس قدرابلہ فرجی ہے۔ حالا تکہ قرآن نے باواز بلندشہادت دے دی کہ توریت و نجیل میں تحریف ہوچی اور سورہ مریم کی آیت صرح پکار رہی ہے۔ یاز کویا انا نبشر ک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیّا وقیل سمیا شبیها کھولہ تعالی هل تعلم له سمیا لان المماثلین یتشاد کان فی الاسم مریم ، (بینادی) کہ اللہ تعالی نے یکی کے قبل اس کا کوئی شیہہ و مثیل نہ بنایا۔ کی کاکوئی مثیل نہ بنایا۔ کی کاکوئی مثیل نہ بنایا۔

جیسا کہ مسمیا کے یکی معنی عبارت بیضاوی ہے معلوم ہیں۔ اورخود قادیانی صاحب نے بھی ازالۃ الاوہام کے سفیہ ۵۳۵ میں یکی معنی بیان فرالائے بعنی کی ہے ہم نے کوئی مثیل اس کا دنیا میں نہیں بھیجا جس کو ہا عتباران صفات کے بچی کہا جائے۔ آہ۔ قطع نظراس کے قادیانی صاحب کا افتر اوا خود یو حتایاب آئے ہے ، آئے ہے کہ کی طاقت ہے لیا جاتا ہے کہ کی نے اپنے کوایلیا ہونے سے انکار کیا اورہ عبارت بعینہ قتل کی جاتی ہے۔ لیمن جباتا کہان کی بیٹے بھی بھیر ہوئے تو ہر وظلم سے یہود یوں نے کا ہنوں اور لیویوں کوان کے پاس بھیجاتا کہان اورہ علی مندان کے بیاس بھیجاتا کہان اورہ عبارت بین کرتے ہیں ای کا قالے ہمنے ایک کہا تھیں کہ مندان کے لئے بیش کرتے ہیں ایک انہوں کی مندان کے لئے بیش کرتے ہیں ایک انہوں کو بیش کرتے ہیں ایک انہوں کی مندان کے لئے بیش کردی ہے۔

علاوہ اس کے اصطلاح اہل کمون وبروز میں بروز اس کو کہتے ہیں کہ انگ شخص کامل کی روح دوسر مے مخص بروز فیدمیں بصفات خو دظہور کرے جیسے کدامام رہانی حضرت مجدّ دالف ثانی ﷺ مکتوب ۵۸ جلد دوم میں فر ماتے ہیں۔ کہ در بروز تعلق نفس یہ بدن ویگر ازبرائے حصول حیات نیست که این متلزم تالنخ است بلکه مقصودازی تعلق حصول کمالات است مرآن بدن راچنا لکه جنّے بفر دانسانی تعلق پیرا کندودر شخص او بروزنماید ومشائخ متنقیم الاحوال بعبارت كمون وبروز بم لب نے كشايندونز دفقير كمون وبروز ہے دركارنيست كالم اگرتر بیت ناقصے خواہد ہے آ نکہ دروے بروز نماید باید که باقتدار خداوندی جل سلطانہ صفات كامله خو درا درمريد باقص منعكس ساز دنز دفقير قول بنقل روح ازقول بتناتخ جم ساقط ترست زیرا کہ بعدازحصول کمال نقل بیدن ٹانی برائے چہ بوداہل کمال تماشائی جیستند ہمیں ایشاں بعد ازحصول كمال تيح دازابدان ست نةتعلق به ابدان وايضا درنقل روح اماتت بدن اول است واحياء بدن ثاني پس بدن اوّل رازحسول احكام برزخ چاره نبود وازعذاب وصواب قبرگزیر نه لے قادیاتی صاحب کے نزویک ایلیا اورالیاس اور بوحنا اورادر ایس جاروں کے اساء ایک ہی ہے۔ مکتوب مولی سفحہ ١٣١٣ ع. إلى الإبصار والقياس ورايتهم قوما حملوا قصة نزول ايلياء على ظواهرها وكفروا المسيح بخبث النفس واباهرها مؤات عَلِيدَة خَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مقالظك

وبدن ثانی راچون از حیات ثانی اثبات می نمایند حشر در حق او در دنیا ثابت گشت انگارم که معتقدان نقل روح معلوم نيست كه بعذاب وصواب قبر قائل باشند وبحشر ونشر معتقد بوند-افسوس بزار افسوس اين فتم بطالان خود رابمسند شيخي گرفتة اند ومقتدائے اہل اسلام گشته ضلّوا فاضلّوا۔ اٹن منسا پس امام رہانی کے قول سے ظاہر ہے کہ بعد ازموت کسی کامل کی روح کسی ناقص کے بدن میں بروز کرنے کے معنی قول تناسخ ہے بھی بدتر ہیں۔اورمعنی بروز بجزاس کے اور کوئی خبیں کہ ایک کامل کی روح دوسرے ناقص کے بدن میں بروز اور ظہور کرے۔خواہ م نے کے قبل مام نے کے بعد۔ اور ظاہر ہے کہ مجوث فیہ وہی صورت ہے کہ حضرت ادریس پاایلیام نے کے بعد بصورت کچی متولّد ہوئے یا بچی میں ظاہر ہوئے ۔صورت اوّل میں کی اور ادریس کا ایک ہونا لازم آتا ہے۔ حالا تک قر آن کریم نے ان کوجد اجدا نام لے کر فہرست انبیاء میں شار کیا اورصورت ٹانی میں ایک بدن میں دوروح کا ہونالازم آتا ہے جو پالکل باطل ہے اور مناقض قواعد حشر ونشر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عیسی بن مریم کا مزول بصورت بروز بہت ہے مفاسد کا باعث ہے اور درصورت فرض اس نے کوئی نفع نہ دیا اور قادیانی صاحب میں اپنا کوئی کمال نہ بخشا بجزاس کے گیان کوامت محدید ﷺ کی زبانی ملحد کا خطاب دلا یااوراس محد نے امت محدید کو یہودی ہونے کا خطاب دیا۔اورانیام آتھم کے سخیہ ٢١ ميں أتت كے مولويوں كوان جلى قلم كے الفاظ ذيل سے خطاب كيا جوكسي مهذب كافر كے منہ ہے بھی نگلیں۔ یعن''اے برذات فرقہ مولویاں!تم کب تک تل کو چھیاؤگ؟ کبوہ وقت آئے گا کہتم یہودیانہ خصلت کوچھوڑ و گے؟اے ظالم مولویو! تم پرافسوی ا کہتم نے جس يايماني كاپياله پياوې عوام كالانعام كوتھى يايا" - أجن حالا نکہ قادیانی صاحب اوران کے حواری اوران کے استاذ وشاگر دہمی مولویت ے خالی نہیں اور اس بدذات فرقہ میں داخل۔

Click For More Books

(البُوَّةُ الْمُعَالِّيَةُ السَّالِ (عَلَيْلُةً عَمْ اللِّيْنَةُ السَّالِ (عَلَيْلُةً عَمْ اللَّبُوَةُ السَّال

#### طريق ششم

تقالظك

#### (رمضان میں خسوف وکسوف ہونا)

'' خسوف اور کسوف رمضان مبارک میں جمع ہونا احادیث رسول اللہ ﷺ میں نزول مسیح کی علامت بیان فرمائی گئی ہے اور میرے دعوے کے وقت بید دونوں باتیں جمع ہوگئیں''۔ ( کتوب مرنی سفرے )

عالانکدقادیانی صاحب کار قول بھی سراسر کذب وزور ہے کیونکدہم قبل اس کے ثابت کر بچکے ہیں کہ احادیث رسول اللہ ﷺ میں ریز ول مسے کی علامت نہیں بلکہ بیظہور مہدی کی علامت کہمی گئی ہے کہ برخلاف عادت زمان اور برخلاف حساب منجمان رمضان کی پہلی تاریخ خسوف ہوگا اور برخلاف حساب منجمان رمضان کی پہلی تاریخ خسوف ہوگا لیکن بھی آج تک ایسانہ ہوا۔

. 0

#### طريق هفتم

### (قرآنی نکات ومعارف میں یکتابونا اور دوی ہمدانی)

انشائے عربیت میں بے شل اوراس کا مکتوب بے نظیر ہونا تاریف میں نہا ہے ہے کہ اس صفید ورمیں رہ رہ

تاديانى صاحب فى معارف القران والنكات ولن تقلروا عليها ولو متم فلكم ان تعارضونى فى معارف القران والنكات ولن تقلروا عليها ولو متم حاسرين فانه علم لايمسه الا المطهرون فان لم تفعلوا هذا فعارضونى فى انشاء لسان العرب فان العربية لسان الهامية لايكمل فيها الانبى او ولى من التخب وان لم تبارزوا فيها ولن تبارزوا فاكتبوا كتابا واكتب كتابا لاصلاح مفاسد هذه الايام ولن تفعلوا ذلك ابدا ولن تعطوا عزة هذا المقام فان هذا فعل من فعل امام

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة حَمْ اللَّهُوَّةُ اللَّهِ 360

وق العلاق الوقت ومزيل الظلام (عبر بي٠٠٥)ووجبت لكل من قام للمباحثة هوان ياتي مناضل بكتاب من مثل هذا الكتاب النظم بعده النظم والنثر بعده النثر مع تسوية التوشية والاحتضاب وان لم تقدروا فعليكم ان تقروا بانه من ايات الرحمن لامن فعل الانسان (٤٠٠ برنيس٤٥٠)وان كمالي في اللسان العربي مع قلّة جهدي وقصور طلبي اية واضحة من ربي واني مع ذلك علمت اربعين الفا من اللغات العربية وقد فقت في النظم والنثر وماهذا فعل العبد ان هذا الا اية رب العالمين ( مَرْبِ إِنْ ١٣٥٥) وما استطعتم ان تكتبوا شيئا في العربية كاملامي ( كَرْبِ عِنْ بُسُ ١٤٨) كتم مير \_ ساتھ قرآن كے معادف اور نكات كے بيان كرنے ميں معارض نبيل كرسكتے كيونك یعلم بجزیاک لوگوں کے سی کوئیس مات اورا گرتم پیٹیس کر سکتے تو تم زبان عرب کی انشا پردازی میں میرے ساتھ معارضہ کرو کیونک عربی زبان در حقیقت البامی زبان ہے جس میں نبی یا کامل ولی کے سواکوئی کامل نہیں ہوسکتا اور اگرتم یہ بھی نہ کر سکونو ہے بھی ایک کتاب کھھواور میں بھی ایک کتاب لکھتا ہوں جواس زمانے کے مفاسد کی اصلاح کے لئے گافی ہو لیکن تم ایسا کبھی نہ کرسکو گے اور اس مقام کی عزت تم کوبھی نہ ملے گی۔ کیونکہ میدکام اور میہ منصب امام الوقت کا ہے جو قادیا نی ہے۔ اور پر صفحہ ۱۵۷ میں کہا کہ جو کوئی میرے ساتھ مباحث کے لئے کھ اجواس پر واجب ہے کہ میری اس کتاب کی مثل نظم کے مقابل نظم اور نثر کے مقابل نثر ای طرح رنگین عبارت میں لائے اوراگر تم فدرت نہیں رکھتے تو تم براقر ارلازم ہے کہ بیضدا کی ایک نشانی ہے اور انسان کافعل نہیں۔ پھر صفحہ ۲۳۳ میں کہا کہ باوجود قلت جہد کے میراز بان عربی میں کمال ہونا بیانٹد کی نشانی ہے۔اور باوجوداس کے مجھے جالیس ہزار لغت عرب کی تعلیم دی گئی ہے اور میں نظم اور نیز میں سب ہے فائق ہوں۔اور بیجھی بندہ کافعل نہیں بلکہ خدا کی نشانی ہے۔اورس ۸ےامیں کہاتم عربی زبان میں میری طرح نہیں لکھ سکوگئے'۔ آبی

#### **Click For More Books**

اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<u>کر بن علی تر مذی نے بھی امام الوقت کی علامات میں</u> محمد بن علی تر مذی نے بھی امام الوقت کی علامات میں ایک مشکل لغات کی کتاب کھی و**ں**: قادیانی صاحب کا بید دمویٰ کوئی جدید نہیں بلکدسب سے پہلے امام معلامت میں بہ طریق محمد بن علی التر مذی صاحب کتاب نوادر الاصو

افتول: قادیانی صاحب کابید دوئی کوئی جدیز نیس بلکدسب سے پہلے امام الوقت کی تعریف اور علامت میں بید طریق محمد بن علی التریزی صاحب کتاب نوا در الاصول نے ایجاد کیا۔ جبکہ علماء اور مشائخ وقت نے ان کی کتابوں میں خاتم اولیاء امام الوقت کا ذکر دیکھا اور ہرایک نے اس مقام کا دوئی شروع کر دیا۔ پس حکیم تریزی نے ایک کتاب تصنیف فر مائی اور ہرایک نے اس مقام کا دوئی شروع کر دیا۔ پس حکیم تریزی نے ایک کتاب تصنیف فر مائی جس میں نہایت دقیق سوالات جمع کے اور کہا کہ اس کی شرح جیسی کہ چاہیے خاتم الاولیاء کے سواکوئی نہ کرے گا اور اس خاتم کا نام اور اس کے باپ کا نام انہیں کے نام کے مطابق بوگا۔ جب ان مشائفین نے یہ معاملہ دیکھا تو سب کے سب اس مقام کے دوئو ہے سے تو گئے۔ شیخ مؤید بن محمود شرح میں لگھتے ہیں۔ کہ جب شیخ می الدین محمد بن میں معوث ہوگے تو انہوں نے حکیم بن محمد بن الحربی الطائی الحاتی الاندلسی ملک مغرب میں مبعوث ہوگے تو انہوں نے حکیم بیں مبعوث ہوگے تو انہوں نے حکیم بیں سے دیں۔ کہ جب شیخ می نا سے در سے میں سے میں سات میں سے میں سے میں سات میں سے میں س

تر ندی کے سوالات کا جواب جیسا کہ چاہیے کلسااور مطابقت ناموں کی بھی ظاہر ہوئی۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ کہ وہی امام الوقت اور خاتم الولايت ہے اور خودشخ نے بھی اس مقام کا دعویٰ کیااور کہا۔

انا ختم الولایة دون شک لورث الهاشمی مع المسیح یعنی میں بی بلاشک وہ خاتم الولایت ہوں جو پنجبر ہاشی کاوارث ہے اور جو سیح موجود کے

س میں جا جہ سے دروں ہے ہوئیہ ہیں .ویہ برم میں ہوارت ہے درم ہوں ساتھ ہوگا۔ چنانچیان سوالات کے جوابات فتو حات مکیہ باب 2 میں بالفقعیل فدکور ہیں۔ قاد یانی کرعر کی مکتوب کی غلطہاں اور جارامعار ضہ

قاد یانی کے عربی مکتوب کی غلطیاں اور ہمارامعارضہ لئین قادیانی صاحب کے اس الہای رسالہ کی عبارت جس کے معارضہ کے لئے

ین فادیاں ما حب سے اس میں انہاں ہوئے کے احلامی ہوتے کے احلامی ہوتے کے احلامی ہے قوانین

**Click For More Books** 

عَقِيدَة حَمْ اللَّهُ السَّالِ 362

حق المفات اور قواعد نحویت کے اعتبار سے اور ضوابط بناء صرف کے لحاظ سے جو کہ کلام عرب کا اصل اصول ہے ایسی سراسر غلط اور بے ربط ہے کہ البام رب ہونا تو کیا بلکہ ایک عرب اور مستعرب بھی ایسے کریم بدالفاظ زبان ہے ہیں نکال سکتا۔ مثلاً قادیانی صاحب کا الہام،

متعرب بھی ایسے کریہ الفاظ زبان سے نہیں نکال سکتا۔ مثلاً قادیانی صاحب کا الہام،

اسسانا انولناہ قویبا من القادیان جس کو براین احمدید کے صفحہ ۴۹۸ میں لکھتے ہیں
اس مین افظ کا دیان جوان کے گاؤں کا علم ہے اور جس میں کوئی معنی و منی باتی نہیں ہیں وہ
خلاف قواعد لغات قرآنی معرف باللام ان کو الہام ہوا۔

المجتونين بين لطم كافعل حرف على كساته البامى عبارت يعنى ولنلطم على وجوه المجتونين بين لطم كافعل حرف على كساته استعال كيا كيا حالا نكدز بان عرب بين يفعل كي ساته استعال كيا كيا حالا نكدز بان عرب بين يفعل كي ساته استعمل ند بهوا بلكه اس صلا كي بغير احاديث نبويه بين متعدد جلّه مذكور بهوا مثلاً وه حديث منفق عليه يخارى وسلم جس بين به فلطم موسلى عين ملك الموت ففقاها اوراس كي ماقبل جديث منفق عليه جس بين بيالفاظ بين فلطم ملك المهودي (ديمور على الراس كي ماقبل جديث منفق عليه جس بين بيالفاظ بين فلطم وجه اليهودي (ديمور على الراس كي ماقبل جديث منفق عليه جس بين بيالفاظ بين فلطم وجه اليهودي (ديمور على المراس كي ماقبل جديث منفق عليه جس بين بيالفاظ بين فلطم وجه اليهودي (ديمور على بيراني سيال منفود)

سسائ طرح قادیانی صاحب نے مکتوب عربی کے صفح ۲۸۳ میں اپنا الہامی اشعار یعنی عف قهر دب قادر مولائی میں لفظ مولی یائے بینکلم کی طرف مضاف کرنے میں ایک جمزہ اضافہ کردیا۔ حالانکہ زبان عرب میں جمیشہ اساء مقصورہ جب یائے بینکلم کی طرف مضاف ہوئے جمزہ اضافہ نہ جو اور یائے منتکلم جمیشہ مفتوح مستعمل جوئی مضاف جو مح جمعے عضای و مولائ ۔

۴.....ای طرح اس مکتوب کے صفحہ ۲۲۹ میں الہامی مصرع لیعنی وعلیک حجو کل بلاء میں حجو کی جیم مفتوحہ کوساکن کر دیا۔

۵.....ای طرح ان کاالہا می نام یعنی غلام احمد قادیانی قواعد عربیت کے بالکل مخالف ہے۔

۵ .....ا ي طرى ان ١ الها م نام و علام الحرفاديان تواعد طربيت في الم

کونکہ اسم منسوب جب کسی اسم علم کے بعد واقع ہوتا ہے تو اس کا معرف باللام ہونالازی ہے جیسے کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔

السلامی طرح قادیانی صاحب کا مکتوب و بی کے صفحہ ۲۱۸ میں الہامی مصرع یعنی لکن تری جهل علی العلماء کام عرب کے استعالات عرب کے خالف اور مناقض ہے۔ کیونکہ تری کے معنی لغت میں برجستن نزبر مادہ بیں اور صراح "و ذالک فی الحافر و انطلف و السیاع" یعنی اس کا استعال ان حیوانات کے ساتھ مخصوص ہے جو سم داراور سینگوں والے یا در ندہ ہیں۔

ے۔۔۔۔۔ای طرح لفظ بطالہ (محرب بٹالہ) جو مکتوب کے صفحہ ۲۱۹ میں ہا پختفی کے ساتھ استعال کر کے کلھا بینی یا ہیں جا بیالہ اور سے المحبث اور ص بطالة کہالیکن مکتوب کے صفحہ ۱۳۳ میں جبکہ ای لفظ بطالہ کے آخریا و نسبت الآئی کی تو ہا پختفی حذف کر کے اس کے وض حرف واؤ کا اضافہ کیا اور ''شخ حنال بطالوی'' کہا جو البہای زبان کے بالکل مناقش ہے۔ کیونکہ کلام عرب میں وہ کلہ جس کے آخر ہا پختفی ہویا ہے نسبت کے لاحق ہونے سے فقط اس کی وہی ہا وہ بلاکی بدل کے حذف ہوجاتی ہے جیسے مکہ سے گئی اور بھرہ سے بھری اور مدینہ کی وہی ہا وہ بلاکی بدل کے حذف ہوجاتی ہے جیسے مکہ سے گئی اور بھرہ سے بھری اور مدینہ سے مدتی ۔ پس ای طرح بطالہ سے بطالی ہونا جا ہے تھا نہ بطالوی ال

الغرض ان کے الہامی مکتوب میں اس سے زیادہ تر افخش غلطیاں نہ فقط قواعد زبان الہامی کے اعتبار سے موجود ہیں بلکہ باعتبار ادب و تبذیب اور صناعت بلاغت وفصاحت اور بلحاظ استعالات حروف صلات موجود ہیں جن کوہم نے عوام کے افہام سے بعید الفہم ہوئے

ا اورخود گورنمنٹ انگریزی نے علاوہ دیگرانزاموں کے قادیانی صاحب پر بیانزام فوجداری قائم کیا کہ انہوں نے لفظ بٹالہ جوٹا کے ساتھ ہے اس کوطابطالہ کے ساتھ کیوں تج بیف کیا؟ (دیکھوفیصلہ ۲۵ فروری ۱۸۹۹ پیملرمجمنزیت کوردا سپور)

**Click For More Books** 

عَقِيدًا حَمُ اللَّهُوا اللَّهِ 364

تقالناك کے سبب سے ترک کر دیا اور ان سریع الفہم اغلاط کے بیان پر کفایت مجھی جن کومعمولی طالب علم بھی بھی سکتا ہےاور ہم قبل اس کے ان کے دعویٰ ہمہ دانی اور حالیس ہزار لغات کے جانبے کی تکذیب کر چکے ہیں کہان کا بید عویٰ کس قدر دروغ بے فروغ ہے۔ تگر پر جیرت ان کا بیہ دعویٰ ہے جوشعر گوئی کا کرتے ہیں۔ حالانکہ شعر کا کہنا انبیاء کی شان نہیں۔ اورخود خدانے قرآن كريم مين اين نبي كريم ﷺ كے تن مين فرمايا و ما علمناه الشعو و ماينبغي له معبدًا عرب کے اشعار کا فصاحت وبلاغت میں یکتا ہونا ایسامسلمات سے ہے کہ کوئی متعرب یا عجمی ان کا مقابله نہیں کرسکتا۔لہذا ہم کوضرورت نہیں کہ شعر گوئی میں اپنا وقت گرانمایاضا کع کریں اور اگر جمارا معارضہ ہے تواسی قدرہے کہ شیعہ نے بچے البلاغہ کو بے نظیر کہا اورفیضی نے تغییر قرآن بے نقط لکھی۔ ایس اگر قادیانی صاحب کوالہامی کمال ہے تو وہ سور ہ الحمد یا کسی دوسری سوره کی بی کل حروف منقوط میں تفلیر اکسیں اوراین البهام سے مدد حیا ہیں لیکن ہم کوتوی امیدے کہ البام ربانی ان کے اس امرہے ناتھی فطرت پرافاضہ کرنے ہے بازرے گا اور ان کی فاسد استعداد اس کے نور کے قبول کرنے کی متحمل ند ہوسکے گی۔ سے ہے لايحمل عطايا الملك الامطاياه والحمد لله رب العلمين\_

پس بیقاد یانی صاحب کے دعاوی اوران کے جواب ہیں جواو پر نذکور ہوئے۔

......

اب ہم ذیل میں ان کے مجموعی عقائد پرایک نظر کرتے ہیں جوانہوں نے اپنے مختلف رسائل میں خدائے اتعالٰی کی صفات قدیمہ اور اس کے فرشتوں اور انبیاؤں اور رسولوں اور وحی اور امنے محمدید کے متعلق تکھیں تا کہ اتب اُمیہ پر قادیانی صاحب کا سارا

اللَّهُ السَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلّه

حق الدَّطُافِ مكروہنرظا ہر ہوجائے اور جُت الٰہی تمام ہو۔

#### خلاصه عقائد قادياني

### ا.....زات وصفات بارى تعالى

قاديانی مجاز اوبن الله ہےاور خدا کی تو حيد اور تفريد کا مرتبه رکھتا ہے

ا....من اوراس عاجز کامقام ایبا ہے کہ اس کواستعارہ کے طور پر اپنیت کے لفظ

ہے تعبیر کر سکتے ہیں بعنی ابن اللہ کہد سکتے ہیں۔ ( توشیح الرام سندے )۔ اور ان کو خطاب الہی ہوا

کہ انت منی بمنزلة توحیدی وتفریدی یعنی توجی سے میری توحیداور تقرید کے

مرتبه میں ہے۔ (براین سفی ۱۸۹۹) یعنی ان کامنکر خدا کی تو حید کامنکر ہے۔ سب

خدا عذاب کے وعدوں میں جھوٹ اولتا ہے ۲ ۔۔۔۔ وعید یعنی وعد ہُ عذاب میں اللہ تعالی کا تخلف کرناسنت اللہ ہے۔ (انہام علم سفیہ ۲)

۳....خداتعالی دوز خیوں کو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے گا بلکہ چندهیوں تک

ر کھے گا اور یہ ہرگز درست نہیں کہ اخلا دعذاب کی صفت حق تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے

کیونکدانسان برطرح مختار نہیں تا کداس کے افعال پر جوقضائے الی کے تحت تصر ف ہیں اورای کے ارادہ اور دست قدرت سے اس میں ہرکام کی قوت پیدا کی گئی ہے۔خلو وعذاب

کا مواخذہ کرے بلکہ ایک زمانہ کے عذاب کے بعدان کومعرفت حضرت احدیّت حاصل

ہوجائے گی جس سے ان پر مال کاررحت اور دشد ہوگی۔ (کتیب ربسند ۱۱۸ و ۱۲۰) خدا قانون قدرت کے باہر کوئی کا منہیں کرتا

م ....خدا تعالی ایخ قانون فقدرت کے باہر کوئی کام نہیں کرتا۔ پی اس دنیامیں مُر دوں کوزندہ کرنا یا ایک انسان کوآسان برزندہ مع الجسم اٹھالے جانا یا ایک زمانہ

عليدًا فَعَالِلْهُ السَّالِ عَلَيْدًا فَعَالِلْهُ السَّالِ عَلَيْدًا فَعَالِلْهُ السَّالِ عَلَيْدًا فَعَالِلْهُ السَّالِ عَلَيْدًا فَعَالِلْهُ وَالسَّالِ عَلَيْدًا فَعَالِمُ السَّالِ عَلَيْدًا عَلَيْنِ السَّالِ عَلَيْدًا عَلَيْدًا عَلَيْكُ عَلَيْدًا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِ

وراز تک بلا حاجت اکل وشرب زنده رکھنا اور پھراس کوحوادث زمانہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ خدا کے قانون قدرت سے باہر بین اور عادۃ اللّٰہ کے برخلاف لیکن وہ قادیانی صاحب کو میح کی صورت مثالی پر بنانے پرقا در ہے اور بیاس کے قانون قدرت سے باہز نہیں جیسے کہ انسان کو بندریا سور بنانا اس کے قانون قدرت سے باہز نہیں۔ (ازامۃ الادبام متعدد مقابات وسفات)

# ۲.....لااگله کرام ، حقیقتِ جبریل ، وی ، روح القدس جریل ایک قتم کی محبت کانام ہے

اگریداستفسار ہوکہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور سے ابن مریم مشابہت رکھتے ہیں وہ کیاشے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک جموئی خاصیت ہے جوہم دونوں کے روحانی قواء میں ایک خاص طور ہے رکھی گئے ہے جس کے سلسلہ کی ایک طرف نے کواور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے۔ نیچے کی طرف سے مراد خلق اللہ کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی دل سوزی اور اوپر کی طرف سے اعلیٰ درجہ کی محبت قواء ایمان سے کی ہوئی ہوئی ہے جو بمنز لدرومادہ ہیں۔ پاک تنگیت قادیانی

اوران ہے ایک تیسری چیز پیداہوجاتی ہے جس کانام روح القدی ہے اورای روح کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ ہے تعبیر کرسکتے ہیں اور بھی پاک تثبیث ہے جس کونا پاک طبیعتوں نے مشر کا خطور پر سجھ لیا ہے۔ (تو شج الرام سفوہ ) اور پیجیت تین شم کی ہے۔ کہنا ہتم کی محبت جو آتش محبت الہی ہے اس کوسکنیت واطمینان اور بھی فرشتہ وملک کے لفظ ہے بھی تعبیر کرتے ہیں اور دوسری محبت وہ جو او پر بیان ہو چکی جس میں دونوں محبتوں کے سطنے سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور دوسری محبت وہ جو او پر بیان ہو چکی جس میں دونوں محبتوں کے ساتھ سے ایک تیسری چک پیدا ہو جاتی ہے جس کو روح القدی کے نام سے موسوم آبیا جاتا ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت کا اس محبور کی کا انسانی محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہا ہیت افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہا ہے۔ افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہا ہے۔ افر وختہ شعلہ محبت البی کا انسانی محبت ہے کہ محبت ہے اور تیسر اور جہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہا ہے۔

وقالظاف کے مستعد فتیلہ پر پڑ کراس کوافر وختہ کردیتا ہے اوراس کوایے وجود کامظہراتم بنادیتا ہے اور اس کے کئی مراتب اور انہیں کے لحاظ سے مختلف نام ہیں۔ ایس یہ کیفیت جوایک آتش افرونت کی صورت پر دونوں محبوں کے جوڑے پیدا ہوجاتی ہے اس کوروح امین کے نام ہے بولتے ہیں اور ای کانام شدید القوی بھی ہے اور اس کا نام ذوالافق الاعلیٰ بھی ہے۔ کیونکہ بیوحی اللی کی انتہا درجہ کی تجلی ہے اور اس کوراُ کی مارا ک کے نام سے بھی یکا راجا تا ہے۔ کیونکداس کیفیت کانداز و تمام مخلوقات کے قیاس وہم سے باہر ہے اور یہ کیفیت دنیا میں صرف ایک ہی انسان کولمی ہے جس پرتمام سلسلہ انسانیہ کافتم ہو گیا ہے اور وہ بھی درحقیقت پیدائش البی کے خطاممتد کے اعلی طرف آخری نقط ہے جس کا نام دوسر لفظوں میں محرب اور بیروہ مقام ہے کہ میں اور کی دولوں اس مقام تک نہیں پیٹی سکتے اور جیسا کہ سے اور اس عاجز كامقام ايباب كداس كواستعاره محطور برابنيت كافظ تعبير كرسكت بين ايسابي بيه وہ مقام عالیشان ہے کہ گذشتہ نبیوں نے استعارہ کے طور پرصاحب مقام ہزائے ظہور کوخدا تعالی کاظیمور قرار دے دیا ہے اور اس کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا گھیرایا ہے۔ شان احمد را که داند جُو خداوند کریم آنچنان ازخود جدا شد کزمیان اُفادمیم زان نمط شد محودلبر کز کمال انتحاد پیکر او هٔد سراس صورت رب رحیم اور بیسب روحانی مراتب ہیں جواستعارہ کے طور پر مناسب حال الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں۔ نہیں کہ حقیقی ابنیت بہال مراد ہے یا حقیقی الوہیت مراد کی گئی ہے۔ اور اس جگداس بات کا بیان کرنا بھی ہے موقع نہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے روح القدیں اورروح الامین وغیرہ کی تعبیر کی ہے بدور حقیقت ان عقائد اسلام ہے جواہل اسلام ملائک کی نسبت رکھتے ہیں منافی نہیں ہے بقول قادياني محققين اسلام ملائكه كانسانون كي طرح تتخصى وجود ي مثكر بين کیونکہ محققتین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائکہ اپنے شخصی وجود

#### **Click For More Books**

مقالظات کے ساتھ انسانوں کی طرح پیر وں ہے چل کر زمین براتر تے ہیں۔اور یہ خیال بید اہت باطل بھی اے کیونکہ اگر مثلاً فرشتہ ملک الموت جوایک سینٹر میں ہزار ہاا پے لوگوں کی جانیں نکالٹا ے جو مختلف بلاد وامصار میں ہزاروں کوسوں کے فاصلہ مررہتے ہیں۔اگر ہرایک کے لئے اس بات کافتاج ہواور پیروں ہے چل کراس کے ملک وشہر وگھر ہیں آ جائے اور پھراتنی مشقت کے بعد جان نکا لنے کا اس کوموقع ملے تو ایک سینڈ کیا آئی بڑی کارگذاری کے لئے تو کئی مہینے کی مہلت بھی کافی نہیں ہو گئی۔ گیا یہ ممکن ہے کہ انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفة العین کے پااس کے کم عرصہ میں تمام جہاں گھوم کر چلاآ ئے؟ ہر گرنبیں!۔(توفیح مرام فیہ او فیرو) جبر مل کے نزول کی کیفیت اور ہربشریراس کااتر نا

جريل جوايك عظيم الشان فرشته باورآ سان كايك نهايت روش نير في علق رکھتا ہے اگر چہ ہرایک ایسے مخص پرنازل ہوتا ہے جودی البی ہے مشرف کیا گیا ہو( نزول کی اعمل کیفیت جوسرف اثراندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یادر کھنی جاہیے) کیکن وہ برایک انسان براس کی حسب استعداد کے اپنااٹر ڈالٹا ہے۔ (توضی ارام مفد ۱۸)

جريل اينے ہيڙ كوارٹرے جدائبيں ہوتا

(اور جریل این ہیڈ کوارٹرے جدانہیں ہوتا بلک) جریلی نور آفتاب کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام معمورہ عالم پر حسب استعدادان کے انٹر ڈال رہا ہے اور کوئی گفس بشرد نیامیں ایسانہیں کہ بالکل تاریک ہوتی کہ جانمین پر بھی جبریل کا اثر فی الواقعہ ہے۔اور جریلی نور کا چھیالیسواں ھتہ تمام جہاں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس ہے وئی فاسق اور پر لے درجہ کا بد کاربھی با برنہیں۔ تجنيوں يرجريل كااترنا

یهاں تک که تخریاں بھی جوای وجہ ہے بعض اوقات سنجی خواہیں دیکھ لیتی ہیں عقيدة خاللُغ الساء 369

رق النظاف و النظاف

بزار ہا کیڑے پڑجاتے ہیں سو یمی سیجے بات ہے کہ روح جسم سے ہی نکلتی ہے اور اس دلیل سے اس کا حادث ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ (گڑا سلام، جلسہ ندایب لا دور، ١٩٥٤ روبر ١٩٥١ء) قادیا نی آلیک کیڑا اتھا جومختلف ادوار کے بعد انسان اور سیج بے پیرر سے عجب تربن گیا اور از الد سفحہ ٣٤٤ میں اپنی اصلیت ایک کر مک بتلائی جومختف اطوار اور ادوار

کے بعد قادیانی بن گیا۔ چنانچے ای کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے

کرکے یودم مرا کردی بشر من عجب بڑ ااز میج بے پدر اوراس شعر میں اپنی خلقت اصلی حضرت سے بے پدر سے عجب تز ہونی بتلائی۔

۳.....انبیاءاوررسل اوران کے مجزات اوران کی پیشین گوئیاں اورالہامات قادیانی

قادیانی سب انبیاء کامثیل ہے

ا .....خدا تعالى نے ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کو مثیل موی قرار دیا ۔(ازالہ ١٦٢٠)

Click For More Books

370 عَقِيدَة خَهُ اللَّهُ السَّالِ 370

علی الله کامثیل قرار دیا اور پرمثیل نوح قرار دیا اور پرمثیل نوح قرار دیا اور پرمثیل نوح قرار دیا در پرمثیل اور پرمثیل حضرت داؤد بیان فر مایا اور پرمثیل موئی کر کے بھی اس عاجز کو بکارا پر الله تعالی نے اس عاجز کومثیل ابرا ہیم بھی کہا اور پرمثیل مثیل شہرانے کی یہاں تک نوبت کپنی کہ بار باریا احمرے خطاب سے مخاطب کر کے تلی طور مثیل سیّدالا نعیا وامام الا صفیا و حضرت مقدس محمد صطفی قر ار دیا اور پر خدائے تعالی نے اس عاجز کوئیسی یا مثیل میسلی کر کے بکارا۔ (ادار سفیا م

سسیس نی بھی ہول اور امتی بھی۔ (۱دار ۵۳۳) اور میری نبوت ایک جزئی نبوت ایک جزئی نبوت ایک جزئی نبوت ہے جو دوسر کے لفظوں میں محدث سے موسوم ہے۔ وان النبی محدث والمحدث نبی باعتبار حصول نوع من النواع النبوات۔ یعنی برنی محدث ہے اور برحدث باعتبار حصول نوع نبوت نبی مطلق نبوت ختم نہیں ہوتی ندمن کل الوجوہ باب بنوت مسدود ہوا ہے اور نہ برایک طور سے وہی پر میرلگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پروجی اور بنوت کا اس امت مرحومہ کے بمیشہ درواز و کھلا ہے۔ (او شی مراس نور ۱۹۱۱) قادیانی محدث ہے اور محدث بھی ایک نوع سے نبی بھی ہے

قادیانی محدث ہے اور محدث بھی ایک نوع سے بی ہی ہے

ہم ہے۔

ہم ہے۔

ہم ہے۔

ہم ہے۔

ہم ہوتا ہے گواس کے لئے نبوت تا منہیں گرتا ہم جزوی طور پروہ آیک نی ہی ہے کوئکہ

نی ہی ہوتا ہے گواس کے لئے نبوت تا منہیں گرتا ہم جزوی طور پروہ آیک نی ہی ہے کیوئکہ

وہ خدائے تعالی سے ہمکا م ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے اور اس پر امور غیبیہ ظاہر کئے

جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وتی کی طرح اس کی وتی کو بھی وظل شیطان سے منزہ

ہما جاتا ہے اور بعید انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے

کیا جاتا ہے اور بعید انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے

کیا جاتا ہے اور بعید انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے

کیا جاتا ہے اور بعید انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے

کیا جاتا ہے اور بعید انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کیا ہوتا ہوگر کے والا ایک حد تک مستوجب سزا

#### **Click For More Books**

(347 عَلِيدَةُ خَالِلُغُ السَّاءُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَ

تقالطك مخسرتا ہےاور نبوت کے معنی بجزاس کے اور کوئی نبیس۔ (توہیج سنیہ ۱۷) قادیانی اورسیح کی فطرت ایسی ہے جیسے ایک جو ہر کے دوئکڑے 🔊 .....اور میری اورمیح کی فطرت ایسی ہے جیسے ایک جو ہر کے دوگلاے یا ایک بی مادہ کے دوجو پر ۔ (ازالہ بکتوب مر فیس ۵۵) خدانے قادیائی کئیسی کاہمسر بنایا ٢.....نصاري ئے جومینی کوابن اللہ کہا تو اس پرغیرت الٰہی کے ناز ل ہونے ہے خدانے مجھے اس کا ہمسر بنا کر بھیجااورا ہے ایک قصیدہ میں اس معنی کو یوں ادا کیا۔

چول کافر از ستم پرسند سی را خنوری خدا برش کرد جمسرم ایک منم که حسب بشارات آهم عیسی کیاست تا بنبد یا بمنمرم والله که بیجو شتی نوخم زکردگار به دولت آنکه دور بما ندر نظرم جوقاد مانی کے لئگرے الگ رہاوہ بے دولت ہے

پس جنہوں نے اس عاجز کومیح موجود ہونا مان لیا ہے وہ لوگ ہرایک خطرہ کی حالت ہے محفوظ اور معصوم ہیں اور کئی طرح کے ثواب اور اجراور قوت ایمانی کے وہ مستحق كلير كم بن \_ (ازالم في ١٥٨ ـ ١٤٩) انبیاءاورمحدث کی وحی شیطانی دخل سے منزہ ہے

ے.....قانون قدرت خداتعالی کا یمی ہے کہ فقط انبیاءاور محدثین کی وحی شیطان

کے دخل ہے منز ہ کی جاتی ہے۔ (ازال سلح ۲۵۹) بھی شیطانی دخل انبیاء کی وحی میں ہوجا تا ہے

٨....شيطاني وخل بهي انبياءاوررسولول كي وحي مين بهي بهوجاتا ہے۔ايسابي انجيل مين بھی ککھا ہوا ہے کہ شیطان اپن شکل اوری فرشتوں کے ساتھ بدل کر بعض اوگوں کے پاس آ جا تا ہے۔

**Click For More Books** 

372 عَقِيدَة حَمُ اللَّهِ السَّاسِ 372

مقالظك حيارسونبی کوشيطانی وحی ہوئی اور وہ جھوٹے <u>نک</u>لے

👟 چنانچہ مجموعہ تو رات میں ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت حیار سونی نے اس کی فقح کے بارہ میں چیشین گوئی کی اور وہ جھوٹے <u>نگ</u>ے اور بادشاہ کوشکست آئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر حمیا۔اس کا سبب بیتھا کہ دراصل وہ الہام ایک نا یاک روح کی طرف سے تھا ٹوری فرشتہ کی طرف نے بیں تھا اور ان نبیول نے دھو کا کھا کرر بانی مجھ لیا تھا۔ اب خیال کرنا جا ہے كةرآن كريم كى رو مالهام اوروى ميں دخل شيطان ممكن بـ-اوراى بنايرالهام ولايت يا البهام عامه مومنين بجزموافقت ومطابقت قر آن كريم كے بجت بھي نہيں \_(ازار سخه ۲۲)

انبیاء کے اجتباد میں سہو وخطامکن ہے 9.....انبیاء ہے بھی اجتباد کے دقت امکان سہو وخطا ہے۔مثلاً وہ خواب جس کا

ذ کر قرآن میں ہے اور جس کی بناء پر نبی ﷺ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو کتنے وان تکلیف خواب وجی میں داخل ہے۔لیکن اس وجی کےاصل معنی سیجھنے میں غلطی ہوئی۔

محمر ﷺ کے اجتہاد میں غلطہاں الیابی جب آنخضرت ﷺ کی بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپے شروع

كے تو آپ كواس خلطى پرمتنب نہيں كيا گيا۔ يبال تك كدآپ فوت ہو گئے۔ اى طرح ابن

صيّا وكي نسبت صاف طور بروحي نه كلي \_ (ازال صفي ١٨٥ وغيره) مسيح کی پیشین گوئیاں غلط ظہور میں آئیں

ا السلم معرض من میشین گوئیوں کا سب سے عجیب تر حال ہے۔ بار ہا

انہوں نے کسی پیشین گوئی کے پہھ معنی سمجھاور آخر پھھاور ہی ظہور میں آیا۔ (ازالہ سنے ١٨٠ وغیرہ)

اا....مسيح كى پيشين كوئيال اس كئ مجوب الحقيقت بيل كدوه بظاهر صورت نجوميول

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَمْ اللَّهُ وَالسَّاء عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وق الطان اورر مالول اور کا ہنوں اور مؤرخوں کے طریقہ بیان سے مشاہبہ ہیں۔ (براین احمیہ تبید ۲)

> ٧ .....معجزات انبياء ييهم السلام ، انبہاء کے مجزات دونتم کے ہوتے ہیں۔

ا.....ایک ده جومحش ساوی امور جو تے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اورعقل کو کچھے دخل نہیں ہوتا۔جیسے شق القمر جو ہمارے نبی کامعجز ہتھا اور خدائے تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راستیاز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے دکھاما تھا۔

۲..... دوسرے عقلی مجوات ہیں جواس خارق عادت عقل کے ذریعہ سے ظہور

یذیر ہوتے ہیں جوالہام البی ہے لتی ہے۔ مسيح کےاحیاءاموات وغیرہ کاا نکار ا.....پس کچھ تجب کی جگہنیں کہ حضرت مسیح تعقلی طور ہے ایسے طریق پراطلاع

دی گئی ہوجوایک مین کا کھلوناکس کل کے دہانے سے پاکسی چھونک کے مارنے سے برندوں کی طرح پرواز کرتا ہویا پیروں سے چاتا ہو۔ کیونکد حضرت سے این مریم اپنے باپ یوسف

کے ساتھ باکیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ۔ (ادار سفد ۲۰۱۰) للمسيح كومسمريزم آتي تخفي

r....ا ساسوااس کے پیجی قرین قیاس ہے کہ سے کے ایسے اعاز طریق عمل الترب

يعنى مسمر يزى طريق سے بطوراہوواعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ (ازار سنجھ ۴۰۰) ٣ .... حضرت مسيح كے عمل الترب سے وہ مرد سے جوزندہ ہوتے تھے لیعنی وہ قریب

الموت آ دی جوگویا نظیمرے سے زندہ ہوجاتے تھے وہ بلاتو قف چندمنٹ میں مرجاتے تھے اور عَلِيدَة خَالِلُوْا سِدَا عَلَيدَة خَالِلُوْا سِدَا 350

حضرت میں عمل میں کی درجہ تک مشق رکھتے تھے۔ اور یہ جو میں نے مسمر پر ہی طریق کا تا ممل الترب دکھا ہے بیالہای نام ہے جو خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا۔ (ادار سنی اسو سنی اس کا انگر وں اندھوں کوا جھا کرنا ایک نسخہ سے تھا اس کا گنگر وں اندھوں کوا جھا کرنا ایک نسخہ سے تھا اگر حضرت میسلی کے ہاتھ سے ہم ۔۔۔۔۔۔ بید بات نہایت سی اور قرین قیاس ہے کہ اگر حضرت میسلی کے ہاتھ سے اندھوں لنگر وں کو شفاھا مسل ہوئی ہے قبالیقین بیاستی حضرت سے نے ای حوض سے اور ایا ہوگا جو عبر انی میں میت حدا کہلا تا تھا اور جس کا پانی ملنے کے بعد جو کوئی کہ پہلے اس میں اتر تا کہیں ہی بیاری میں کیوں نہ ہوا ہی ہے چڑا ہو جا تا تھا اور جس پر کہ حضرت سے اکثر جایا بھی کرتے ہی بیاری میں کیوں نہ ہوا ہی ہے کہا ہو جا تا تھا اور جس پر کہ حضرت سے اکثر جایا بھی کرتے سے ۔۔ (براہیں امری میں کوئی تھی ۔ بہر حال یہ ایک کھیل تھی اور مٹی مئی بی رہتی تھی جیسا سامری کا گوسالا۔ (ادار سنی میں کہا ہیں ہے کہ نہیں ہے قاد یانی ابین مریم سے کم نہیں ہے قاد یانی ابین مریم سے کم نہیں ہے قاد یانی ابین مریم سے کم نہیں ہے

ه.....اگریدعاجزان عمل الترب کو کرده اور قابل فرت نه جمعتا تو خداتعالی کے فضل وقو فیق سے مید قوی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے بینعاجز کم نہ تھا۔ (ردایسے ۲۰۹۰)

مسیح کا پرندے کے پتلے میں جان ڈالنے کااع قناوشرک ہے ۲۔۔۔۔۔ یہ اعتقاد بالک خلط اور فاسداورمشر کانہ خیال ہے کہ میچ مٹی کے برندے

بنا کراوران میں پھونک مارکرانہیں ہے گئے کے جانور بنادیتا تھا۔ (ازالہ فی ۲۲۳)

مسے کے مجزات مکروں ہے مشابہ ہیں '

ے ..... پس مینے کے معجزات سب کے سب مجوب الحقیقت میں گیونکہ وہ بظاہر .

صورت مکروں سے متشابہ جیں۔( تہیر پنجم براین احمیہ) محمد کامعراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا بلکہ ایک کشف تھا

ں ہیں ہے ہے مارے ہیں ہے مارے معراج آسانوں پراس جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا۔ ۸۔۔۔۔۔ ہمارے نبی ﷺ کا سیر معراج آسانوں پراس جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا۔

عَقِيدَة خَفَ لِلْبُوَّةِ سِنَّ 375

( كيونكد كسى بشركا آسانوں پرجانا خلاف عادة الله يعنى خلاف قانون قدرت ہے )۔ (ازاله سؤدات) ور پرانا فلسفه بالا تفاق اس بات كومحال ثابت كرتا ہے كہ كوئى انسان اپ اس خاك جمم كے ساتھ كرة زمبر بریتک بھی پہنچ سكے۔ بلكه علم طبعی كی نئی تحقیقا تیں اس بات كو ثابت كرچكی ہیں ہے ہے كہ الكہ مارة ماہتا ہا يا كرة آفتا ہو تک پہنچنا كس قد رافو خيال ہے۔ بلكه وہ نہايت اعلى درجہ كا كشف تھا۔

قادیانی بھی ایسے کشف رکھتا ہے -

اوراس فتم کے کشفوں میں مؤلف خودصا حب تجربہہے۔(ازار منوے۴۰منو ۴۷) گرقا دیانی صاحب نے معجز ۂ شق القمر کے اقر ار کے وقت پرانے اور جدید فلسفہ کے مسئلہ کولموظ نہ کہا کہ یہ شق القمر خلاف قانون کسے ہوگیا ؟

### ۵....قرآن قادیانی صاحب

( یعنی وہ مخاطبات وم کالمات ربّانی جن ہے قادیانی صاحب بطور وحی مشرّ ف ہوئے ) قرآن قادیانی یعنی قادیانی کے الہامات کی متلوعبارات ا .....یاعیسی الذی لایضاع وقعہ . یعنی اے میسی جس کاوفت ضائع نہ ہوگا۔

٢ .....انت منى بمنزلة لايعلمها الخلق. توجم اليحم تبدين بكداس كو مخاوتات نيس جاكداس كو مخاوتات نيس جائق ـ

۳.....انت منی بمنزلة توحیدی وتفریدی فحان ان تعان و تعرف بین الناس. یعنی تو مجھ سے میری توحیداور تفرید کے مرتبہ میں ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ تو دیکھا جائے اور لوگوں میں مشہور ہوجائے۔

. ٣.....هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه.



عَقِيدًا حَامُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٣١١ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

حالقال یعنی وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کوسب دينول برخليدرے۔

۵....قل انبي امرت وانا اول المؤمنين. كهدوت بين مامور بول اورسب سي يبلا مومن ہوں۔

٢ .....انت معى وانا معك خلقت لك ليلاً ونهاراً. ليني تومير ــــ ساتهــــــ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ہی لئے رات اورون میں نے پیدا کیا۔

المساعمل ماشتت فانى قدغفوت لك. يعنى جوجات وكريس في تخفي بخش وما\_(براجن سني ١٠٥)

٨ ....انت بمنزلة لايعلمها الخلق. تواييم تبيل ع كاوك الكونيس جانة\_(اينا) ٩ ..... يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك انا اعطيناك الكوثر فصل احمر تیرے لبول بررحمت بہتی ہے اور تخجے ہم نے کور دے دیا ہے اس اللہ کی تماز بڑھ اور قربانی کرتیرادشمن گھائے میں ہے۔

- ا .....سرک سوی. تیرانجید میرانجیدے۔
- ا ا .....وضعنا عنک و زرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک.

تيرابوجه جوتيري پيشاؤ زديا تجوے اٹھا ديا اور تيراذ كراونجا كرديا۔

٢ ا ....انك على صراط مستقيم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المعقوبين . توسيدهي راه يرب دنياا ورآخرت مين تو وجابت والامقرب ہے ...

١٣ .....ياعيسلى اني متوفيك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعوك فوق اللين

كفروا الى يوم القيامة. ثلة من الاولين وثلة من الأخرين. (براجن الديسف ٥٥٠) ـ ا ــــ

Click For More Books

عَقِيدَة خَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى ١٣١١ عَلَى ١٣١١ عَلَى ١٣١١ عَلَى ١٣١١ عَلَى ١٣١١ عَلَى ١٣١١ عَلَى

حق النظافي على مجتمع كامل اجر بخشوں كا ياوفات دوں كا اور اپني طرف اٹھاؤں كا اور تيرے تابعين كومنكروں پر قيامت تك غلبه بخشوں كا پہلوں ميں ہے بھى ايك گروہ ہاور پچھلوں ميں ہے بھى ايك گروہ ہے۔ اس جگھيسلى كے نام ہے بھى يہى عاجز (يعنی قاديانی) مراد ہے۔

بھی ایک گروہ ہے۔ اس جگر عیسیٰ کے نام ہے بھی بھی عاجز (یعنی قادیانی) مراد ہے۔ ۱ اسسانی متوفیک و دافعک التی. (براین احمیہ فیدادہ) میں بھھ کو پوری فعت دوں گا اورا پی طرف اٹھا کال گا۔ انبی دافعک التی. (براین احمیہ سفرے ۴۸) میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

۵ ا .....تموت و انا راض منک فادخلوا الجنة ان شاء الله امنین. تومرے گا اور شنود مول گا پال الله کی پیشت میں داخل موجا وَامن کے ساتھ۔
 ۲ ا .....سلام علیکم طبتم فادخلوها امنین. تم پرالله کا سلام تم خوش مواور امن

كساتهدافل، وجادً كا .....سلام عليك جعلت مباركا انت مبارك في الدنيا والاخرة.

تیرے پرسلام تو مبارک بنایا گیا ہے اور دنیا اور آخرت میں مبارک ہے۔ ۱۸ ..... اذکر نعمتی التی انعمت علیک و انی فضّلتک علی العالمین.

۱۹ ..... الانتخف انتک التی العصف حدیث و التی صفحت علی العامین. جونعتیں تجھے دی گئی ہیں ان کویا دکراور تجھے میں نے تمام عالمین پرفضیلت دی ہے۔ ۹ اسسلانی خف انتک انت الاعلمی. (براین شفاهه) تو خوف شاکر کرتو ہی غالب ہے۔ ۲۰ ..... باداؤ د عامل مالنانس دفقا و احسانا۔ اے داؤد الوگوں کے ساتھ رفق

۲۰ .....یاداؤد عامل بالناس رفقا و احسانا۔ اے داؤد اوگوں کے ساتھ رفق و احسانا۔ اے داؤد اوگوں کے ساتھ رفق و احسان سے معاملہ کر۔

۲۱ .....واها بنعمة ربک فحدث. توائز رب کی نعت بیان کر۔ ۲۲ .....انت محدث الله فیک مادة فاروقیة. توبی الله کامحدَث ہاور تھو میں

اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى

مادّہ عمر فاروق کا ہے۔

الطَّالَ ٢٣ ....سلام عليك يا ابراهيم انك اليوم لدينا مكين امين ذوعقل متين.

حبیب الله. خلیل الله. اسدالله. وصل علی محمد. آج تخط پراے ابراجیم سلام گیر جمارے پاس امین اورکمین ہے، ذوعقل ہے، اللہ کا صبیب ہے، اے اللہ کے خلیل

اے اسداللہ اور تکد پرسلام کہد۔ ۲۳ .....ماو ڈعک رہک و ماقلی. تجھے اللہ نے نبیس چھوڑ ااور نہ نگار کھا۔

٢٥ .....الم نشرح لک صدرک. كياتيراسينهم في كوانيس\_

۲۱ .....الم نجعل لک سهولة فی کل امو. کیاتیرے لئے ہم نے ہرکام میں سپولت نہیں گی۔

۲۷ ..... بیت الفکر وبیت الذکر و من دخله کان امنا. (براین مفره ۵۵۸) بیت الفکر عمرادوه چوباره بهس میں بیعا جز کتاب کی تالیف کیلئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بہتا ہے اور بہتا ہوگا وہ سوے بیت الذکر سے مراد وہ مجد ہے جو اس کے پہلویں ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ سوئے خاتمہ سے امن میں آ جائے گا۔

۲۸ .....ينصرك الله في مواطن. كتب الله لإغلبن اناورسلي. كَتْي جَلَد خَجْهِ الله لاغلبن اناورسلي. كَتْي جَلَد خَجْهِ الله مددد كالله في مواطن. كتب الله مددد كالله في مواطن عالب و بي گـــ الله مددد كالله في ماله في م

79 ..... يا احمد بارك الله فيك مارميت اذرميت ولكن الله رمى. اك احمر تجمّح خدا بركت د اور جب توني چلايا وه الله كا چلانا تفار

۳۰ سبالرحمٰن علم القران، لتنذر قوما ما انذرابائهم. ولتستيين سبيل المجرمين. رَمْن نِ قرآن علم القرابات كواس قوم كودُرائ بن كاب وُرائ كالم الله فالم بهوجائ ــ اورتاك بدكارون كاظر بن ظام بهوجائ ــ

اورتا لدبدة رول 6 عربي طاهر بوجائے۔ ٣ ا .....قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله. انا كفيناك

355 اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 379

صفر المستهزئين ـ (يراين ٢٢٩) كهدو \_ اگرتم الله كو حاجة بموتو مجھے حابو ـ تجم نے مختر الله كافى بناويا ہے ـ ـ

۳۲ ..... هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزّل على كل افّاك اثيم. ين من من من تنزل على كل افّاك اثيم. ين من من من تنزل الشياطين تنزّل على كل افّاك اثيم. ين من تنزل الشياطان الله يرارّت بن جو كنها راور جموث بواتا ب

۳۳....قل عندی شهادة من الله فهل انتم مؤمنون. مسلمون. کبدوے میرے یاس اللہ کی گوائل ہے کیاتم یقین کرو گے اسلام لاؤگ۔

۳۵.....انک باعیننا سمیتک المتوتحل. توجاری آنکھوں کے سامنے ہے اور تیرانام ہم نے متوکل رکھ دیا ہے۔

۳۱ .....یحمدک الله من عرشه نحمدک نصلی. تجه کوخدا این عرش سے مفت کرتا ہے تیری صفت اور نماز جم کرتے ہیں۔ صفت کرتا ہے تیری صفت اور نماز جم کرتے ہیں۔ ۳۷ .....یریدون ان یطفنوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره

الكافرون. سنلقى فى قلوبهم الرعب وه خداك وركو بجمانا چائج بين اپنى زبان سے اور الله اپنے نوركو پوراكريكا اگر چه كافرول كونه بھائے يهم عنقريب ان بين رعب ۋاليس كے۔

دس الله و الفتح. و انتهى امر الزمان الينا. جب الله كى مدواور قتح آجائے گى اورزمانه كى حكومت بمارے پرختم ہوگى۔

۹ سسسهذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. بیان خوابول کی تاویل بے جواللہ نے دی تھیں اور خدائے ان کو بیا۔

عَقِيدَة خَفَالِلْبُوقَ السَّا ﴿ 380 }

تقالظك

۳۰ .....وقل ربّ ادخلنی مدخل صدق. واما نرینک بعض الذی نعدهم
 او نتوفینک. وماکان الله لیعذبهم وانت فیهم. کهدے اے رب یچائی کی جگه
 لے جانے یا تو بعض وعدے یورے کریں گے یا تجھے یورا کریں گے جس توم میں تو ہے خدا

اس کوعذاب ندرےگا۔ ۱ ۴ .....یاتون من کل فیج عمیق. ہرطرف سے لوگ تیرے یاس آ کیں گے۔

۳۲ .....ینصوک رجال نوحی الیهم من السماء. وه اوگ تیری مدوکریں گے جن کوہم آسان ہے وی کریں گئے۔

٣٣.....انا فتحنا لک فتحا مبينا ليغفرلک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخو. تخجيم نظاهري فتح وي الله ما تقدم من ذنبک وما تاخو. تخجيم نظاهري فتح وي تاكريم كان الايمان معلقا بالثريا لناله. اگرايمان ثريا مين معلق بواتو بحي اس كو

پائے۔ ۳۵.....یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکیر ، اےمدّرُ کھڑا بواورلوگوں کوڈرا

ہ است کے بیچہ مصابق سے مصابق وربات مصبور مصر سر اورور وی ورور اورخدا کی بڑائی بیان کر۔

٣٦ .....يا احمد يتم اسمك و لايتم اسمى. الماهد تيرانام پورا بورا بوگا اور بيرانام پوراند بوگار

۳۷.....واتل علیہم ما اوحی الیک من ربّک و لاتصعر لخلق اللّٰہ ولاتصعر لخلق اللّٰہ ولاتستم من الناس. تو تیرے پر وحی کیا گیا ہے اوگوں پر پڑھ اور گلوقات کے لئے رسوائی نہ لے اور اوگوں سے نہ ڈر۔

٣٨ .....اصحاب الصفة و اما ادراك مااصحاب الصفة ترى اعينهم تفيض من الدمع. تير اسحاب سفداوركيا اسحاب سفاتو ان كي آلكميس آنوبهتي و يكتاب من الدمع. تير اسحاب سفداوركيا اسحاب سفاتو ان كي آلكميس آنوبهتي و يكتاب من الدمع .....

تعقالظك

۳۹ ..... باتنی زمان مختلف بازواج مختلفة و تری نسلا بعیدا ولنجینک حیوة طیبة ثمانین حولا او قریبا من ذلک. (ازار مؤه۳۵) تی تورتی تیرے پر مختلف زمانے لائیں گاور تیری نسل کثیر ہوگی اور تجھے اسی مختلف زمانے لائیں گے اور تیری نسل کثیر ہوگی اور تجھے حیات طیب دیں گے اور تجھے اسی برس کی عمر مالان کے قریب ویں گے۔

۵۰.....انت وجیه فی صفوتی اختوتک لنفسی. (براین سفر ۱۸۹۹) تو میری بارگاه
 میں وجیہہ ہے اور تھے اپنے لئے پندیرہ کیا ہوں۔

ا ۵.....نصرت بالرعب واجبت بالصدق ايها الصديق. تورعب كرساته فتَّ پايا ہے تونے سچائى كرساتھ جواب ديا ہے اے سچّے۔

۵۲ .....نصرت وقالوا لات حین مناص. تخجے نفرت دی گئی ہے اور کہیں گے وہ لات حین مناص۔

۵۳.....اذا جاء نصر الله و الفتح و تمت کلمة ربّک هذا الذی کنتم به تستعجلون جب کدالله کی مدوآئے گی اور اللہ کی کلمات پورے ہوں کے بیوائی ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے ہو۔

۵۵.....دنی فتدلّی فکان قاب قوسین او ادنیٰ. دوکمان یااس ہے بھی کم قرب حاصل کرایا۔

۵۲ .... يحيى اللدين ويقيم الشريعة. وين زنده كركا اورشر ايت كوقائم كركا ـ مدر هم المدرس الله المسكن انت وزوجك الجنة. الآدم أو الني عورت سميت جنت الل جار

۵۸ .....یا مریم اسکن انت و زوجک الجنّة. اےم یم توا پی عورت کے ساتھ 382 کے خفید کا تحفظ اللّٰہ الل

حقالظات

جنت میں جا۔

۵۹ ..... یا احمد اسکن انت و زوجک الجنّة. اے احمتوا پنی ورت سیت جنت میں جا۔
 ۲۰ ..... نفخت فیک من لدنی روح الصدق. اپنے پاس سے میں نے تجھ میں سے اُل کی روح پھونک وی۔

الله ورسوله و كان امرالله مفعولا. تاديان كقريب بم ن الكادا اور چائى
 الله ورسوله و كان امرالله مفعولا. تاديان كقريب بم ن الكواتارا اور چائى
 كساتها تارا اورانز ا دانلداوراس كارسول چا باوركام بون والا بــ

۱۲ .....سبحان الذی اسری بعیده لیلا. بخزے پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کورات میں میر کرایا۔
۱۲ ....جری الله فی حلل الانبیاء اللہ تعالی انبیاء کے حلوں میں داخل ہوگیا۔

۱۳ ....بشری لک یااحمدی انت موادی و هی غرست کوامتک بیدی. اےاتھ تجھے بٹارت ہوتو ہی میری مراد ہے اور تیری ہزرگی ٹیں نے اپنے ہاتھے لگائی ہے۔ ۱۵ ....وماار سلناک الارحمة للعالمین. اور ہم نے تجھے رحمۃ للعالمین بناکر بھیجا ہے۔

خيالات ميں کھيلنے دے۔ خيالات ميں کھيلنے دے۔

۲۸ ..... تلطف بالناس و ترحم علیهم انت فیهم بمنزلة موسلی و اصبر علی مایقولون. اوگوں سے فرمی کراوران پر رحم کرتوان میں موکیٰ کی جابجا ہاوران کے کیے پرمبر کر۔

۲۹ .....قال الله فى حقى الت منى و انا منك. (شميرًا نبارراض مطبور بوشيار پور مجريا مرت مركم مارى ١٨٨١ . منى ١٢٨ ، عره كام بانى) مير كان ميں خدائے كہا ہے تو مجھ سے اور ميں تجھ سے بول ۔

سانانبشرک بغلام علیم مظهر الحق والعلاء کان الله نزل من السماء اسمه عمانوائیل یولدلک الولد ویدنی منک الفضل ان نوری قریب قل اعوذ برب الفلق من شرماخلق. (انباخ مشرا) بم تجفی ایک از کی بثارت دیت بین جومظهر الحق بوگا گویا خدا آسان سے انزا ہان کانام عمانوائیل ہے۔ بیارات کانام عمانوائیل ہے۔ تیرالاکا ہوگا اور تیری بزرگی حاصل کرے گا میرانور قریب ہے۔ کیدد سے اللہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں ہر شے کے شرسے۔

ا ك....عجل جسد له خوار. فله نصب وعذاب. أيك پُيْرُ كَاجِم بِاور

اس کے لئے عذاب ہے۔

27 ..... ياتى قمر الانبياء وامرك يلتاتى يوم. يجئ الحق ويكشف الصدق ويخسر الخاسرون. يَغِبرول كاچ اندآئ گا اور تيراحكم الل دن آئ گا جب كدي ق

عَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

<u>حق الدفات</u> آئے گااور بچائی کھلے گی اور خسارہ والے خسارہ بیں ہوں گے۔

20.... الله الذي جعلك المسيح ابن مويم. خداوه ب ص في ابن مريم بناديا ـ م على الله الذي جعلك المسيح ابن مويم. خداوه ب ص في النها الله الله و احد. و الخير كله في القرآن م كيدوك مين تهاري مثل آدى بول \_ ميري طرف وى آتى ب كه خدا تمهاراايك ساور تمامي خرقر آن مين س - د خدا تمهاراايك ساور تمامي خرقر آن مين س -

٥٤ .... ولقد لبئت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. وقالوا ان هذا الا الافتراء قل ان هدى الله هو الهدى الا ان حزب الله هم الغالبون. اليس الله بكاف عبده فبرأه الله مماقالوا وكان عندالله وجيها. والله موهن كيد الكافرين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. قول الحق الذي فيه تمترون. من كتنه دن اس مع يهايتم من رباليكن وهنيس سجحة اوركت بين کہ بیافتراء ہے۔ کہدوے اللہ کی ہدایت ہی بدایت ہے۔اللہ کے شکر کوہی غلبہ ہے۔ کیاخدا اینے بندے کے لئے بس نہیں۔اللہ نے اس گوان کے کہنے سے بری کردیا اور اللہ کے نز دیک وه وجیهه تفا۔ اور اللہ ان کے مکر کوست کردے گا اور اس کو آ دمیوں کیلئے ایک نشانی بنادینے کی اور اللہ کا کام ہونے والا ہے بیاب اسچا قول ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ٧ -....انت من مالنا وهم من فشلّ. توبهار بياني سيساوردوس كند بياني سي ٧٤ ....واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الاانهم هم السفهاء ولكن لايعلمون. جبان كوكهاجا تاب كدايان الاؤتو كت ہیں کہ آیا ہم جاہلوں کی طرح ایمان لائیں ۔گر دراصل وہی جاہل ہیں اور جائے تہیں۔ ٨٤.... كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعوف. مين ايك بيشيد فرانة قااورطابر، وأوجابا 9 ك ....ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس.

**Click For More Books** 

عَلَيْدَةً فَعَالِلُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم

جو کا فرہوئے اور اللہ کی راہ سے دے ان پرایک فاری آ وی نے روکیا۔

٨٠.....يا احمد اجيب كل دعائك الا في شركائك. ا\_احم تيري بردعا

تبول *،گرچیرے شر*یکوں سے حق میں قبول نہیں۔ تبول *،گرچیرے شر*یکوں سے حق میں قبول نہیں۔

١٨....وقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها قال انى اعلم مالا تعلمون. اور

۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰وفانو المحتاب ممتندی من الحفر والحدب فل تعانوا لدع ابنات وابنائکم ونساءنا ونسائکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین. اور کے یہ آب فرے اور جموث ہے گری ہے۔ کہدوے آئیم اپنے لڑکوں، بالوں اور تورتوں اور اپنے کولا کرمیابلہ کریں اور مجموثوں پرافت بجیجیں۔

۸۳ .... ولعزتی وجلالی انک انت الاعلی. میری و تاورجال کی تم کرتون عالب بـ ۸۳ .... اصنع الفلک باعیننا و وحینا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم مارے سائے شی بنا جواوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا باتھ قالب ہے۔

۸۵ .....نادانی و کلمنی انی موسلک الی قوم مفسدین وانی جاعلک للناس اماما وانی مستخلفک اکواما کما خبوت سنتی فی الاولین. مجھ خدانے پکارااورکلام کی که میں تجھے مفسدوں کی طرف جیجوں گااور تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا اور تجھے ظیفہ بناؤں گا جیسے کہ میری عادت پہلوں میں رہی۔

۸۲ .....انک انت منی المسیح ابن مریم وارسلت لیتم ما وعد من قبل ربک الاکرام. تو محص آین این مریم بی جاور تخیراتمام وعده کے لئے بجیرا بدول۔ ۸۷ .....واخیرنی ان عیسی نبی الله قد مات ورفع من هذه الدنیا فماکان له

**Click For More Books** 

عَقِيدًة حَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَمُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِ

مقالظك

ان ينزل الا بروزا كالسابقين وقال سبحانه انك انت هو في حلل البروز وهذا هو الوعد الحق الذي كالسر الموموز فاصدع بما تؤمر ولا تخف السنة الجاهلين. (كتابرن)اور مجهاس نخبردي بكيلي ني الله مركبا باوراس ونيات الله المركباب الرائز الجزيروز كنيس بيم يهلي بروز كاورفدان كبالو وي ب جوبروز كما مرموز ب ليل فدا كا بهاوعده ب جوبجائ سرم موز ب ليل امركوبجالا اورجاباول كي زبال س ندار.

۸۸ .....انت اشد مناسبة بعیسلی بن مریم واشیه الناس به خلقا و زماند (ازار منج اور عادت اور زماند کرمب سے زیادہ تربیلی سے مشابہدے۔

#### ۲.....علماءاتت محريه ﷺ

جوعلاء کو علی کی موت کے قائل نہیں بلکدان کی حیات اور رفع مع الجسم کے قائل ہیں وہ سب کے سب ضلالت پر متفق ہیں۔ ان کے قول بالکل خرافات ہیں اور جوقاد بانی کے مشکر ہیں وہ طرح طرح کے عذا ب کے مشخص اور ختم الله علمی قلوبھم ہیں داخل۔

اور اکثر امت محمد یہ یہودی ہوجانے کے سبب سے جس طرح کہ موی کے بعد چودہ سو (۱۳۰۰) برس گذرنے کے عیسیٰ بن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے اس طرح حق تعالی نے مجھے محمد بھیسیٰ بن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے اس طرح حق تعالی نے مجھے محمد بھیسیٰ بن مریم کھیرا کراور اُسّت محمد ہے ہودی

قادیانی صاحب کاعلماءکو یہودی اور بد ذات اور ملعون اور ظالم وغیرہ کہنا اورائمت کے علماء کوان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا ہے کہ''اے بد ذات فرقۂ

مقالطان

مولویاں! تم کب تک حق کو چھپاؤگ؟ کب وہ وقت آئے گا کہتم یہودیانہ خصلت کوچھوڑو گ؟ اے ظالم مولو یواتم پرافسوں! کہتم نے جس ہے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کالانعام کوچھی پلایا"۔(انجام تقم سفیاء)

اورا ہے وقت کے علماء کو جن میں اکثر تو نبی ﷺ کی متابعت کی برکت سے مدارج فنافی الله اور بقاء بالله تک پنجے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ الد بخش سجادہ نشین حضرت شاه سلیمان تونسوی دریه الدمایه اور حضرت شیخ غلام نظام الدین بریلوی به تذکو معهم الشيخين المشهورين يعنى الشيخ اله بخش التونسوي والشيخ غلام نظام الدين البريلوى فايها الشيخ اني اعلم انك رئيس هذه الثمانية وكمثل امام لتلك الفنة الباغية وهم لك كالتلاميذ في اخواته اوكالمسحورين فاتنى بخيلك ورجلك واجمع كل دجلك وانحت انواع الافتنان واتنى مع جموعك من اهل العدوان وصل على كحبشي صال على كعبة الرحمان واما الاخرون الدين سموا انفسهم مولويين مع كونهم من الغاوين الجاهلين فنزه الكتاب عن ذكرهم ولاتنجس الصحيفة من كثرة ذكر الخبيثين الذين يقلدون اكابرهم وليسوا من المتدبرين. (جَبر إ س٢٥٥- ٢٥٥) دومشهور مشائخ كاذكركرت بين ليعني شيخ الدينش تونسوي اورشيخ غلام نظام الدين بريلوي \_ پس اے شيخ تو نسوي ميں تجھے جامتا ہوں كہ تو ان آ تھوں كا سر دار ہے اور ان باغیول کا گویا توامام ہے اور غوائیت اور صلالت میں گویا تیرے شاگرہ بیل یا تیرے جاد و کئے ہوئے ہیں اپس تواپنے پیا دوں اور سواروں کے ساتھ آ اوراینے کل مکروں کو جمع کراور اقسام کے فتنے تراش کراوراینے اہل عدوان جماعتوں کولا اور مجھ پراس حبثی کی طرح مملد کر جس نے تعبۃ اللہ پر حملہ کیا۔اور دوسرے علماء جواینے کومولوی کہتے ہیں باوجود یکہ وہ مگراہ اور عَقِيدَة خَمُ اللَّهُ السَّالِ 388

حق المغلان عام ان كاذكر الله عن كتاب كو بإك كرت بين اور زياده خبيثوں كے ذكر سے اپنی

جائل ہیں، ہم ان سے د سرسے ای ساب و پاک سرسے ہیں اور مقل و قلز میں رکھتے۔ سما ب کا بلیڈ نبیس کرتے جو کہ اپنے اکا ہر کی اتقلید کرتے ہیں اور عقل و قلز نہیں رکھتے۔

# <u> \_\_\_\_\_ المير قادياني جوان كوالهام هو كي</u>

قاديانى كى تفسير قرآن

ازالہ کے سفحہ ۲۳ میں قادیانی صاحب لکھتے ہیں۔ کہ مولوی لوگ اس بات کی عینی مارتے ہیں۔ کہ مولوی لوگ اس بات کی عین شخی مارتے ہیں کہ ہم بڑھ میتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ نفاق سے زندگی بسر کر ناانہوں نے کہاں سے سکھ لیا ہے۔ کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے انہیں بہت خراب کیا ہے اوران کے دلی اور د ماغی قو ٹی پر بہت برااثر ان سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں بلا شبہ کتاب الہی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ایک بنی اور سمجے تغییر کی جائے۔

موجود ہفتیریں قرآن کی فطرتی سعادت کے مخالف ہیں اور خلط ہیں

کیونکہ حال میں جن تفییرں کی تعلیم دیجاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کودرست کر علی
ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیک روثی کی مزاحم ہور ہی
ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اپنا اکثر زواید کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے۔
قرآنی تعلیم ایسے لوگوں کے دلوں سے مٹ گئ ہے کہ گویا قرآن آسان پراٹھایا گیا ہے۔ وہ
ایمان جوقر آن نے سکھلایا تھا اس سے لوگ ہے جر ہیں۔ وہ عرفان جوقر آن نے بخشا تھا اس
سے لوگ غافل ہوگئے ہیں۔ ہاں تی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچ
نہیں اثر تا۔ انہیں معنوں سے کہا گیا ہے کہ آخری زمانہ ہیں قرآن آسان پراٹھایا جائے گا۔
پھر انہیں حدیثوں میں کھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کوز مین پرلانے والا ایک مردفاری الاصل
ہوگا۔ ویسا کہ فرمایا ہے لو کان الایمان معلقا بالشویا لنالہ رجل من فارس. بیصدیث

**Click For More Books** 

عَقِيدَةِ خَهُ اللَّهِ وَ السَّالِ 365

رحقیقت ای زمانه کی طرف اشاره کرتی ہے جوآیت انا علی ذهاب به لقادرون میں اشارة بیان کیا گیاہ ہے۔ (یعنی سے اشارة بیان کیا گیا ہے۔ (یعنی سے اور مائٹ غدر) آئی میں میں کھا ہے کہ عادت اللہ برایک کامل ملبم کے ساتھ بھی رہی ہے کہ

عجائبات بخفیہ فرقان اس پرظام ہوتے رہے ہیں بلکہ بسااہ قات ایک ملیم کے دل پرقر آن شریف کی آیت الہام کے طور پر القاہوتی ہے اور اصل معنی ہے پھر کرکوئی اور مقصود اس ہے ہوتا ہے۔ عبد اللہ غرز نوی کے الہامات

جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی (جوغزنی سے اپنی لا فدہبی اور وہابیت کی پاداش میں نکا لے گئاور جن کی بدولت بنجاب میں وہابیت کانے اویا گیا) اپ آیک ممتوب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ الہام ہوا قلنا یانار کونی ہو دا وسلاماً مرمیں اس کے معنی نہ مجھا لیا کہ نار سے معنی نہ مجھا لیا کہ نار سے مراداس جگے ایم الہام ہوا قلنایا صبو کونی ہو دا و سلاماً تب میں مجھا گیا کہ نار سے مراداس جگہ صبر ہے۔ اور پیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے الہام ہوا کہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخوجنی مخوج صدق اور اس سے مراداس معنی نہیں تے بلکہ یہ مرادشی کہ مولوی صاحب کو بہتائی ریاست کابل سے بنجاب کے ملک میں بریر سلطنت برطانیہ آجا کیں گئا آیات فرقائی لکھی ہیں برطانیہ آجا کیں گئا آیات فرقائی لکھی ہیں اور ان کے اصلی معنی جھوڑ کرکوئی اور معنی مراد لئے ہیں۔ انہی صور ہوالعصر کی تفسیر قادیائی

تقالتلك

آنخضرت ﷺ کے زمانۂ بعثت تک مدت گذری تھی وہ تمام مدت سورہ والعصر کے اعداد حروف میں بحساب قمری مندرج ہے بعنی جار ہزارسات سوجالیس (۲۵۴۰)۔اب بتلاؤ کہ بیدقائق قرآن پرجس میں قرآن کریم کا عجاز نمایاں ہے کس تغییر میں لکھاہے؟ سور دکلیلۃ القدر کے اسرار

ایبائی خداتعالی نے میرے پر بیکتہ معارف قرآنیہ کا ظاہر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے صرف یہ معنی نہیں کرایک باہر کت رات ہے جس میں قرآن شریف اتر اللہ باوجودان معنوال کے جو بجائے خود سجے ہیں اس آیت کے طن میں دوسرے معنی بھی ہیں جورسالہ فتح الاسلام میں درج کے گئے ہیں (یعنی لیلۃ القدر رات ہے رات مراذبیں بلکہ وہ زمانہ مراد ہے جو بوج ظلمت رات کے ہمر مگ ہے اور وہ نی یا اس کے قائم مقام مجد د کے گذر جانے ہے ایک ہزار مہینے کے بعد آگا ہے۔ (انج الاسلام سفی می) اب فرمائے کہ بیتمام معارف حقہ کس تغییر میں موجود ہیں؟ (انہی، ازالہ سفانہ)

ہم ای کتاب کے مقدمہ دوئم بیں ثابت کر چکے ہیں کہ جوالہام کہ اس ظاہری شریعت کے مخالف ہو جونقلاً بعد نقل مدون ہے وہ تلمیس البیس ہے ہرگر محفوظ نہیں ہوسکتا اور ندوہ کی طرح اپنی صحت پر فتو کل حاصل کرتا ہے۔ اس ہم بالنفصیل بتاتے ہیں کہ قاویا نی صاحب اور ان کے مقتدا عبد اللہ غزنوی کی بیہ چاروں البامی تغییر ہیں شریعت محقولہ کی کس مقدر مخالف ہیں۔ کیونکہ آیت قلمنا یانار کو نبی ہو دا و سلاماً ہیں نارے مراد نار نمرودی ہے جوابراہیم اللہ پر پر داور سلام ہوگئی اور آیت رب ادخلنی مدخل صدق ہیں وائی سے خود ذات رسول اللہ بھی مصوص ہے۔ اور مخل صدق اور کرن صدق سے مدینا ورکز ن صدق سے مدینا ورکز سے مدینا

وقالظك صدق الاية اخرجه الله من مكة مخرج صدق وادخله المدينة مدخل صدق الانزلة الخاسلية ١٠٠) مگرجائے افسوس ہے کہ اس مولوی نے حکومت کفر کومدخل صدق کیونکر سجھ لیا۔ اور جار بزارسات سوجالیس برس کی مدت حضرت آدم اور حضرت محم مصطفیٰ طبہ الساام کے ورمیان ہوئی قادیانی صاحب نے کہاں ہادراک کی؟ حالاتک شیخ سیوطی مظاہد نے اسے رسالہ برذحيه ميں بعد تحقیق تمام بقول وہب فیصلہ کردیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی بعث حضرت آدم النبي كے بعد جم بزار جم موبرس ير بوئي اور خود قادياني صاحب از اية الاوبام كى جلد دوم بين اس حديث استداال فرما يك بي جوابن عباس يرموقوف اك الدنيا سبعة ايام كل يوم الف سنة ومبعث رسول الله في اخرها يعنى دنيا كابرزخ سات براربرس باوررسول الله ﷺ آخری بزار میں مبعوث ہوئے ہیں۔اورسور کلیلۃ القدر کے نزول کے متعلق تریذی اور حاكم اوربيهي بروايت حسن بن على تصريح فرما كي بيل كه واخوج التوهدي والحاكم والبيهقي عن الحسن بن على قال ان رسول الله ﷺ قدراي بني امية يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت انااعطيناك الكوثر ونزلت اناانزلناه في ليلة القدر وماادراك ماليلة القدر ليلة القدر خيرمن الف شهر يملكها بنوامية قال القاسم بن الفضل فحسبنا ملك بني امية فاذا هي الف شهر الاتزيد و لاتنقص. وادلة المحاصفي ١٥٠١) كفر مايا انهول في كدرسول الله الله في في الدين الميد آب كمنبرير بارى بارى سے چرد هكر خطبه يرده رع بين اور آنخضرت الله كور امرنه بهايا كدات میں سورهٔ کوثر اور سورهٔ لیلنة القدر نازل ہوگئی یعنی اس امر کی طرف اشار وفر مایا کہ وہ رات جس میں قرآن کانزول ہواوہ ان ہزار مہینوں ہے بہتر ہے جن کے گذرنے تک بنی اُمیّہ ما لک ملک رہیں گے۔قاسم بن افضل فرماتے ہیں کہ ہم نے اس روایت کے سننے پر بنی اُمتیہ کی سلطت کی مدّت حساب کی تو وہ پورے ہزار مہینہ ہی لگلے۔ عَلِيدَةُ خَالِلُوْ السَّالِ 392

مقالظك گر ہمارے اس بیان کے دیکھنے ہے قادیانی صاحب گوش ہاغوش ہوں گے کہ ان کی البلامی تغییر کس قدرشر ایت منقولہ ہے باہر ہے اور ان کے احلامی معارف غیر مطابق شریعت ہونے کے علاوہ دھانیت ہے کس قدر دور ہیں۔

كين بطور شية نمونة خردوار بم چندآيات قرآني كي تفيير البهامي جوقادياني صاحب نے لکھی ہے حسب وال اپنے جوابات کے ساتھ لکھتے ہیں جس سے انصاف پہند دوستوں یرِ ظاہر ہوگا کہ ان کے البہامات کوشر بعت ِ منقولہ کس قدر اور کس درجہ تک رد کرتی ہے۔ السيسورة الحمد سورة الحمد كي تفسير

قادياني صاحب ازالة الاومام كصفح ٢٥٧ مين آيت اهدنا الصواط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم كي تغيير الهاى طور ال طرح لكص ہیں۔ یعنی اے میرے خداوندر کمن ورحیم ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آ دم حفی اللہ کے مثیل موجا كيس،شيث ني الله كمثيل بن جاكيس،حضرت نوح آدم ثاني كمثيل موجاكيس، ابراہیم خلیل اللہ کے مثیل ہوجا ئیں ،موٹی کلیم اللہ کے مثیل ہوجا ئیں ،عیسیٰ روح اللہ کے مثیل ہوجا کیں اور جناب احرمجتنی محرمصطفی حبیب اللہ کے مثیل ہوجا کیں اور ونیا کے ہرا یک صدیق وشہید کے مثیل ہوجا تیں۔اب ہمارےعلماء جو مثیل ہونے کے دعوے کو كفر والحاد خیال کرتے ہیں اور جس شخص کوالہام البی کے ذریعہ ہے اس ممکن الحصول مرتبہ کی بشارت دی جائے اس کوطید اور کافر اورجہنمی تشہراتے ہیں۔ ذراسوچ کر بتا میں کہ اگراس آیت کریمہ کے می منی نہیں ہیں جومیں نے بیان کئے ہیں تواور کیا معنی ہیں؟اورا کریم عنی سیج نبیں ہیں تو پھر اللہ مزوبل کیوں فرما تا ہے کہ قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعولی يحببكم الله ابسوچنا عايي كهجس وقت انسان ايك محبوب كى بيروى سے خورجمي محبوب عَقِيدَة خَعْ اللَّهُ السَّاءِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّاءِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تقالظك

بن گيانو كيااس محبوب كامثيل بي بيوگيا باانهي غيرمثيل رما؟ 👞 افسوس! آج تک جس قدرا کابرمتصوفین گذرے ہیں ان میں ہے ایک کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس دنیا میں مثیل الانبیاء بننے کی راہ کھلی ہوئی ہے جیسا کہ آنخضرت خوشخری فرما گئے ہیں کہ علماء اُمتی کانبیاء بنبی اسو اٹیل ورحضرت بایزید بُطامی قدس سرّ ، کے کلمات طبیہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار نقل کرتے ہیں۔ کہ وہ فرماتے ہیں، میں ہی آ دم ہوں ، میں ہی شیث ہوں ، میں ہی نوح ہوں ، میں ہی ابرا ہیم ہوں ، میں ہی موی ہوں ، میں ہی عیسی ہوں ، میں ہی محمد ہوں ،اورستر مرتبہ کا فراور طحد تخمیرا کربسطام ہے تکا لے گئے ہیں تیکن اس زمانہ کے لوگ گذرنے کے بعد پھر علماءان کے ا بسے معتقد ہو گئے کہ ان کے شطحیات کی بھی تاویلیس کرنے گئے۔اور بٹالوی صاحب نے قادیانی صاحب کی تائید میں فتوحات مکیہ باب۲۲۳ کی عبارت نقل کردی که غاید

الوصلة ان يكون الشئ عين ماظهر والايعرف كمارأيت رسول الله وقد عانق ابن حزم المحدث فغاب احدهما في الأخر فلم نرالاو احدا وهو رسول الله فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه. بالاتحاد.

جذبهُ شوق بحد بست ميان من وتو كدر قيب آيد وفينا خت نثان من وتو

الِّي آخو ٥. انتهٰي

مر ہدایت بیند دوستوں برظام ہوگا کہ خداتعالی اس آیت کریمہ میں این بندوں کو یمی تعلیم فر مار ہاہے کہ وقت مُنا جات انہیں لوگوں کاطریقیدا دراقتداء مجھ سے طلب کروجن کونعمائے الٰہی عطا ہوئے ہیں بعنی انبیاءاورصد ابن اورشہداءاورصالحین۔ جیسے گہ

تقالظك ایک دوسری آیت سے ظاہر ہے اور جیسے کہ خود نبی کریم ﷺ نے تعلیم فرمائی کہ اصحابی كالنجوم باتهم اقتديتم اهتديتم ليني مير اسحاب ستارول عصفت مرايت مس مشابہت رکھتے ہیں پس ان میں ہے جن کا اقتد اوکر و گےصراط متفقیم پر رہو گے اور نیز فر مایا اقتدوا بالذين من بعدى ابي بكو وعمو ليني مير \_ بعداني براور عركا اقتراء كرو\_ پس صراط متفقیم جوسراط انبیاء اور شهدا ، اور صالحین اور صدیقین ہے اس کی ابتداء ان کی اقتداء کے بغیر حاصل ہونی ملکن نہیں ۔اور بیکس قدرسوءاوب ہے کہ جن کی اقتداء کرنے ہے صراط منتقتم کی بدایت ہوتی ہے انہیں کا مقتدا ہونے کی دعاما نگی جائے یا انہیں کامثیل ہونے کا اِدْعا کیاجائے جیسے کہ قادیانی صاحب نے کیا حالاتکہ حرف کاف فقط کی ایک صفت میں تشبیبہ کا افادہ دیتا ہے نہ کہ تما می صفات میں ۔ پس کوئی بھی کسی نبی کا ہمسر اور مثیل نہیں ہوسکتا اور ظاہر ہے کہ فقط صراط متنقم پر چلنے ہے نہ شہید ہوسکتا ہے جب تک کہ اس کو شہادت کا ذا لقد نہ چکھایا جائے اور نہ صدیق جوسکتا ہے جب تک کہ حضرت صدیق ا كبر رفظ كاطرح سالها سال آغوش ني مين برورش يافته ند هو - پير كوئي صراط متنقيم سے بھٹکا ہواان کا ہمر تبہ یامثیل ہونے کا دعویٰ کس طرح کرسکتا ہے؟علی الخصوص سیّدالا نبیا ،محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ﷺ کامثیل ہونا یعنی ان کا ہم صفت ہونا۔ حالانکہ علیاء نے تصریح کر دی

*چک*ن

مثل النبى محمد قدامتنع المحلوب من قال بالامكان صارمكفرا العبى عمد قدامتنع العبى المحلوب عن المحلوب ال

اور شیخ شرف الدین بوصیری قصیدهٔ برده شریف میں لکھتے ہیں \_

منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم



او منزه از شریک اندر محاس آمده جوهر حسن محمظ پاره نامد در رقم بایز بدکا قول که میس می شیث مول آه-اس کاسد

تقالظك

بال میر جی ہے کہ بایز پر بسطامی ملیا ارد نے کہا کہ میں بی آ دم ہوں میں بی شیث ہوں میں بی تو ج ہوں اور میں بی ابراہیم ہوں اور میں بی موکیٰ ہوں اور میں بی عیسیٰ ہوں اور میں بی تحربوں لیکن قا دیانی صاحب بایز پر کا بیقول نقل کرنا بھول گئے جو کہا کہ میں بی خدا ہوں اور میرے جبّہ میں اللہ کے سوا کیج نہیں ۔ جس کی نسبت حضرت روم رہ نہ الشعلیہ لکھتے ہیں کہ ہے۔

بامریدان آل فقیر محتثم بایزید آد که بیزدان کک منم گفت متانه عیان آل ذوفنون لا الله الا انا فاعبدون چول گذشت آن حال گفتندش صباح توچنین گفتی وجود آن صلاح گفت این بارارکنم این مشغله جینبا برکن زنید آن دم بله حق منزه از آن وی بایم شختم چون چنین گویم بباید شختم چون وینین گویم بباید شختم چون وسیت کرد آل آزاده مرد برمرید ک کاردے آماده کرد مست گشت وباز استفراق رفت آل وصیت باش از فاطر برفت عشق آمد عقل اوآواره شد صبح آمد شمخ اویجاره شد عقل خود شد منح آمد شمخ اویجاره شد عقل خودشون سیطان رسید شحنه بیچاره و در نجی خزید عقل ماید حق آویجاره برفت بیگل ماید حق بود حق آقا ب ساید را باآفآب او چه تاب چول بری عالب بود برآدی گم شود ازمرد وصف مردی

اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهِ ا

ہر چہ گوید آل پری گفتہ بود زیں سرے نہ زان سرے گفتہ بود

دق القال چوں بری را ایں وم وقانون بود کردگاں آل بری خود چول بود چول جائے بیخودی برواز کرد آل سخن را بایزید آغاز کرد عقل او سیل تحیر درربود زال قوی ترگفت کاوّل گفته بود نیست اندر بُجہ ام الاخدا چند جوی درزمین ودرسا آل مریدان جمله درہم آمدند سیغبا برجم پاکش مے زوند برکے چول للحدال در گرد کوه کارد میزد پیر خودراباستوه برکہ اندر شخ طفے ہے خلید بازگونہ اوتن خودے درید والكه اور ازخم اندرسين زد سينه اش بشكافت شد مرده ايد یک اثرنے برتن آل ذوفون وال مریدان خسته غرقاب خون روزگشت وآن مریدان کات وحد باازجان شان برخاسته پیش اوآمد بزاران مردوزن کاے دوعالم درج دریک پیرین این تن توگرتن مردم بدے چون تن مردم زخجر کم شدے باخودے يا پيخودے دوجارزد باخود اندر ديدة خودخارزد اے زدہ ہر بیخودال توذوالفقار برتن خودمیزنی آل ہوشدار زانکه بےخودفانی است وایمن است تاابد درایمنی اوساکن است نقش اوفانی دادشد آئینہ فیرنقش روئے غیراں جائے نہ گرگنی تف سوئے روی خودکنی درزنی برآئیند جرخودزنی دربہ بنی روئے زشت آنم توکی دربہ بنی عیسیٰ مریم توکی اونداین است وندآن اوساداه است نقش تو در پیش تو بنهاده است مرجائے غورہے کہ قادیانی صاحب کی طرح بایزید کی مثل بزرگواروں نے بھی مثیل ہونے (373) (السَّا وَاللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ (377)

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

میں یہ ہے کہ ان کو ہر ایک مرتبہ کی فنا و بقا کے وقت اپنی ہستی نظر انداز

کا دعویٰ نه کیااورسر اس میں بیہ ہے کہ ان کو ہرا یک مرتبہ کی فناو بقا کے وقت اپنی ہستی نظر انداز ہوتی رہی اور بآواز بلند یکارا شھے کہ \_\_

حضرت جدید بایزیدگی نسبت لکھتے ہیں کہ جوت علیہ اوقات الغفلة ئم صح بعنی بیکلمات ان سے حالت سکر اور غلبہ فنا و بقامیں نکل گئے اور اس کے بعد ہوشیار ہوتے ہی تو بہ کرتے رہے۔ بیکی بایزید ہیں جنہوں نے عیسوی المشر ب ہونے سے ایک چیونٹی مارکر اس میں جان ڈال وی اور دم عیسوی ان میں آگیا۔ مگر قا دیانی صاحب نے تو اس دم عیسوی کا ہی ا نکار کر دیا۔ اور بہت برا فرق ہے غیریت کے اثبات اور غیریت کی نفی

میں۔اورمحبوب کامحبوب اگر چہمحبوب ہی ہے کیکن دونو ل محبوب باہم مثیل نہیں ہو سکتے۔ ۲.....سور والقر ہ

ا .....فاخذتكم الضَّعِقة وانتم تنظرون٥ ثم يعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون٥

۲ .....واذ قتلتم نفسا فاذرءتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون٥ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون٥ السيالم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذرالموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون٥

لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون٥ ٣....او كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال انّي يحي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه.



مقالظات

قاویانی صاحب ان جاروں آیتوں کی تقسیر الہامی میں جواز الة الاومام کے متعدد صفحات الی مذکورے۔ فرماتے ہیں کہ یہال موت سے حقیقی موت مقصود نہیں ہے بلکہ نیند مراد ہے جوموت کی بہن ہے اور ای طرح حیات ہے مراد حقیقی حیات نہیں کیونکہ وعدہ خداای طرح ہے کہ اس دنیا میں دومونیں ایک شخص پر دار د ہوناممنوع ہیں۔ حالا نکہ قادیانی صاحب کاید دعوی بالکل غلط ہے کہ اس دنیامیں دوموتیں ہوناممنوع ہیں۔ بھلاخدا کی قدرت كامله كے لئے كون چيز مانع ہے جبكه وہ اپنى عبائب قدرت كى ايك نشاني كااظهار فرمائے جوبعث بعد الموت برائمان لانے کے لئے موجب اطمینان ہو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشا وفر مانا ہے۔ کہتم کوتمہارے مرنے کے بعد اس لئے اٹھایا تا کہتم شکر گذاری کرو۔اور دوسری آیت میں وجہ احیاء پیفر ما تا ہے۔ تا کہتم اللہ کی نشانیوں کود مکھے کر اس کو جانو۔ اور تیسری آیت میں اپنے ایک فضل کا ظہار فرمایا جو ہزاروں کو بعد موت بدعائے حزقیل نبی زند وفر مایا۔ تا کہ وہ شکر گذاری کریں اور چوتھی آیت میں حضرت عزیر الليلية كے استعجاب اور بعيد از عاوت الله ہونے كا وقعيہ فرمايا كہ وہ خدا قادر ہے كہ ماركر جلائے اور کوئی شے اس کی اس عادت اور قدرت کے لئے ہانع نہیں۔ پس ان آیات میں بنظر سیاق وسیاق کوئی قرید نہیں ہے کہ جوموت اور حیات کے لفظ کوایے حقیقی معنی ہے پھیرے بلکہ جملے قرائن حقیقی معنی کیلئے مؤکد ہیں۔

٣.... سورهُ آل عمران

ا .... يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين0

یہاں قادیانی صاحب کی بحث لفظ کہل میں ہے۔ چنانچ کہل کے معی علیم کرکے کلصتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں عیسی النے زمانہ کہولت تک عمر پانے کے لئے میشر خمیں ہیں بلکہ وہ زمانہ کہولت ہے قبل مرگئے۔اور ہم اس کی تر دید قبل ازیں دعوی اوّل کے طریق

Click For More Books

375 اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَل

روم میں لکھ کیکے ہیں۔ دوم میں لکھ کیکے ہیں۔

٢ ....قالت رب أنَّى يكون لى ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله

يخلق مايشاء اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون٥

اس میں کوئی دلیل نہیں کے پینی بن باپ پیدا ہوئے بلکہ وہ پوسٹ نتجار کے فرزند ہیں اور بغیر مس بشر کسی گڑے کا پیدا ہونا قانون قدرت سے ہاہر ہے۔

٣.....اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله.

یہ اعتقاد ہالکل غلط اور فاسد اور مشر کا ندخیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کران میں پھونک مار کر کئے گئے کے جانور بنادیتا تھا بلکہ یہ ایک تھم کاعمل الترب تھا۔ اگر یہ عاجز اس عمل الترب کو مکروہ اور قابل افرت نہ جھتا تو امید تو می رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں ابن مریم سے یہ عاجز کم ندتھا۔

س .....انس متوقیک و د افعک الیّ. یہاں تو فی کامنی حقیقی موت ہے اور رفع ہے مراد رفع روح بعد الموت ہے۔ جوکوئی کہ

یبال موقعی کا کی میں سوت ہے اور زن سے سراد رہی روں بعد اسوت ہے۔ بووی کہ موقعی کامعنی یبال خلاف موت کرتا ہے وہ کا فرول میں سے اور منکروں میں سے ہے۔ مہم .....سور کا نساء

ا .....وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.

عیسیٰ اگر چہ صلیب پر چڑھائے گئے لیکن صلیبی موت ان پر وارد نہ ہوئی اور وہ زخم صلیب سے کئی دن تک بیار رہے۔لیکن مرہم عیسیٰ جوالہا می مرہم ہے لگانے سے اچھے ہوگئے اور سیاحت کرتے ہوئے سری گرمیں آ کرفوت ہوگئے۔

٢ .....وان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته.

مقالطك

آتا ہے اور ان کویقینی طور میراس بات کاعلم نہیں ہے کہ سے پیمانسی دیا گیا بلکہ یقینی امریہ ہے کہ وہ نوے ہو گیااورا بی طبعی موت ہے مرااور خدانے اس کوابی طرف اٹھالیا۔

۵....مورهٔ ما نده

ا .....و اذقال الله ياعيسلي ابن مريم ......اور فلما توفيتني كنت انت

الرقيب عليهم

یہ میسیٰ ﷺ کا اپنا اقرار ہے کہ اے خداجب تونے مجھے مارد یا تو تو ہی ان پر تگہبان تھا اور یہال صریحاتو فی کامعنی موت ہے۔ اور دلیل اس پر کلمہ اذہبے جوخاص زمانہ گذشتہ بردلالت کرتا ہے۔ اور وہ کا ذبین میں ہے ہے جو ماضی کو بہاں جمعنی استقبال کے اور پیصر ت ظلم ہے۔ ( حالا تکہ خود خدااس کے بعد فرما تا ہے کہ بیدوا قعد قیامت کے دن کا ہاورامام بخاری اس کی تفییر میں لکھتے ہیں کہ اذحرف صلہ ہاور قال بمعنی يقول ہے۔ یعنی زمانه گذشته کی گفتگونهیں بلکه آئنده زمانه استقبال میں اس کا وقوع ہوگا۔ پس بقول قادیانی صاحب امام بخاری بھی کا ذب کھیرے۔

۲ ..... سورهٔ انعام

ا ....يتوفُّكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار.

باوجود یکہ بیآیت مبارک تو فی کے معنی حقیقة نیند کے ہونا فرمار ہی ہے۔ (لیکن قادیانی صاحب نے بہاں بھی تو فی کے معنی موت بی قرار دیئے ہیں )

۷.....ک

ا ..... هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله. بیآیت مبارکه در حقیقت حضرت سی کے زمانہ ہے متعلق ہاور وہ غلبه کاملہ جومو ووے وہ ورحقیقت حضرت سے کے ہاتھوں ہے ہونا ہی مقدر ہے۔ لیکن اس تفسیر الہامی کے بعد کئی برس اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٣ ١١ (401)

تقالظك ك اب مجھ يرمنكشف موا ب كه حضرت ميح تو مريك بين سوآنے والاميح جس كم ماتھوں ہے پیٹالیہ ہونے والا ہے وہ خود قادیانی میج ہے جس میں حضرت سے ہروز کرآئے ہیں۔ ٨.....٨

ا ..... يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيلي لم نجعل له من قبل سميا. یعنی بچیٰ ہے میلے ہم نے کوئی مثیل اس کا دنیا میں نہیں جیجا جس کو ہا عتبار ان صفات کے کیجیٰ

کہاجائے اور بچیٰ محقولًا ہے انجیل میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ اور لیں جو ہائبل میں یوحقا ماایلیا کے نام سے بکارے گئے ہیںان کا نزول ہوگیا۔

٢ .....و اذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيًّا و رفعناه مكانا عليًّا.

یباں رفعت درجہ مراد ہے نہ حضرت ا در ایس آسان پراٹھائے گئے۔ اور یہی یوحنا یا ایلیا ہے جس کانز ول کیجیٰ کے تولد ہے ہو گیااور یمی بروزسنت اللہ کے مطابق ہےاورا ی طرح میسیٰ کانزول قادیانی کے تولدہے ہوگیا۔

ا .....منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

پس اے ظاہر ہے کہ زمین زادہ زمین میں ہی وقن ہوتا ہے۔ اس محال ہے کہ ادر لیس نبی آ سانوں میں مرے۔

•ا....سورهُ انبياء

ا ....و ذا النون اذ ذهب مغاضباً.

یعنی خدانے ہونس نبی پر ہیوجی نازل کی کے فلال تاریخ میں عذاب نازل کروں گاسوان لوگوں نے خدا کی طرف تفتر ع کی اور رجوع کیا سوخدانے ان کومعاف کردیا اور کسی دوسرے وقت عذاب ڈال ديا\_تب يونس كينيانگا كداب مين كذ اب كهلاكرايتي قوم كي طرف دالپن نهين جاؤن گااوردوسري راه (378 عَلَيْدَةُ خَالِبُوا السَّالِ 402

المقان بھی کے لئے وعید کی میعاد میں تخاف ہو گیا خود قادیانی کے اللے وعید کی میعاد میں تخاف ہو گیا خود قادیانی

ں مرون مصامعت موں برر ایر کی بن سے اور میں بار ہے۔ صاحب کی پیشین گوئی بھی داما داحمہ بیگ کی نسبت خلاف ہوگئی اور اس کی میعاد گذر چکی۔

٢ .... وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد.

یعنی نبی ﷺ ہے پہلے کوئی آ دمی ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہا۔ گویا یہ آیت حضرت ادریس اور حضرت عیسی اور حضرت خضروغیرہ کی موت پر قطعی الدلالت ہے۔

٣.....وحرام على قرية اهلكنها انهم لايرجعون.

یعنی خدافتم کر کے کہتا ہے کہ جومر جائے گھروہ دوبارہ قبل از روز قیامت زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اا۔۔۔۔۔سور ہُ حج

ا .....وماارسلنامن قبلک من رسول ولانبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی
 امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله ایاته.

یعنی شیطانی دخل بھی انبیاء اوررسولوں کی وقی میں بھی ہوجاتا ہے اوراس کی سند میں تو رات کا ایک قصد لکھا ہے کہ ایک ہادشاہ کے وقت چارسونی نے اس کی آئے کی پیشین گوئی کی اوروہ مجھوٹے نکلے بوجہ اس کے کدوراصل وہ الہام ایک ناباک روح کی طرف سے تھا، نوری فرشتہ کی طرف سے تھا، نوری فرشتہ کی طرف سے تھا، نوری

۱۲.....سورهٔ مؤمنون 🏲

ا ....وانزلنامن السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون.
ماء عمرادقرآن عن جوزمانه غدرش آسانول پراشایا گیااور جو بحساب جمل اناعلی
ذهاب به لقادرون كروف س ( ٢ كارچ ، ١٨٥٠ ع) متنط عبلین دوبار وقرآن
كوزمین پرلانے والا آیک مردفاری الاصل بوگا جوقادیانی ہے۔



۱۳.....سورهٔ نور

الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في
 الارض كما استخلف الذين من قبلهم.

وہ موعود جس کے زبانہ مین دین کی تمکنت ہوگی اور زمین میں خلیفۃ اللہ ہوگا وہ سنت اللہ کے مطابق قادیانی ہے جن کوخلیفۃ اللہ ہونے کا الہام بھی ہوچکا ہے۔

<sub>له</sub> ۱۳۳....سورهٔ فرقان

ا....وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون
 في الاسواق.

اگر میسیٰ زندہ آسانوں پر ہے تو ضروروہ طعام کھاتا پیتا ہوگا اور نیز اس کے جمیع اواز مات اور ضرور پات کامختاج ہوگا۔ من

ا ا.....معوره ک

ا .....انک لا تسمع الموتنی و لا تسمع الصم الدعاء اذا و لوا مدبرین. نبی کریم ﷺ مُر دوں کوستانمیں سکتا اور پھرا کی حیات تو کجا۔ (حالا تکہ نبی کریم ﷺ کاارشاد

ے۔والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع منهم ولکنهم لابطیقون ان یجیبوا. یعنی خدا کی تم وہ سب سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی ان میں طاقت نہیں)

٢ .....واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان

الناس كانوا باياتنا لا يوقنون.

یہاں دابہ الارض ہے مرادایک مرد کامل ہے۔ چنانچ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ میں ب

ہی دابیۃ الارض ہول۔



08 العلال

١٢.....٢

ا ..... الله يتوفى الانفس حين موتها والَّتي لم تمت في منامها.

یبال بھی توفی کا حقیق معنی موت ہی ہے۔ یبال بھی توفی کا حقیق معنی موت ہی ہے۔

2ا.....مورهَ زُخرف

ا .....و انه لعلم للساعة فلا تمترن بها.

یبال عیسیٰ کانزول علامت قیامت نہیں بلکے قر آن کریم مراد ہے۔ ۱۸.....سور وَ وُ خان

ا .... فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشي الناس.

یبال دخان حقیقی مرازنبیں بلکہ دخان ظلمت وتاریکی بدعت وکفر ہے جولوگوں کے دلوں کو

چسپاليا ب اور قادياني اس كمنوركر في كے لئے آيا بـ- ٢ ..... لايدوقون فيها الموت الا الموتة الاولئي.

موت اولی کے سوائے کوئی دوسری موت نہیں آسکتی البذائشی کی کرامت یا معجز ہے کوئی مردہ جو بعد موت جنت میں داخل ہو گیا ہے بھلاجت کوچھوڑ کر پھر قید عضری میں کیوں آنے لگا؟

ب مان در پائېد. ت رپارز رپار چې دن مان پرن ت دا. ۱۹..... سور هٔ صف

ا .....مبشرا برسول ياتي من بعدي اسمهٔ احمد.

آنے دالا احمد جوابے اندر حقیقت عیسوی رکھتا ہے وہ یہی قادیانی ہے۔ ۲۰ ..... سور ہُ مُرَّز مِمَل

ا .....انا ارسلنا اليكم رسولاً شاهدا عليكم كما ارسلنا اللي فرعون رسولا. اس آيت سه ساف ظاهر به كه مار عد الله عضرت موى كمثيل بي اليكن قادياني

عقيدة خفاللوق سم

حق الغالق مصطف المساد م مصطف المساد م

جومیسیٰ کا بلکہ جمیع انبیاء کامثیل ہے وہ اتنے ہی فاصلہ ہے حضرت محمصطفیٰ ﷺ کے بعد آیا عقنے فاصلے ہے مولیٰ کے بعد میسلی نبی اللہ آیا۔

#### ۲۱..... سورهٔ زلزال

ا .....اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها يومنذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومنذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره. اس سورہ کی تقبیر قادیانی صاحب اس طرح لکھتے ہیں۔ کہ یہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے جس میں وہ نبی اوروہ کتاب جواس کودی گئی ہے آسان سے نازل ہوتی ہاور فرشتے آسان سے اتر تے ہیں لیکن سب ے بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی ﷺ کوعطا کی گئی ہے درحقیقت ای لیلۃ القدر كادامن آتخضرت على كے زمانے سے قيامت تك پھيلا ہوا ہے۔ اور جو كچھ كدانسانوں میں دلی اور د ماغی قوی کی جنبش آنخضرت کے زمانہ ہے آج تک ہور ہی ہے وہ لیلۃ القدر کی تا ثیر ہے۔اورجس زمانہ میں کہ انخضرت کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بیتح یکیں ایک بڑی تیزی ہے اپنا کام کرتی ہیں۔ سودر حقیقت ای معنی کوسوری زلزال میں مفصل طور پر بیان كيا كيا بـ يعنى جب آخرى زمانه مين خداتعالى كي طرف مع لوكي عظيم الثان مصلح آئے گا اور فرشتے نازل موں گے تو اس کا پینشان ہے کہ زمین جہاں تک اس کا بلا ناممکن ہے بلائی جائے گی لیعنی طبیعتوں اور دلوں اور د ماغوں کی غایت درجہ پر جنبش دی جائے گی اور خیالات عقلی اور فکری اور سبعی اور بھیمی پورے بورے جوش کے ساتھ حرکت میں آ جا کیل گے اور ز مین اینے تمام بوجھوں کو ہاہر نکال دے گی لیتنی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو منصة ظهور میں لائے گی اور جو کچھان کے اندرعلوم وفنون کا ذخیرہ ہے یا جو کچھ عدہ عمرہ ولی (382 عَلَيْلُوْ اللَّهِ اللَّهِ (406)

تقالظك ود ماغی طاقتیں ولیاقتیں ان میں مخفی ہیں سب کی سب ظاہر ہوجا کیں گی اورانسانی قو توں کا آخری نیجوڑنکل آئے گا۔اور جو جوماکات انسان کے اندر جیں یا جوجذبات ان کی فطرت میں مودّ ع ہیں وہ تمام ممکن قوّت ہے حیّر فعل میں آ جا نمیں گےاور تمام دفائن وخزائن علوم مخفیہ پر انسان فتحالب ہوجائے گا اور فر شتے جواس لیلۃ القدر میں مرد مصلح کے ساتھ آ سان ہے اتریں گے ہرا کی شخص براس کی استعداد کے موافق خارق عادت اثر ڈالیں گے یعنی نیک لوگ نیک خیال میں لڑ فی کریں گے اور جن کی نگاہیں دنیا تک محدود ہیں وہ ان فرشتوں کی تح یک ہے دنیوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ید بیضا دکھا تیں گے کہ ایک مرد عارف متخير ہوکرائے دل میں کے گا کہ بیعقلی اورفکری طاقتیں ان لوگوں کوکہاں ہے ملیں؟ تب اس روز ہرایک استعداد انسانی بزیان حال یا تیں کرے گی۔ کہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خداتعالی کی طرف سے بدایک وی ہے جو ہرایک استعداد یر بحسب اس کی حالت کے اتر رہی ہے۔ یعنی صاف نظراً ئے گا کہ جو پچھانسانوں کے دل ودماغ کام کررہ ہیں بیان کی طرف نے بیس بلکہ ایک فیبی تحریک ہے کدان سے بیکام کرار ہی ہے۔ سواس دن ہرایک شم کی قوتیں جوش میں دکھائی دیں گی۔ دنیا پرستوں کی قوتیں جوش میں آ کراگر چہ بباعث نقصان استعداد سیائی کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ کیکن ایک قشم کاا د بال ان میں پیدا ہوکرا پی معاشرت کے طریقول میں عجیب قشم کی تدبیریں اورصنعتیں اور کلین ایجاد کرلیں گے۔اور نیکوں کی قو توں میں خارق عادت طور پر الہامات اورم کا شفات کا چشمہ صاف صاف طور پر بہتا نظر آئے گا اور بدیات شاذ ونا در ہوگی کہ موس ك خواب جيموني فكارتب انساني قوى ك فهروروبروز كادائره يورا بوجائ كارتب خدا تعالى کے فرشتے ان تمام راستباز وں کوجوز مین کے حیاروں طرفوں میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کریں گے اور دنیا پرستوں کا بھی کھلا کھلا ایک گروہ 383 اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وقالظان

بیقادیانی صاحب کی الہامی تقییر ہے جوہم نے بطور نمونہ مخضر الفاظ میں بیان کی ہے اور معنی میں سرمو تفاوت نہیں۔ اور چونکہ فی الجملہ ان کے ہرایک استدلال کی تر دید ہمارے رسالہ میں ہو چکی ہاں گئے ضرور نہیں کہ یہاں بھی ان کے جوابات کصے جا کیں۔ اور جوجو تاویلات کہ انہوں نے اپنے الہام سے کی ہیں ان کا جواب ان کے طور کے مطابق ہم انگریزی مقولہ ہے دیے ہیں۔ جو کہا گیا ہے کہ '' شیطان بھی بائبل ہی ہے اپنے دعوی کا شیوت پیش کیا کرتا ہے''۔ والسلام۔

محمه حيدرالله خان ؤرّانی نقشبندی مُحدّ وی



حق القال

حضرت علامه مولانا الحاج محمد الوار الله فاروقی (بانی جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن) میں نے معرّق مقامات اس کتاب لا جواب کے دیکھے۔ جس سے یفین کرتا ہوں کہ اہل انصاف جب اس کودیکھیں گے مذہب قادیانی ان کی نظروں میں بالکل بے وقعت ہوجائے گا۔ حق تعالی اس کے مصنف ادام اللہ فیوصه کوجڑائے خیردارین میں عطافر مائے۔ آمین۔

محمد انو ارالله استادهنور پرنور بزیا مینس نظام الملک آصف جاه بها در والی ریاست حیدر آباد د کن





https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مُبلِغُ السِنهُ مُصَرِّتُ عَلاَمَهُ مَولانا مِثَاهِ عَالِعِتِ لِمِيمَ صَلِيقِي عَادِئَ عَنْ مَرِيقٌ رحاً لأعليه مِثَاهُ عَبِسِ رَبِيمِ صَلِيقِي عَادِئَ عَنْ مَرْمِقِي حَدَّلاً عليه ٥ ڪالاتِ زِندگي ٥ رَدِقاديانيث **Click For More Books** 

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### حالات زندگی

خاندانی پیس منظو: خلافت راشده اوراس کے بعد کے ادوار میں اسلام کے آفاقی پیغام کو کا نات ارضی کی وسعقوں میں پھیلانے کیلئے دیگر بزرگوں کی طرح حضرت سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ کی آل مبارک بھی دنیا کے مختلف مما لک میں پیچی ۔ آپ کی نسل پاک میں ہے کچھ لوگ روس کے شہروں سرفند، بخارا اور فجند میں بھی آکر آباد ہوئے۔ آپ کی اولا دہیں سولیویں صدی عیسوی میں فجند میں حضرت صوفی حمید الدین صد لیقی فجندی ایک ممتاز مبلغ اسلام گزرے ہیں۔ آپ کی شہرت دور تک پھیلی الدین صد لیقی فجندی ایک ممتاز مبلغ اسلام گزرے ہیں۔ آپ کی شہرت دور تک پھیلی ہوئی تھی بیباں تک کہ مغل فاتی ظہیر الدین باہر کا بھی آپ کے شاگردوں میں شار ہوتا تھا۔ جس وفت ظہیر الدین باہر نے جندوستان پر حملہ کا ارادہ کیا تو اس نے دیگر علماء و مشائخ کے ساتھ آپ کو بحق بندوستان چلے کی دعوت دی جو آپ نے قبول کرلی۔ اس مشائخ کے ساتھ آپ کو بحق بندوستان چلے کی دعوت دی جو آپ نے قبول کرلی۔ اس طرح بندوستان میں اس صدیقی خاندان کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔

انیسویں صدی ہجری میں صوفی حمیدالدین صدیقی ہخندی کی نسل میں سے میر ٹھ میں دو بھائیوں'' علا مہ عبدالکیم جوش میر ٹھی'' اور'' مولوی اسلمیل میر ٹھی'' نے ہڑی شہرت پائی۔ علا مہ عبدالکیم (پ: ۸ در ایو، م دروایش صفت ممتاز عالم دین اور شہرت یا فتہ نعت گوشاعر تھے۔ کلام میں' جوش' مخلص استعال فر ماتے تھے۔ آپ نے طویل عرصہ تک میر ٹھ کی شاہی مسجد میں خطابت کا فریضہ انجام دیا اور رشد و ہدایت کا پیغام عام کیا۔ آپ کی نعت کے چند

### عَلَيْدَةُ خَالِلُوْةً اللَّهِ اللَّهِ

ا شعارملا حظه ہوں ۔

جهده فالإلعظم دي

خوش نصیب ایسی عطا ہوں میری مولی آئٹھیں دیکھیل جی مجر کے جمال شہبہ بطحہ آئٹھیں

ہوں مشرف جو زیارت سے اُرخِ الور کی ایس دے اپنی عنایت سے خدایا آکھیں

> آرزوئ در احمد میں جو بیتاب ہے جوش شوق سے دیکھتی ہیں سوئے مدینہ آنکھیں

اورمولوی استعبل میر تخی (م: <u>1914ء</u>) نے فقط اردوشعروادب کی خدمت کواپنااوڑ دھنا بچھونا بنالیا۔ مولوی استعبل میر تھی کی گئی تحریریں اور نظمیس آج بھی خصوصاً پاکستان میں داخل نصاب ہیں اور میر ٹھ میں ان کے نام ہے آئی بھی سرکاری سطحیر ' استعبل گرلز کا لج'' قائم ہے۔

ب یں رویور دستان کے اس میں روستان پر قبضہ کیا تو علامہ عبدالحکیم جوش عرصی جگب آزادی کے مجاہدین میں شامل میں اور آملی سر شرقی سر سید کی تحریک کے ہمنوااور

اس کے قریبی ساتھی شار ہوتے تھے۔

ویدائش: علامه عبدالحکیم کوالله تعالی نے کئی فرزندعطا فرماے اور وہ سب اسلام کے عظیم سپوت ثابت ہوئے۔ ان میں سب سے آخری فرزند مبلغ اسلام اور عظیم مفکر حضرت علامه مولانا شاہ محمد علیم صدیقی میر ملی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش ۱۵ ار مضان المبادک واسلام مطابق سر بار بلی ۱۸۹۱ کو میر کھی تھے۔ آپ کی پیدائش ۱۵ سلسائی نسب اپنے والد کی طرف سے اپر بلی ۱۸۹۲ کی میں ہوئی۔ آپ کا سلسائی نسب اپنے والد کی طرف سے ۱۸۳۹ میں خلیف اول، بار غار مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ عمل جاتا ہے۔ معلیم و قبر بیت: آپ بجین بی سے نہایت ذبین و محنق تھے۔ عربی، فارسی، اردواور و بی ابتدائی تعلیم کھریم بی این والد ماجد سے حاصل کی۔ جارسال دی ماہ کی عمر میں قرآن و بی ابتدائی تعلیم کھریم بیں قرآن

414

پاک ناظرہ پڑھ لیا۔ نوسال کی عمر میں جامع مسجد میرٹھ میں پہلی تقریر کی۔ بعد از ال
"دارالعلوم عربیة قومیہ میرٹھ" میں داخل ہوئے اور ۱۹۰۸ء میں سولہ سال کی عمر میں امتیازی
حیثیت ہے درس نظامی کی سند حاصل کی۔ ۱۹۱۳ء میں "اناوہ ہائی اسکول" ہے میٹرک پاس
کیا۔ پھر "فرویٹ کی افح میرٹھ" ہے وابستہ ہو گئے اور کے 191ء میں پچپیں سال کی عمر میں
امتیازی حیثیت ہے لی۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے قانون کی کتابوں کا بھی مطالعہ
کیا۔ میرٹھ کے مشہور عیم احتیام الدین کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے فہن طب میں
کیا۔ میرٹھ کے مشہور حکیم احتیام الدین کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے فہن طب میں
کیا۔ میرٹھ کے مشہور حکیم احتیام الدین کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے فہن طب میں
کیاں حاصل کیا۔ آپ نعت گوشاع بھی تھے۔ اردو، عربی، فارتی کے علاوہ انگریزی، جاپائی،
گیال حاصل کیا۔ آپ نعت گوشاع بھی حے۔ اردو، عربی، فارتی کے علاوہ انگریزی، جاپائی،

جیعت و خلافت: اپنی برادر بزرگ، خلیفهٔ اعلی حضرت مولانا شاہ اجمر محتار صدیقی

(م: ۱۹۳۸ء) رمة الله ملی کے وست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ اعلی حضرت، امام المسنّت شاہ

احمد ضافان (م: ۱۹۳۱ء) رمة الله ملی کے وست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ اعلی حضرت، امام المسنّت شاہ

احمد ضافان (م: ۱۹۳۱ء) رمة الله ملیا کیلئے وقف کردی اور اپنی کی اور اپنی کے ایماء وارشاد پر

اپنی زندگی جلیج و بین اور خدمت اسلام کیلئے وقف کردی اور اپنی محدث پر پیغام اسلام و نیا کے

کونے کونے میں پہنچایا۔ ان کے علاوہ حضرت پیرسیدعلی حیین محدث پھوچھوی، حضرت مولانا

عبد الباری فرقی محلی (م: ۱۹۳۵ء)، شخ احمد الشخص مراکشی مغربی (مقیم مدید و منورہ) اور لیبیا کے

مونی بزرگ شخصید شریف احمد الساء می مینم الرمة سے بھی روحانی فیوش و برکات حاصل کئے۔

مونی بزرگ شخصید شریف احمد الساء می مینم الرمة سے بھی روحانی فیوش و برکات حاصل کئے۔

قدر و منزلت کی نگاہ ہے و کیمنے تھے، اپنے تلاندہ و خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں

فرماتے ہیں۔

عبد علیم کے علم کو من کر جہل کی بہل بھگاتے ہے ہیں۔

عَقِيدُة خَالِلُوا اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي

حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی علی اردہ کوسیدی اعلیٰ حضرت علیہ الردہ سے کمال عقیدت تھی۔ 1919ء میں جب پہلی مرتبہ رقح بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی تو حرمین طبیعین کی زیارت سے والیسی پر آپ نے ایک طویل قصیدہ مدحیہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا، جس میں سے چنداشعار درین ذیل ہیں۔ تنہاری شان میں جو بجھ کہوں اس سے سواتم ہو تقسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو فریق خریق ہو کر الفت، مست جام بادہ وحدت محب کریا، تم ہو جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہلی طریقت کا جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہلی طریقت کا جو مرکز ہے شریعت کا دور قطب الاولیاء تم ہو

عرب میں جا کے ان آئکھوں نے دیکھاجس کی صورت کو عجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو

حمہیں پھیلا رہے ہوعلم حق اکناف عالم کو امام اللہ اللہ اللہ علیہ خوث الورای تم ہو علیم خشہ اک ادفیٰ گدا ہے آستانہ کا

' کرم فرمانے والے حال پر اس کے شہائم ہو جب بیا شعار سانچکے تو امام اہلسنت نے اپنی قیمتی عمامہ کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے فرمایا۔"مولانا! آپ کی خدمت میں کیا چیش کروں؟ آپ اس دیار پاک سے تشریف لارہے ہیں، یہ عمامہ تو آپ کے قدموں کے بھی لائق نہیں، البند میرے کپڑوں

Click For More Books

الاسته فالإلت ما

میں سب ہے بیش قیمت ایک جبہے، وہ حاضر کئے دیتا ہوں۔'' میں سب سے بیش قیمت ایک جبہے ، وہ حاضر کئے دیتا ہوں۔''

قبلیغی خدمات: حضرت مولانا شاه عبدالعلیم صدیقی شعله بیان خطیب، بلند پایید ادیب اور عظیم مفکر اسلام شخصه جب آپ اپنی نفیدریز آواز میس دلائل و برا بین سے اسلام کی حقانیت بیان کرتے تو حاضرین پر سکوت چھا جاتا اور بڑے بڑے سائنسدان، فلاسفر اور و ہریت میں کو گائیت بیان کرتے تو حاضرین پر سکوت چھا جاتا اور بڑے بڑے سائنسدان، فلاسفر اور و ہریت میں کو گائی آپ کے دست اقدس پر حلقہ بگوش اسلام ہوجاتے۔ آپ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس روانی سے تقریبر کرتے تھے کہ خود اہلی اسان ورط میں رہ جاتے۔ آپ

ار بیل ۱۹۳۵ کوجنو بی افریقد میں مشہور اگریز مفکر جارت برناؤشاہے "اسلام اور عیسائیت" کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو برناؤشا پر آپ کی شخصیت کا رعب مجھایار ہا اوراس نے قرآن پاک کی حقاضیت کا اعتراف کیا۔ اس نے اقرار کیا کہ آئندہ سو سال بعد دنیا کا ندجب صرف اسلام ہی ہوگا۔ برناؤشانے آخر میں کہا کہ "مجھے افسوس ہے سال بعد دنیا کا ندجب صرف اسلام ہی ہوگا۔ برناؤشانے آخر میں کہا کہ "مجھے افسوس ہے

کہ مجھے زیادہ دیریتک آپ ہے گفتگو کا موقع نہ ملا۔'' کہ مجھے زیادہ دیریتک آپ ہے گفتگو کا موقع نہ ملا۔''

آپ کی تبلیغی کوششوں ہے جن مشہور شخصیات نے اسلام قبول کیا ،ان میں بور نیو کی شغرادی گلیڈی، پائمرٹرینی ڈاڈ کی خاتون وزیر میورخل ڈوناوا، ماریشس کے فرانسیسی گورز مرویٹ ٹفریج ،روی سائنسدان جارج اینٹونو ف، سنگا پور کے ایس این ڈٹ وغیرہ ہیں۔ بیہ

7 (٣١١) وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ١٣١١)

میر میں اسلام، جنوبی و مشرقی افریق کی نوآبادیات، برلش گیانا، چین، جاپان، عراق، اردن، فلسطین، شام اور مصرکے متعد رتباینی دورے کئے۔ تمام مدا یب کے لوگوں کودعوت اسلام دی اور تقریباً بیرزیان میں اسلام کالٹریچر شائع کیا۔

کار هائے نمایاں: تبلیغی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں آپ نے ساجد، مکتب، کتب خانے ، جیتال، بیتیم خانے اور تبلیغی مراکز قائم کئے۔ آپ کی گرانی میں آفتر یبا تمام مذکورہ مما لک میں مساجد تعمیر کروائی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعدادایک سومیں (۱۲۰) ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔

کولمبو: حنی جامع مسجد کولمبول مستگاپور: سلطان مسجد سیال ہور۔
 حبابیان: ناگر بیا جامع مسجد جابیان۔ مسجد چین : سنگھائی جامع مسجد چین ۔
 کینیڈا: آپ نے بیبال پہلی مسجد کی تعییر ۱۹۲۹ء میں شہر کیلگرای میں فرمائی ۔
 وربن (افریقتہ): بین الاقوامی اسلامی تعلیمی مرکز قائم کیا۔

0 ملامیا: عربی یو نیورش کی بنیا دؤالی۔ o علی پہلی کیشنز: اسلامی کتب چھاپنے کا سلسلہ قائم فرمایا۔ o ہا نگ کا نگ: اقامت گاہیں اور میتیم خانے قائم کئے۔

شدھی قحدیک کا خاتمہ: برصغیر میں جب ہندووں نے شدھی تح یک کا جال بچھانا شروع کیا تو مولا ناعبدالعلیم صدیقی رہۃ اللہ اپنے ان کے خلاف جہاد کرنے کے لئے متھراء آگرہ ،مبئی، کرنا تک، احد آباد، گجرات اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں تبلیغی مراکز قائم کرکے شدھی تح یک کے زور کوتو ژا۔

Click For More Books

(١٣١١) وعَلَيْدَة خَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عند ارداد پاکستان: ۲۳ رماری و ۱۹۳۰ کر ارداد پاکستان کے سلسلے میں آپ نے پورے چند وستان کا دورہ کیا۔علائے کرام اور مسلمانوں کومشورہ دیا کہ وہ مسلم لیگ اور جناح سے سیاست کا کام لیس کیوں کہ فی زمانہ علائے کرام پور پین سیاست اور بہندوستان کے فیر مسلموں خصوصاً ہندوؤں کی ڈیلو میٹک سید کا روں کو بچھنے سے قاصر ہیں۔موجودہ زمانہ میں فیر مسلموں خصوصاً ہندوؤں کی ڈیلو میٹک سید کا روں کو بچھنے سے قاصر ہیں۔موجودہ زمانہ میں آئینی جنگ ہوری ہے اس جنگ میں وہی کامیاب ہوسکتا ہے جوانگریزی اور کانگریسیوں دونوں کے جنگ ند وں سے جنو بی واقف ہو۔

1960 بنارس سنى كانفونس: جب تحريك پاكتان ك خالفين ف قوى اصادر كياك بنارس سنى كانفونس: جب تحريك پاكتان ك خالفين ف قوى صادر كياك چونك فرعلى جنال باشر عنييل بين اس لئ ان كوادر مسلم ليك كوووث دينا جائز نيس داس فقفى كى سركولى ك لئي آپ في جو كاربائ انجام دي وه تاريخ بين سنهرى حروف ت كلام جانے ك قابل بين د

تحریک پاکستان اور شاہ عبدالعلیم صدیقی: مُریلی جناح انگلتان

اور انہوں نے علائے کرام نے خصوصی ملاقاتیں کیں۔ اس ملاقات میں مولا ناعبدالعلیم صدیقی بھی شامل نے آخر کی پاکستان میں آپ نے جوخد مات انجام دیں مولا ناعبدالعلیم صدیقی بھی شامل نے آخر کی پاکستان کے خلاف جب کا نگر لی لیڈر وہ آب زرے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ تحریک پاکستان کے خلاف جب کا نگر لی لیڈر حشر ات الارض کی طرح ہیرونی ممالک میں تھیل گئو آپ نے انگلینڈ اور مصر میں ان کا نگر لیکی مگاشتوں کو اپنی مدلل تقاریرے ناکوں چنے چوائے تحریک پاکستان کے مقاصد سے اہل عرب کو آگاہ کرنے کے لئے محریکی جناح نے آپ عرب ممالک کے دورے کی ورخواست کی۔ لہذا اس 19 یو میں آپ نے مشرقی وسطی کا دورہ کیا اور اہل عرب کو تحریک ورخواست کی۔ لہذا اس 19 یو میں آپ نے مشرقی وسطی کا دورہ کیا اور اہل عرب کو تحریک پاکستان کے مقاصد سے دوشتاس کرایا اور انگی متعدد غلط فہیاں دور فرما کیں ، ان خدمات کی بناء پر بانی پاکستان محریکی جناح نے آپ کو 'سفیر پاکستان'' کالقب دیا۔ اللہ کے فضل و کرم بناء پر بانی پاکستان محریکی جناح نے آپ کو 'سفیر پاکستان'' کالقب دیا۔ اللہ کے فضل و کرم بناء پر بانی پاکستان محریکی جناح نے آپ کو 'سفیر پاکستان'' کالقب دیا۔ اللہ کے فضل و کرم بناء پر بانی پاکستان محریکی جناح نے آپ کو 'سفیر پاکستان'' کالقب دیا۔ اللہ کے فضل و کرم بناء پر بانی پاکستان محریکی جناح نے آپ کو 'سفیر پاکستان'' کالقب دیا۔ اللہ کے فضل و کرم بناء پر بانی پاکستان محریک جناح نے آپ کو 'سفیر پاکستان'' کالقب دیا۔ اللہ کے فضل کا مقار کے کھی کو کھیل جناح نے آپ کو 'سفیر پاکستان'' کالقب دیا۔ اللہ کے فیل

جهده فالإلت مني

سے ۱۲ رمضان المبارک،۱۳ مراگست کے 19 ہے گئتان معرض وجود میں آیا۔ تین دن کے احد عید کی پہلی نماز عیدگاہ جامع کلاتھ کرا چی میں محمطی جناح نے آپ ہی کی امامت میں ادا کی ۔ اور پاکستان بننے کے بعد پہلی نماز عیدالاضحی بھی محمر علی جناح اور دیگر اہم شخصیات نے کے ۔ اور پاکستان بننے کے بعد پہلی نماز عیدالاضحی بھی محمر علی جناح اور دیگر اہم شخصیات نے آپ کی افتراء میں ہی ادا کی۔

اس کے علاوہ جمعیت سنیہ جامعہ قادر بیے کے زیرا ہتما م سندھ کے علماءاور مشاکخ یر مشتل سندھ کا نفرنس کا انعقاد کیا۔ آپ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ سندھ کے اسمبلی ممبران یرد باؤ ڈالیں اور آمادہ کریں کہ سندھ آمبلی میں قرار دادیا کتان کے حق میں قرار داد پیش کریں۔ بالآخرسندھ اسمبلی کے مجران نے یا کستان کے حق میں قرار داد پیش کرے تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ یو ۱۹۴۶ء میں کراچی میں سندھ اور پنجاب کے علماء اور صوفیاء کا خصوصی اجماع منعقد کیا۔ اجماع میں تمام علمائے گرام کے اتفاق سے اسلامی دستور کا مسودہ تیار کرے بانی باکستان کی خدمت میں چین کیا۔ اسلامی دستور برجم علی جناح اور شاہ عبدالعلیم صدیقی کے درمیان مذاکرہ رہا۔ محملی جناح نے شلیم کیا کے مملکت یا کستان کا دستور قرآن اورسنت کے مطابق ہوگا۔ 1969ء میں ندہبی منافریت کوختم کرنے اور کدورتوں کو دور کرنے کے لئے بین المذاہب کا نفرنس سنگالور میں منعقد کی۔ کا نفرنس میں تمام مذاہب، مسلمان، عیسائی، بدره مت، سکھ، ہندووغیرہ نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں ویٹا کن کے یوب جان نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ اس کانفرنس میں INTER RELIGIOUS) ORGANIZATION تنظيم بين الهذاب كي طرف سة آب كو البزاكز لليذاي نينس' (HIS EXALTED EMINENCE) كا خطاب بحى ويا كياد الهااء میں جمعیت نے آخری کانفرنس کشمیر فلسطین اور دیگرا ہم مسائل پر منعقد کی۔

عقيدة خَالِلْبُوا اللهِ 420

انسداد حج تیکس اور مسلم لیگ کا وفند: مولانا عبرالعلیم صدیق اور

الاسه فالإلك ماية

معاصدين: محرعلى جناح، نوابزاده ليافت على خان، خولجه ناظم الدين، مولانا حسرت موبانى، مولانا عبدالحامد بدايونى، سيدامين الحسينى مفتى اعظم فلسطين، الاخوان المسلمون كے بانی حسن البنا، سپریم كورٹ سيلون كے چيف جسٹس اكبر، سيلون كجسٹس ايم مروانى، مولانا محرعلى جو ہر، شاہ سعود، عبدالعزیز بن شاہ سعود، ادون كشاہ سيدعبدالله، جارئ برنار الشاء صدرالشر بيد مفتى امجدعلى اعظى، صدرالا فاضل حضرت مولانا سيد محرفيم الدين مراد آبادى، مفتى اعظم جندمولانا مصطفى رضا خان، سيدنا طاہر سيف الدين، قاضى اكبر، حضرت مولانا سيد بربان الحق صاحب، ملك العلماء مولانا ظفرالدين بهارى وغير جم۔

#### تصانيف

آپ نے اردو، اگریزی اور عربی زبانوں میں کئی کتب تحریز رائیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ کے ہزاروں کے تعداد میں لیکچرز ان ممالک کے میڈیا پر محفوظ ہیں۔ آپ کی چند تصانیف کے نام یہ ہیں۔

۱ سند ذکر حبیب (دو حصنے): ذکر محبوب، ایمان والوں کی جان ہے۔ اس کتاب میں آپ نے محبوب پاک بھی کی محبوب باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان میں آپ نے محبوب پاک بھی کی محبوب باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

المان والعسلم ري

کرتے ہوئے فرمایا" ایک طرف اہلِ محبت اس ذکر سے تسکین پائیں، دوسری طرف بیان سیرت طیبہ واخلاق جمیدہ سے اتباع سنت نبو بیا علی صاحبہا الصحبہ کی تح یص ہو، تا کہ اس اسوہ محمودہ مرضید پرچل کرمحبوب الہی بن جائیں۔"

السب المقاب قصوف: سلسلة عاليه عليميه يون تو پانج نسبتون يعنى قادرى، چشى، نقشبندى، سبروردى اورشاذلى كا حامل ب، ليكن ان سب مين خصوصى مقام قادرى نسبت كو حاصل ب- اس كتاب مين قادرى سلوك كوبيان كيا گيا ب اورلطيفه خاك، لطيفه آب، موا، نار بقس اورقاب وروح كلطائف اوران كي ظبيركوبيان كيا گيا ب-

۳ .... بھاد شباب: (نوجوانوں کی اصلاح کیلئے بھترین کتاب)
انسانی زندگی کے تین ادواریس ہدرمیانی دورجوانی ہواراس دور ہے متعلق
ایک مقولہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ 'اکشیاب شغبة مِنَ الْجُنوُنِ ''۔اس کتاب میں
مصنف عیدارہ نے انسان کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا ہے اوراس کواس کی قوتوں کے سیجے
استعال کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اس احکام ر مضان: اس کتاب کوش اول پی مصنف خود فر ماتے ہیں کہ یہ کتاب تین دن ہے ہی کہ وقت بیل کھی گئے۔ اس کتاب بیلی باسٹی صفحات ہیں۔ ہم رمضان اس اس اس کتاب کیلی باسٹی صفحات ہیں۔ ہم رمضان کتاب کمل ہوئی۔ اس کتاب بیلی روحانی موسم بہار رمضان کے آداب واحکام بیان کئے گئے ہیں اور ساتھ بی تر اور گئی اعتکاف اور عید کے سائل بھی ذکر کئے گئے ہیں۔
 اسلام کے اصول: یہ کتاب انگریزی میں گھی گئی ہے جس کا انگریزی نام کا انگریزی نام کی اسلام کے اصول یہ ہیں اسلام کے اصول یہ کتاب انگریزی میں گھی گئی ہے جس کا انگریزی نام کی اسلامی اصولوں پر کشنی ڈالی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اسلامی اصول نظر ت کے مین مطابق ہیں۔
 مسائل انسانی کا حل: یہ آپ کی ایک انگریزی تقریرے جے اردو کے دست مسائل انسانی کا حل: یہ آپ کی ایک انگریزی تقریرے جے اردو کے دست مسائل انسانی کا حل: یہ آپ کی ایک انگریزی تقریرے جے اردو کے دست مسائل انسانی کا حل: یہ آپ کی ایک انگریزی تقریرے جے اردو کے دست مسائل انسانی کا حل: یہ آپ کی ایک انگریزی تقریرے جے اردو کے دست مسائل انسانی کا حل: یہ آپ کی ایک انگریزی تقریرے جے اردو کے دیں ہوں کیا کی ایک انگریزی تقریرے ہیں۔

#### Click For More Books

الله المالة الما

قالب بین ڈھالا گیا ہے۔ اس کتاب میں انسان کی بدھالی پر دوشنی ڈالی گئی ہے اور اس سے خوات کاطریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ حقیقی مسرت ندہب ہی دے سکتا ہے۔

السب کھیدو فذم کا قوق: یہ آپ کی ایک اگریز ئی تقریر ہے جے اردو کے قالب میں ڈھالا گیا ہے۔ کمیوونزم کا مقابلہ کیے کیا جائے اور اس کا آوڑ کیا ہے؟ اس موضوع پر اس کتاب کا مطالعہ از حدضروری ہے۔ اس میں آپ نے کمیونزم کے مقابلے کیلئے تین تجاویز مجی بیان کی ہیں۔

۸ ..... مكالمه جارج بر فادشا: اس كتاب من حضرت مولانا شاه عبدالعلم كم مشهور زماند نقاد، فلاسفر اور ورامدادگار و اكثر جارج برناوشا كے ساتھ "اسلام اور عيسائيت" كموضوع بركنيا (افريقه) كشير مياسديس ہونے والے مكالم كي تحريرى رودادے۔

- 4.....Elementary Teachings of Islam
- 1 · · · · · Women and Their Status in Islam
- 11----A Shavian and a Theologian
- 15.....The Forgotten Path of Knowledge
- ۱♥.....Codification of Islamic Law

#### ردّ قادیانیت

اریش مرذائی حقیقت کا اظهاد: مولانا شاہ عبدالعلیم صدیق کے ماریش میں قیام کے دوران آپ کی تقریروں اور کوششوں سے کئی قادیانی آپ کے دست حق پر تائب ہوئے اور دین اسلام میں داخل ہوئے۔ بید دیکھ کروہاں کے مرزائیوں میں تعلیق کی قادرانہوں نے اس وقت جب شاہ عبدالعلیم صدیق واپنی کے لئے رخت سفر باندھ
گئی اور انہوں نے اس وقت جب شاہ عبدالعلیم صدیق واپنی کے لئے رخت سفر باندھ
کئی اور انہوں نے اس وقت جب شاہ عبدالعلیم صدیق واپنی کے لئے رخت سفر باندھ

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رہے تھے ایک اشتبار بنام'' حقیقت کا اظہار''شائع کیا جس میں اپنے باطل عقا کد کو بیان کیا۔ شاہ صاحب نے باوجود عدیم الفرصت اور سفر کے، اس کا رقبین فر مایا اور انہیں کے لئریچر سے مرز اغلام احمد کی خباخت کو فاجت کیا۔ آپ کے اس رسالے کاعربی اور انگاش میں ترجمہ بالتر تیب' المموراة''اور''THE MIRROR'' کے نام سے شائع ہوچکا ہے۔ حضور خاتم النبیین والمرسلین کھی کے مقام کے تحفظ کی خاطر پوری و نیا میں قادیا نیوں کے خلاف جوتھ کیک شاہ عبد العلیم صدیقی نے چلائی تھی ، ان کے فرز ندار جمند قاکد المبسنت علامہ شاہ احمد نور انی صدیقی نے ہیں پاکستان کی قومی اسبلی سے قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار داوا کراس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔

و صعال: حضرت مولا ناشاه عبدالعليم صديقي رمة الله تعالى ملي ٢٦ رز والحجة استاج مطابق ٢٢ ر اگست ١٩٨٤ م كومد ينه طيب بين اپنے خالق حقيق سے جاملے ۔ اور تعليمات اسلاميه كى تبليغ و اشاعت كے انعام كے طور پر تدفيين جنت البقيع بين ام المؤمنين سيده عائشه صديقة رہني الله تعالى عنها كے قدموں بين ہوگى ۔

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ رَحْمَةً وَّاسِعَةً



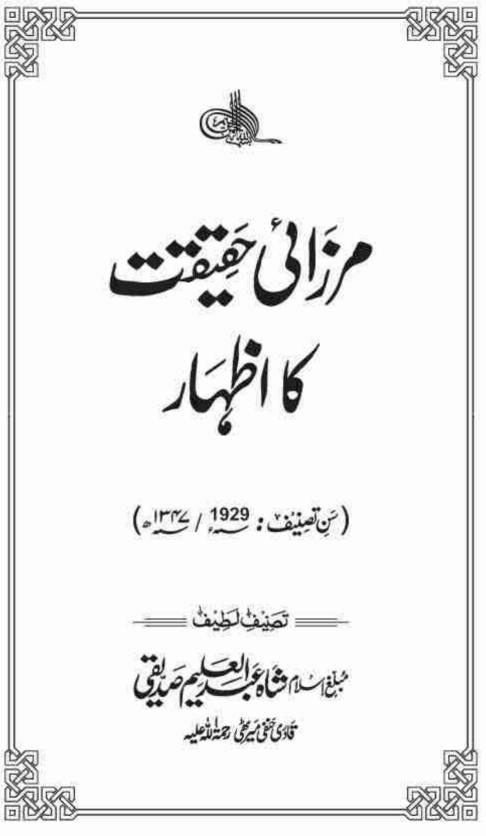

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مَالَىٰ مِينَتَكَا الْإِلَىٰ مُبَسْمِلاً وَّحَامِدًا وَمُحَمِّدًا جَلُّ وَعَلا

وَمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا مُحَمَّدًا سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَةَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنُ لَّا نَبِيَّ بَعُدَة

#### وجة تحرير

أمًّا بَعُد ایک اشتہار بعنوان''حقیقت کا ظبار'' نظرے گذرا اگر چہالی ہے سرویا عامیان تحریر کے جواب کی نہ مجھے فرصت نہ حقیقتا اس کی کوئی اشد ضرورت ۔ گرمحض بدیں نیت کہ مبادا کوئی سادالوح اس تحریر کے سبب غلط فنجی کاشکار ہوجائے ، امر واقعہ کے اظہار کی ضرورت ہوئی۔مشتہر صاحب وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ''روز بل سینما'' کے مرزائی جلے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے میرے نام کوئی خطاکھا ہے جس میں مجھ کو مناظره کاچینج دیا ہے۔ میں بعض ثقه حضرات کی اس روایت کی بناء پر منتظر تھا کہ وہ خط میرے پاس آئے تو چیلنج دینے والے صاحب یران کی خواہش کے مطابق بذراید مناظرہ بھی اتمام ججت کردوں،مگرآج تک ان کے اس خط کے انتظار ہی انتظار میں رہا۔ اب اس بتیجہ پر پہنچا کہ رہجی لوگوں کو دھوکہ دینے اوراین بڑائی جنانے کیلئے ایک افوحر کت تھی۔ جب ان کے مقتدیٰ جناب مرزاصا حب حضرت پیرم ہولی شاہ صاحب کو دعوت مناظر ہ دینے اور ان کومبابلہ پرمجبور کرنے کے باوجود لا ہور نہ ہنچے اور بہانہ بازیاں کیں۔مولوی ثناء اللہ کو بیش گوئیوں کی بڑتال کیلئے قادیان بلایا اور مندند دکھایا تو چیلے کے لئے اتنا جبوٹ بولنا کیا د شوار تھا۔ میں نے '' مارشس'' میں آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو محف جس وی مسئلہ کو مجھنا عاے میرے یاں" جامع مجد یورٹ لوئس" میں دی (۱۰) بج مبح سے جار (۲۲) بجے سہ پهرتک کی وقت آئے اور تمجھ جائے چنانچہ بیمنه تعالمی اس عرصے میں روزاندآئے والوں اور مسائل جھنے والوں کا اس قدر ججوم رہا کہ مجھ کوخواب وخور کی بھی فرصت بدقت ملتی تھی۔

**Click For More Books** 

عَقِيدَة حَالِمُ إِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مرانی بہت ہے مرزائی بھی آئے اور الحمد للله کہ جوآئے میرے پاس سے نہ صرف للہ جواب ہوکر بلہ اطمینان پاکرہی گئے ان میں جن کواللہ تعالی نے ہدایت دی وہ الحمد لللہ تا بہ ہوکر جماعت سلمین میں شامل ہوئے۔
روش جنونای ایک شخص نے یہ بیام بھیجا کہ وہ مع اپنے قر بھی رشتہ دار اور چھ سات آ دمیوں کے بچھ سے مل کر بعض مسائل کو بچھنا چا بتا ہے اوراگر اس کا اطمینان خاطر ہوجائے تو مرزائیت سے تا ئب ہونے کے لئے تیار ہے اپنی بعض مصالح کے سبب جامع مجد میں آ نائیس چا بتا بلکہ تر ودودوں میں جناب حاجی وزیر بھی صاحب کے مکان پر آ سکتا ہے میں نے باوجود مشاغل کثیرہ یہ زحمت بھی گوارہ کی اور تقریبا میں (۳۰) میل کا سفر کرکے وہاں بھی بہنچاروش بھی وہاں بجائے چھ سات کے بچاس ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ موجود قدا۔ میں نے اس سے کہا بسیم اللہ تمہیں جودریا فت کرنا ہے ہو چھو۔ اس نے ساتھ موجود قدا۔ میں نے اس سے کہا بسیم اللہ تمہیں جودریا فت کرنا ہے ہو چھو۔ اس نے

الما مررے وہاں کی چہارون جو وہاں جائے ہے ہات کے جو است کے بیا ساتھ اور اور است کے اس سے کہا ہستے اللہ تمہیں جو دریافت کرنا ہے ہو چھو۔ اس نے کہا میں خود بجھ نہیں دریافت کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے حافظ صاحب (انجی مشتہر صاحب) سے مناظرہ کریں اور ہم سنیں اور فیصلہ کریں ۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی خواہش ہے مگر وہ آپ کے حافظ صاحب بھی مناظرہ کیلئے تیار ہیں یانہیں؟ اس لئے کہ میں تو عرصہ سے ان کے خط کے انتظار میں ہوں جس کا انہوں نے جلسہ ''روز تل سینما'' میں اعلان فر مایا تھا۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق ان سے مناظرہ کیلئے بھی تیار ہوں بشر طیکہ اعلان فر مایا تھا۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق ان سے مناظرہ کیکے بھی تیار ہوں بشر طیکہ ماتھ کس وقت اور کہاں مناظرہ فر ماتا چا ہے ہیں؟ ان کا خط آ نے کے بعد میں ان شرائط کے ساتھ کس وقت اور کہاں مناظرہ فر ماتا چا ہے ہیں؟ ان کا خط آ نے کے بعد میں ان شرائط کے بیا جم رہی اور ان کی باہم رضا مندی سے شرائط مناظرہ تحریکی طور سے بی خور کروں گا اور جب میری اور ان کی باہم رضا مندی سے شرائط مناظرہ تحریکی صورت آپ طے ہو جا کیں گئوان شرطوں کے مطابق مناظرہ کرلوں گا تا کہ ایک فیصل کن صورت آپ

#### **Click For More Books**

كے سامنے آجائے۔ اس كے جواب ميں بھنونے كہا كه بہت اچھا آپ اپني اس بات ير كيے

عَقِيدَةَ خَالِلُوْقَ اللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

منانی میں انہی کی و تخطی اقراری چپھی جس میں سب شرطیں وغیرہ لکھی ہوں گی آپ کوخود

ہی پنجا و ان گا۔ غالبًا بھنونے اس بات پرتسم بھی کھائی اوراس وقت رخصت ہوا۔ کیکن کئی ماہ

گذر گے آئی تک وہ تحریر نہ آئی تھی نہ آئی۔ اس دوران میں کسی شخص عبدالرجیم اور صنونے
کھے لکھا گا آپ فلاں جگہ فلاں وقت ہمارے حافظ صاحب سے مناظرہ کیلئے آئے۔ میں
نے اس کے اس وعدے کے بعد ایسے لغو خط کورڈی تبحہ کر پھینگ دیا تھا مگر میرے بعض
اخباب نے مناسب سمجھا کہ اس کوائی کا وعدہ یا دولا تمیں، شاید کے وہ بھول گیا ہو۔ چنا نچہ
انہوں نے دوبارہ بذر بغیر پھڑ و خطوط اس کوائی کے وعدے کے الفاظ یا دولائے اور یہ بھی
جناد یا کہ اگرتم اپنے حافظ صاحب کی تحریر نہ جیجو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ (مدعی ست گواہ
جناد یا کہ اگرتم اپنے حافظ صاحب کی تحریر نہ جیجو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ (مدعی ست گواہ
چست ) تمہارے حافظ صاحب مناظرہ سے گریز کرتے ہیں، مگران احباب کی ان تحریروں
کا بھی اس پرکوئی اثر نہ ہوا۔

بالآخر براور دین اور تینی شخ عبدالرجیم صاحب کے مکان پر (جواس سلسلے میں مع ایسے بڑے قبیلے کے مرزائیت سے تائب ہوئے ہیں ) میں نے اپنے دوران وعظ میں اس کل مضمون اور وقعہ کا ظہار کرتے ہوئے بیا علان کیا گیاب میں عنقریب اس جزیرے سے روانہ ہونے والا ہوں مزید اتمام جُب کے لئے تمام مرزائیوں کو بیہ ساوینا چاہتا ہوں کہ اگران کے حافظ صاحب اپنے اعلان کے مطابق مجھ سے مناظر وگرنا چاہج ہیں تو چوہیں اگران کے حافظ صاحب اپنے اعلان کے مطابق مجھ سے مناظر وگرنیں ورندان کے اس محفوں کے اندراندروہ موجودہ خط میرے پاس جیجیں اور مناظر وگرلیس ورندان کے اس جبوث کا سب پراظہار اوران کا مناظرہ سے فرارعالم آشکار ہوجائے گا۔ ہیں بیر کہہ ہی رہا تھا کہ مرزائی احاطے کی دیوار کے پیچھے سے کی پردہ شین نے یہ با مگ بے بنگام بلندگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیجئے تب ہم شرائط مناظرہ وغیرہ سب لکھ جیجیں جو کہدر ہے ہیں نے اس کے جواب میں فورالکار کرکہا کہ یہ پردے کے پیچھے کون بولتا ہے؟ جس گے۔ میں نے اس کے جواب میں فورالکار کرکہا کہ یہ پردے کے پیچھے کون بولتا ہے؟ جس گے۔ میں نے اس کے جواب میں فورالکار کرکہا کہ یہ پردے کے پیچھے کون بولتا ہے؟ جس گے۔ میں نے اس کے جواب میں فورالکار کرکہا کہ یہ پردے کے پیچھے کون بولتا ہے؟ جس کے میں نے اس کے جواب میں فورالکار کرکہا کہ یہ پردے کے پیچھے کون بولتا ہے؟ جس

مرانی خینت اللید کے بعد وہ آواز کے بعد وہ آواز کا بولانا ہوسا منے آئے اور تمیز کے ساتھ جو بات کہنی ہو کہے۔ میری اس لاکار کے بعد وہ آواز بند ہوگئی الد بعض تجربہ کارا حباب نے بعد جلنے بتایا کہ وہ آواز حافظ صاحب موصوف کی ہی تھی ۔ پھر میں نے صاف صاف لفظوں میں کہد دیا کہ میں محبت کے ساتھ وین تن کی تبلیغ کی ۔ پھر میں نے صاف صاف الفظوں میں کہد دیا کہ میں محبت کے ساتھ وین تن کی تبلیغ کر ربا ہوں جھے ضرورت نہیں کہ کی کومن ظرہ کا چیلنج ووں ۔ ہاں اگر کوئی جھے ہے ہے کہ چاہت تو میں السر وجہتم اس کے لئے تیار ہوں ۔ اگر مرزائیوں کو تحریری چیلنج دوتو مجھے چاہیے کہ عیسائی ، بڈ ہست ، مناتنی ، آئر بیسب کوالی ہی تحریر جھیجوں ورندان کو ہا تیں بنانے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد میں چوہیں گھنٹے تک مرزائی حافظ صاحب کی تحریر کا منتظر رہائیکن چوہیں ملے گا۔ اس کے بعد میں چوہیں گھنٹے تک مرزائی حافظ صاحب کی تحریر کا منتظر رہائیکن چوہیں گھنٹے کہا آج تک نہ وہ خط ہے نیائی کی کوئی خبر۔

مناظرے سے مرزائی جافظ صاحب کا فراد اظہر من الشمس ہو گیا اور شاید خودان

کفر قے کو گول نے ان کوان کے جھوٹے وعد اور جھوٹے اعلان پر چھر میری تقریر

کے دوران میں بولنے اور میر ب بلانے کے باو چود سامنے نہ آئے پرشر مندہ کیا ہوگا اوران کو

یفر دامن گیر ہوئی ہوگی کہ کہیں گئی لگائی روزی باتھ سے نہ جاتی رہے اس لئے اب قادیا نی

فٹر کی آمد نی بھی برادرم شیخ عبدالرجیم کے تائب ہونے کے بعد کم ہوگئ تو مجبور ہوکر جناب
حافظ صاحب نے اشک شوئی کے لئے وہی اشتہار بازی کا طریقہ اختیار کیا جو جمیشہ
مزاصاحب اوران کے بیروؤں کا شعار رہا ہے تا کہ ادھر اشتبار کی سرخی میں میرانام ہونے
کے سبب ان کا اشتبار فروخت ہو آمد نی کی صورت نظے اورادھر مرزانیوں کو کہی دیے کہ بھی
موقع ملے کہ ہم نے اور پچھ نہیں تو ہے سرویا اشتبار ہی وے دیا۔ ان کوریہ تو بیتین ہو گیا کہ بول اور عدیم
مسلمانان 'نمار شس' کے پاس کوئی اددو کا پر ایس نہیں ، کا تب نہیں ، پھر نہیں ، پھر جواب
چھا پیں گو تو کیوکر؟ پچر میرے متعلق بھی یہ یقین ہوگیا کہ پابر کا ب ہوں اور عدیم
الفرصت ۔ لبندااس موقع کو نینیمت جان کر اشتبار چھا پاکہ اس بہانے سے مرزائیوں پر رعب
الفرصت ۔ لبندااس موقع کو نینیمت جان کر اشتبار چھا پاکہ اس بہانے ہوں اور عدیم

مَنْ الْمُعِينَةَ كَالْمُلِدَ عَلَى الْمُعِينَةِ كَالْمُلِدَ عَلَى الْمُعِينَةِ كَالْمُلِدَ عَلَى الْمُعَلِدِ كَامُوقِع مِلْمُ كَدُو يَصُومُ الله عَدامُ وين خاتم النبيين سل الله عليه بل الدسمد للله خدام وين خاتم النبيين سل الله عليه بلى الدسمية بلم بر خدمت وين كري كاجواب بهى حاضر ب- خدمت وين كري كاجواب بهى حاضر ب- وهو هذا -

# مرزائى حقيقت كااظهار

(T)

میں یقیناای اصول حکمت ہے کام لے کرجس کی ہدایت قرآن حکیم نے فرمائی بہت محبت کے ساتھ ہے دینوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہول اور بمنه تعالی کامیاب ہوتا ہوں نہ کسی برحملہ کرتا ہوں نہ کسی کا دل دکھا تا ہوں جس کاعملی ثبوت ای سے ل سکتا ہے کہ جزیرہ بھر کے ہراس پلک جلے میں جہاں میں نے تقریر کی ہمیشہ کثرت کے ساتھ غیرمسلم حضرات شرکت فرماتے رہے اور ہر فرتے کے افر ادمیرے طرز کلام کی داو دیتے ہوئے رفصت ہوئے حتی کہ واکوئے کے ایک طلع میں توایک یا دری صاحب نے بے ساخته ایس بینظیر مخضر تقریر فرمائی جوان کے اسلام ہے قریب تر ہونے پر دلالت کررہی تھی۔ دوسرے ایک انگریز رئیس نے بہت مناسب الفاظ میں طرز تقریر کی داد دیتے ہوئے اس کی تائید کی۔ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی تقریروں سے متاثر ہوگراس وقت تک تقریباً پچاس آ دی مشرف بداسلام ہو چکے ہیں۔ ہاں چونکہ گفرمرزائیت سے تائب ہونے والوں کی تعدادزیادہ ہے یکی حافظ صاحب برشاق ۔ تواس کامیرے یاس کوئی علاج میں سے ہرگز ہرگز کہھی کسی پرحملہ نہیں کیا، ہاں جب مرزائیوں کی طرف سے مناظرہ کی چھی کی جھوٹی خبرگر ماگری کے ساتھ مشہور کی گئی تو مجبور ہوا کہ کھلے طور پر لوگوں کومرز ائیت کی حقیقت ہے آ گاه کردوں۔اس سلسلے میں بھی جوالفاظ حافظ صاحب کوگراں گذر سکتے ہیں وہ میر نے بیں عَقِيدَة خَالِلْنِوْة (سه ٣)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مِزَانی هیکت کا الکبار بلکه خود مرز اصاحب کے ہی کلمات ہیں، میں صرف ان کا دہرانے والا ہوں۔ چنانچے ملاحظہ .

فرمائے۔ اسسامحدی بیگم سے نکاح اور اس کے شوہر کے انتقال کی پیش گوئی کے متعلق جناب

مرزاصاحب ارشا وفرماتے ہیں کہ الف .....اس پیش گوئی کی دوسری جزیوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک بدے بدتر تشہروں گا۔

( معرد انجام آخم مؤنبر ۱۵۰) ب..... بیتمام امور جوانسانی طاقت سے بالاتر میں ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے

ب یہ استان میں استان کے کافی میں ۔ ( میارة القرآن میلاد)

ج ..... اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ (عاشیہ اعجام اعتم صفیہ ۳)

و.....برائے صدق خود یا گذب خود معیاری گردانم \_ (انجام تقم سنو ۲۲۳) بینظا ہر ہے، دنیا کومعلوم ہے کہ بیپیش گوٹی اپوری نہ ہوئی اس نکاح کی حسرت اور منتہ دیال کریں غیر منتہ میں مار میں میں گاگی کی سال میں میں کا مسلم کی سال میں میں کا مسلم کی سال میں میں کا

اپنی مطلوبہ کا داغ مفارقت مرز اصاحب دل ہی میں لے کر مر گئے۔ پس اب مرز الی صاحبان ہی فیصلہ فرمائیں کے مرز اصاحب اپنے قول کے مطابق بدے بدتر کاذب اور جوٹے بنے پائیس؟

۲ ...... پھرڈ اکٹر عبدالکیم خال صاحب نے جب مرزائیت سے توبہ کرنے کے بعد یہ پیش گوئی فرمائی کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گا یعنی تین سال کے اندر میرے سامنے مرزاصا حب مرجا کیں گے۔(اعلان التی ۱۱ رجولائی دولیہ)

اس کے جواب میں جناب مرزاصاحب نے اپنے اشتہار مجریہ ۱۷راگست اصوار میں تحریر فر مایا۔ کہ خداصادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھائے گا، یہ بھی نہیں ہوسکتا

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ

منانی قیمت کا آنجاد کی میں ایسی فاہوجائے۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ایسی ذات کے شریراورمفتری کے سامنے صادق اور مصلح فناہوجائے۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ایسی ذات اور لعنت کی موت سے مرول کہ عبدا تحکیم خان کی چیش گوئی کی میعاد میں ہلاک ہوجاؤں۔

دنیا کو معلوم ہے کہ مرزاصاحب آئی چیش گوئی کی میعاد یعنی ۲۷رئی ۱۹۰۸رئی ۱۹۰۸رئی ۱۹۰۸رئی فور اسی وبائی بیٹاری چیل جو بقول مرزاصاحب ان کے مخالفول کے لئے بصورت عذاب آئی تھی خود مبتلا ہوئے۔ (لا ہور میں مرسے اور قادیان میں فن کئے گئے)

اب فيصله حافظ صاحب اوران كرفقاء بى فرمائيس كه مرزاصاحب بقول خود ميعاد پیش گوئی کے اندر ذلت اور لعت کی موت ہے مرے اور ان کے مرنے سے صادق اور کا ذب کا فرق ظاہر ہوایانہیں؟ میں نے اپنی طرف ہے بھی ان کی شان میں بھی کوئی بخت کلمہ نہ استعمال کیا اورندیدمیریعادت۔ اگرمرزاصاحب عمان جملوں میں اُن بریخت سے خت حملے ہیں قاان کے ذے دارخو دم زاصاحب میں ندکہ میں۔ اگر کوئی مرزائی ان سے سی طرح جواب طلب کرسکتاہے توضروركركے،ميرے حقيقي اعتراض يابقول حافظ صاحب بخت سے بخت حملے اگر بتھے تو يہي مگر میں نے حافظ صاحب کی (نمبراول) یک رخی دوورتی اور (نمبردو) دورتی دوورتی کواول سے آخر تک پڑھا۔ان اعتراضوں کاجواب کہیں بھی نظر نہیں آیا ال میری تقریر کے بعض حصص براین کج فنجی کے سبب قطع وہرید کرتے ہوئے اپنی خیال ناقص کا اظہالافر مایا ہے۔ اور جوسوالات اس میں کے اور جوتو جیہیں بیان کیں اُن میں صرف اپنے مرزائی سرغناؤں کی نقالی کی ہے جس کے جواب علائے اسلام کی طرف سے بار ہا دیئے جا کے اور ہزاروں نہیں بلکہ اکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکے۔ تا ہم شاید مارشس کے اوگوں کی نظرے کمتر گزرے ہوں ، لہذا یہ دیکھتے ہوئے کہ حافظ صاحب کی تحریر طویل میں بار بارایک ہی بات کا تکرار ہے مختلف عنوانوں کے ماتحت مختصراً عرض کیدیتا ہوں شاید کہاس ہے بھی کوئی ہدایت یا جادے۔

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

عقيدة خفراللبوة الساس

- اعداد - اعداد

جماعت

میں نے ابتدائے کام بی میں یہ کہد دیاتھا کہ جماعت حقد اسلام میں کوئی تفرقہ نہیں ما افا علیہ و اصحابی ایک بی راہ ہے۔ خنی ، شافعی ، مائی جنبلی فرقے نہیں ، سب ای ایک راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور یہی وہ سواداعظم ہے جس کے لئے ارشاد کہ اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار۔ (راہ ابرداور) تم سواداعظم کی پیروی کروکیونکہ جواس سے علیحدہ ہوا، جبنم میں گیا۔ ای سواداعظم کوضور الی نے جماعت فرمایا اور ان الله الا یجمع امنی (اوقال) احدہ محمد علی علی ضلالہ وید الله علی الجماعة ومن شذ شذ فی النار۔ فرمایا یقینا الله میری امت کو (یایوں فرمایا) کہ امت محمد کی ایس میں گیا۔

اب اگرمرزائی اجماع امت کے خلاف نے نے عقیدے تراش کر اس سواداعظم و جماعت مسلمین سے الگ ہوں تو وہ اپنامقام دیکھ لیں، حدیث بیں بتادیا گیا ہے۔معمولی عقل والا انسان بھی اتن کی بات کو جھے سکتا ہے کہ جماعت کالفظ تمیں کروڑ انسانوں کے گروہ پرصادق آسکتا ہے یا گئے ہے چندم زائی افراہ پر؟

صدیث العلماء و دفته الانبیاء میں بھی ای سواد اعظم کے علماء کی شان کا ظہار۔ ہاں وہ بے علم مدعیان علم جواس سواد اعظم سے الگ ہوئے اور ذاتی اغراض کے لئے شرار تیں پھیلاتے ہوئے اپنی اپنی گلڑیاں بناتے ہیں مشر من تحت ادیم السماء کہلائے۔ اس حدیث کے مصداق بھی حافظ صاحب کو تلاش کرنے کی ضرورت میں ہم زائی فرقہ میں باسانی وہ ان سے ملاقات فرما سکتے ہیں۔ میں نہ کوئی نئی راہ بتا تا ہول نہ نیادین سکھا تا ہوں نہ اپنا کوئی نیا فرقہ بنا تا ہوں، صرف ای ما انا علیه واصحابی والی راہ ک

اللُّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللّ

مران بلاتا موں اور يمي سكھا تا موں كرقم آن كريم وحديث شريف كے معاني بيل مدعيان المهام كے خودتر اشيدہ البهام كودخل ندوياجائے بلكه ان كے وہى معنی سمجھ جا كيں جوحضور خاتم البهام كے خودتر اشيدہ البهام كودخل ندوياجائے بلكه ان كے وہى معنی سمجھ جا كيں جوحضور خاتم النهيين في نے سمجھ اورائي سحاب كو سمجھائے اورائم ہوں نے بتسلسل بهم كلك پہنچائے۔

حافظ صاحب لكھتے ہيں۔ كه "انمياء كے وارث علماء كوئى خاص لوگ ہيں۔" اور پھر اس كى تقريح فرماتے ہيں كہ ملم آ دى خدا ہے علم پاكر بولنا ہے اور اس كى مزيد تو ضيح كه العلماء سے مراد مجدودين ملهمين ہيں نہ كہ عام مولوى۔ بيد حافظ صاحب كی خودرائی ہے، نہ العلماء سے مراد مجدودين ملهمين ہيں نہ كہ عام مولوى۔ بيد حافظ صاحب كی خودرائی ہے، نہ تو تو تو تو تر فرمايا كہ اس كا بيان دالف لام كم متعاتى بي اتحد مرفود کر اس كا بيان دالف لام كم موثاتو كھتے كہ الف لام كيما ہوتاتو كھتے كہ الف لام كيما ہوتا ہوتا ہوتاتو كھتے كہ الف لام كيما ہوتاتو كھتے كہ الف لام كيما ہوتا ہوتا ہوتاتو كھتے كہ الف لام كيما ہوتاتو كھتے كہ الف الم كيما ہوتاتو كيم

#### مجدد ين اورالهام

مجد د کی حدیث حافظ صاحب نے تحریر تو فر مائی۔ اس کے الفاظ کی ترتیب میں ایسا

الم الف الام عبد وبنى بنى كامراد لے سكتے بين و ظاہر ہے اس كامعبود على و بين اصطفى الله بين كيونكدو و بين المتعلم والسامع متعين ومعروف بين اورون وارث وو خلام ہيں كيونكدوارث اس كو كہتے بين جواہے مورث كاثر كہ بائے اور حضور اللہ كاثر كيام و بن ہوئيا كہ حديث في بن وارد ہے وابقينا وارث كے صيداتى على و بن ہوئياس كا الكارحديث زير بحث كي تحريف اورحديث الانورث ويلا ورحدها كا الكار ہے اور ملبمين الو كسى طرح مراد الكارحديث زير بحث كي تحريف اورحديث الانورث ويلا ورحدها كا الكار ہے اور ملبمين الو كسى طرح مراد الكارحديث يوموو قاربى قرار دي جا سكيس ند مامع وينظم كے ورميان معروف ومعبود كريط الله عبدوق الذكر تين جو معبود قاربى قرار دي جا سكيس ند مامع وينظم كے ورميان معروف ومعبود كريط الله بن عبدولك بين وارث كا مصداق ومعبود كريط الله الله بن عبد وقت ہے بيكال كى صداق جي نيام اور تحريف باطل ہے اور ملبمين وارث كان مصداق بي بين ادرو كان بوسنت ہے جيسا كہ فورحديث الم وارد والما امند

مرانی خیمت کا افران کا اور ایک الکیاں کے بیاد در اس ما ثابہ کل سنة جس کی تلطی ایک اونی منعلم عربی بھی بناد ہے، اگر معنی میں کچھ تصرف کر کے بھی بیاند د کھایا کہ وہ مجد دلمہم موں گے اور ان کاعلم شرعی جے آپھی ہوگا۔

۔ پھر تیجب کہاس دوورق کی چندسطروں ہی میں اتنا تناقض اوّل ..... کلھتے میں کہ العلماء ہے وہ لوگ مراد میں جومعرفت الٰہی کا کامل علم رکھتے ہیں۔

اوں .....کامل معرفت سرف البهام ہے ہوتی ہے۔ان کا متیجہ بیڈ کالا کہ العلماء ہے وہ اوگ سراد دوم .....کامل معرفت سرف البهام ہے ہوتی ہے۔ان کا متیجہ بیڈ کلا کہ العلماء ہے وہ اوگ سراد میں جن کوالبهام ہوتا ہے بیٹنی چنہیں البهام نہیں ہوتا وہ العلماء میں داخل نہیں اور انبیاء کے سیجے وارث نہیں۔

موم ..... پھرآ گے چل کرفر ماتے ہیں کہ جومولوی ان الہام پانے والے مجددین کے ساتھ شامل ہول گے وہ بھی ان مجددین کے طفیل مجھے علم کے وارث ہول گے۔ یعنی بغیر الہام کے صرف مجددوں کے طفیل میں بھی مجھے علم کے وارث ہوجا کیں گے۔

پھر تعجب اور سخت تعجب ہے کہ مجددین کے ساتھ شامل ہونے اور مجددین کے طفیل سے توضیح علم کے دارث ہوجا ئیں اور سیدالمرسلین خاتم النہین ﷺ کی صراط متنقیم پر چلنے ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے اور ان صاحب وحی و کتاب کے طفیل ان سے جی علم بشلسل روایت لینے کے بعد بھی تیجے علم کے دارث نہ بنیں اور العلماء میں داخل نہ ہو تکیس اور خطرے میں رہیں۔

ع بریس عقل ودانش ببایدگریست آیت قُلُ هافیه مسیدیگی اَدُعُوا اِلَی اللّٰهِ عَلی بَصِیدُوَ اِلَا وَهُنِ اَتَّبَعَنِی کُوپش کرتے ہوئے اس کامن گھڑت ترجمہ کرنا اور هَنِ اتَّبَعَنِی کُوسرف سحابہ تک محدود کرتے ہوئے بارہ سوبرس کے لئے تبلغ کے درواز ہ کو بند جھنا۔ اس لئے کہ اس عرصہ دراز میں کی مجد و فے بید

اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مزاني فينكت كالكبنار دعویٰ نہ کیا کہ میرا الہام مجت شرعی ہے اس کو مانو اور جواس کو نہ مانے گا وہ کافر ہوگا۔ بقول حافظ صاحب اس لئے کوئی عالم بھی صحیح علم کاوارث نہ بنااور حق مریندر ہا توان کے بیلغ دین کرنے ہے جو مسلمان ہوئے بقول حافظ صاحب وہ بھی حق پر نہ ہوئے ۔غرض اس طرح صرف مرزائی جماعت کے حق بر ثابت کرنے کے لئے حافظ صاحب کابارہ موبرس کے تمام سلمانوں کو (معاذاللہ) حق برینہ ہونے کا علم انگادینااور صرف مرزائی مبلغین کواس کامصداق بناناویسی ہی خودرائی ہے جس کے لئے سر کارود عالم ﷺ کارشاد ورباے، کہ جس نے قرآن کی تفیرایی رائے سے کی اس کوچاہیے کہ اپنا شھانہ جہنم میں بنائے۔ مرزائی صاحبان آربول اور عیسائیوں کو کیا مسلمان بنا کیں گے مرزاصاحب کے زمانے اور اس کے بعد کے مسلمانوں برخود مرزاصاحب اور ان کے بلندا قبال صاحبزادونے کفرکا حکم لگایا تھا۔صاحبزاوے کے شاگردعافظ صاحب استادے بھی آ گے بڑھے اور انہوں نے پہلوں پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ حافظ صاحب نے اشتہار بازی کی جرأت تو کی مگر جہالت كايه عالم بكه مذكره مؤنث كي تميزنيس، طائفة ك لئے لايوال لكھ رب بيں پيمرحديث شريف میں خیانت اور بددیانتی اس درجہ دجل فریب کا میں عالم کے شرف ایک جملہ اپنے مزعومہ مطاب کوخواہ مخواه ثابت کرنے کے لینفل کردیا۔ بعض کومانے اور بعض کے ساتھ کفر کرنے کا بہی طریقہ ہے کہ اول وآخر کوکھا ہی نہیں۔اس لئے کدان جملوں کو لکھتے تو مرز ائیت کاسارابول کھل جاتا اور مدعیت نبوت كاكذاب بوناحديث نبوى الم عظام بوجاتا كيونكه حضرت الله فرمات بي مسيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم السيين لانبي بعدى ولاتزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لايضوهم من خالفهم حتى يأتي اموالله\_(ملم تن ن العناور) میری امت میں تمس جھوٹے پیدا ہونے والے میں ان میں سے ہرایک و وقع کی کرے گا کہوہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم کنبیان ہول میرے بعد کوئی نی نہیں۔میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ تن پر رے گا اور غالب رہے گا اس کے مخالف اے ضرر نہ پہنچا سکیں گے بیبال تک کہ خدا کا حکم یعنی قيامت آجائ وسيعلم الكين ظلموا اى منقلب ينقلبون ـ

اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مزاني خينت كاافليار اس حدیث نے صاف بتادیا اور پہلے جملے کے معنی نے بالکل کھول دیا کہ یہی گروہ علماء ومجددين وي والبهام خاتم النبيين برقائم ربيل كاينا البهام كوشرى جحت ندبنا تيس ك\_مرزاصاحب کی طرح نبوت کادعویٰ کرنالورای مفروضه البهام کودی درجه دیناجوقر آن کریم کاے جھوٹول کاشیوہ ہے۔ ابعرداصاحب وآب ای سونی بریر کا لیج که الف....انہوں نے نبوت درسالت کا کھلا ہوا دعویٰ کیا کہ جارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ ب .... سیاخداوی ہے جس نے قادیان میں نی بھیجا۔ آپ نہیں غیرتشریعی اور ماقص نی سمجھتے ہیں آوان كنزويك بهى بايمان بالسال كي كدورة وساف لكهية بس ا.....جس نے اپنی وجی کے ذریعے چندامراور نبی بیان کئے اورا بنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وبي صاحب الشريعة بوكيابه پھرا بی وی میں امرونبی کی مثال دے کرآ گے کھا کہ ۲ .... اب تك ميري وي من امر جي موت من اور نبي محى \_ (ايعين منيم ١٠) كيياب بحى آشريعي نبوت كي وي يس كيا ولي كيرره كن؟ پهرابهي اورآ كي بزد هيئا إين وحى كقرآن كريم كي جبيبا بتليا انچه من بشوم ز وی خدا بخدا باک وانش ز خطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمیل است ایمانم (زول سخيه ۹) پھراہے آپ کوسپ تشریعی وغیرتشریعی نبیوں کے برابرگھبرلا انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفاں نہ کمترہ ک کم نیم زال ہمہ بروئے یقیں ہر کہ گوید دروغ است واحیل

بلكهاييخ آپ كوصاحب شريعت لالوالعزم رسول حضرت عيسلى بن مريم سے توصاف طور پر

عَقِيدَة خَهُ إِلَيْنُوا إِسْدِي

مِرْآنِ مِیکت کا الْجُدِد بہتر بتلا ان کامشہور شعر ہے \_\_

این مریم کے ذکر کوچھوڑو اسے بہتر غلام احمہ ہے میں میں کسی میں ایک سے ملا نہ رہ ہوائی ہوں

کیااس تیرہ سوبرس کے سی مجدد نے ،کسی سے عالم نے ایساد کوئی کیا؟ اپ البهام کولیسی مجدت بتایا؟ نبیس اور ہر گرنہیں۔ پس مرزاصاحب کے تو دعوے ہی اُن کی تکذیب کی بردی دلیل ہیں۔ آپ کہیں ان کی مجددیت کا راگ الا ہے ہیں، کہیں امامت کاذکر کرتے ہیں، آگے چل کر نبوت ورسالت غیر تشریعی کا تھم وگاتے ، پھران کوئی الجملة تشریعی بھی مانتے ہیں اس لئے کدان کے نہ مانتے والوں کوئا فرادر باطل پر تشریاتے ہیں۔

ایک عالم فیصلہ کرچکا اور مارشس کے مرزائی بھی عنقریب کرلیس گے۔ مرزاصاحب تواپنے قول سے خود کفر کے دام میں پھنس چکٹاب وہ کہاں نگل کرجاتے ہیں۔ مجددیت وامامت ونبوت کاذکر تو بعد میں کیاجائے پہلے ان کے ہواخواہ ان کو کفر کے گڑھے سے تو نکالیس ، اگرز کال سکتے ہیں۔ باقی اسندہ۔
(عبدالعلیم الصدیقی القادری)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مزاني ختنت كاظهار مُيَسْمِلاً وَحَامِدًا وَمُحَمِّدًا جَلَّ وَعَلا وَمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا مُحَمِّدًا سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى مرزائي حقيقت كااظهار

مرزاغلام احمد قادیانی اینے کفر کافتو کی خود دے چکے علائے اسلام جناب مرزاصاحب سے ان کے اسلام کا ثبوت کیوں نہ طلب کریں جبکہ مرزاصا حب اپنے کافم و کا ذب دمنتی ہونے کا فتو کی خودایے قلم ہے دے رہے ہیں۔اس سے قبل ناظرین نے مورد اصاحب کے نبوت تشریعی بلکہ دوسرے انبیاء سے برابری بلکدان ہے بہتری کے دعوے وملاحظہ کیے۔اب ایسے دعوے کرنے والے کے متعلق علائے اسلام کے سامنے لاجواب ہوگر جناب مرزاصاحب نے جوفتوے دیئے وہ بھی دیکھئےاور فیصلہ بیجیے کہ ان دعووں کے بعدا لیے ان فتاوں کے مطابق وہ کیا ہے ؟ ا..... بجواب حضرت مولا نا غلام دنتگيرصا حب قصوري دهية الله مايه جناب مرزاصا حب مليه مايه اینے اشتہار مور خد۲۰ رشعبان ۱۳۱۸ ہے میں شائع فرماتے ہیں۔

خبیں، بلکہ کیٹر آیات واحادیث کے خلاف ہے۔ تعجب خیزے کے مرزائیوں کے حق مرہونے کی دلیل مرزای کا دعویٰ الہام قرار دیاجائے اور یہ دلیل ان کے سامنے پیش کی جائے جوم زاکو مومن اور سلم بھی ثبیل ماننے تو و وللجم من اللہ كيي تشايم كريں ہے؟ يكبال كي منطق ہے كەنخالف كے سامنے اپنے اعتقادات كوديل بناكر يأتي كرويا بيائے ـ زيادہ تعجب بیے کے مرزاصاحب کے الہام نسبت محمدی بیگم وغیرہ کے دیکھنے کے بعد بھی مرزائیوں کی فیرے مرزا کے البام كانام لينا كواره كرتى بيرشم يشم يشم بشرم ... أكر محض وموى البام كمى كوحق برقابت كرسكتا ووقو ببالي باني وفيرو صدیا تمراه فرقے البام کے مدمی جن بمرزائی ان سب کوحق برما تیں۔ ۱۳

''ان پرواضح رے کہ ہم بھی مدعی نبوت پرلعنت جھیج ہیں۔''

حَقِيدَة خَهُ الْلِثُوَّةِ الدس

السان استهار محریة الا اکتوبرا ۱۹۸۱ و بین علائے دھلی کوخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

'' (بیس) سیدنا و مولا نا حضرت مصطفیٰ کی خش المرسلین کے بعد

ایک ظرف مرزاصا حب خودائے ہی ان فتو وَں کی روسے کا فر، کاذب اور ملعون

ایک ظرف مرزاصا حب خودائے ہی ان فتو وَں کی روسے کا فر، کاذب اور ملعون

بے اس کے گذبوت کا دعوی اظہر من الشمس۔ دوسری طرف انہوں نے تمام ان مسلمانوں

پر جومرزاصا حب کو نبی ومیدی ومجدد وغیرہ نہ ما نیس، کفر کا فتو کی دیا اور انہیں کا فر کہا۔

چوکہ قرآن وحدیث میں کہیں بھی مرزاصا حب پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لئے روکہ قرآن وحدیث میں کیا گیا، اس لئے اس فتو کی روسے کوئی مسلمان تو کا فرنہ ہوا، ہاں جگم حدیث وہ کفرجی کروڑوں نہیں، بلکہ ان گئت مسلمانوں کی طرف سے خود مرزاصا حب بی پر لوٹا۔ تواب مرزاصا حب جس ان گئت مسلمانوں کی جماعت سے بھی ایام بنیں اس کا شار کفار میں ہی ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جماعت سے بھی ایام بنیں اس کا شار کفار میں ہی ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جماعت سے بھی وہ ہوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جماعت میں مرزاصا حب کے بچیاوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جماعت میں مرزاصا حب کے بیانی تا کہ کا اظہار مختلف صور توں میں مرزاصا حب کے بیانوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جماعت میں مرزاصا حب کے بچیاوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جماعت میں مرزاصا حب کے بچیاوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جوزوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جوزوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جوزوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جوزوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جوزوں کی طرف سے بوتار ہیں ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی بوتار ہیں ہوسکمانوں کی بوتار ہیں ہوسکمانوں کی بوتار ہیں ہوسکمانوں کی بوتار ہیں ہوسکمانوں کی بوتار ہوں ہوسکمانوں کی بوتار ہیں ہوسکمانوں کی بوتار ہوسکمانوں ک

خاتم التبيين 🕮

پرستاران مرزاصاحب نے حدیث لانہی بعدی (میرے بعد کوئی نی نہیں)

کے معنی میں تر یف کرنے کے لئے طرح طرح کے حلیے نکا لے مگر یہ جراکت آئ تک کسی کو

نہیں ہوئی تھی کہ لااللہ الا اللّٰہ کے معنی کو بھی بدلے اور مندروں اور گرجاؤں کے بتوں کو

برزائی جبائے نے اپنے فرقہ کے حق پر ہونے کی دلیل بیان کی کہ وہ ایک شخص کو اہام اور ملم ماشتے ہیں۔ یہ کسی قدرقائل مفتحکہ بات ہے کسی قوم کے وہمیات یا اعتقادات اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہو سکتے ہوں تو ونیا ش کوئی فرقہ باطل پر نہ ہور راضی ، خارجی ، بہائی ، بانی بلکہ ہنود، مجوس کون اپنا چیٹوالم مہنیں بانیا تو مرزا تھوں کے داکھیں کے فرقہ باطل پر نہ ہور راضی ، خارجی ، بہائی ، بانی بلکہ ہنود، مجوس کون اپنا چیٹوالم مہنیں بانیا تو مرزا تھوں کے داکھیں کے در سے ہیں ہوں گے۔ ا

عَقِيدًا فَكُمُ اللَّهُ وَ السَّارَ

مشرکین مکہ بھی تو اپنے بتوں کواللہ کے برابر یا اللہ کے جیسا کامل معبود نہ مانتے سے بلکہ اللہ سے جیسا کامل معبود نہ مانتے سے بلکہ اللہ سے کم درجے کا ہی معبود گردا نئے سے اورای جرم کے سبب اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کومشرک کہا۔ موجودہ زمانہ کے بت پرست بھی تو یہی کہتے ہیں کہ معبود تھے تو وہی خدا ہے اس سے کم درجے کے معبود یہ بت بھی ہیں۔

پس اب سوچے کہ جناب مرزائی حافظ صاحب اور دوسرے بت پرست مشرکین میں کیا فرق رہا؟ حدے گزرنے کی بھی سزا ہے کہ الول کافر ہے پھر مشرکیین کے گروہ میں شامل ہوئے۔ جب سی کی عقل پر پردہ پڑجا تا ہے تواس کا بھی حال ہوتا ہے۔ اسلام نے جو کلمہ سکھنایا اس میں سب سے پہلے برمسلم کو بھی بتایا کہ حقیقی ، مجازای ، کامل ، ناقص کی صورت کمہ سکھنایا اس میں سب سے پہلے برمسلم کو بھی بتایا کہ حقیقی ، مجازای ، کامل ، ناقص کی صورت سے تھے ہم کا کوئی وجود 'اللہ (معبود )' کہ جانے کا مستحق سوائے اللہ کے ہے بی نہیں۔ لا اللہ میں لا جنس اللہ غیر اللہ کی فرتا ہے اور اس کلم کامر جمہ یوں جوتا ہے۔ ''اللہ کے سواکوئی معبود ہے بی نہیں'۔

ہے مسلمانوں کا تو بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح خدا کے سواوہ تمام بت یادوسری چیزیں جن کی پوجا کی جاتی ہے جھوٹے اور کسی طرح معبود کہے جانے کے مستحق نہیں، اس

Click For More Books

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤ (١٣١١)

مران میں اگر جھوائے حدیث لانبی بعدی حضور نبی اگرم کھی کے بعد جوشن بھی نبوت درسالت
پانے اور نبی بننے کا دُون کی کرے وہ ایسائی جھوٹا نبی اور جھوٹارسول ہے جیسے وہ بت جھوٹے۔
ت نے والے عیسی مسیح بین مریم علیمالسلام ، جمن کی خبر
قر آن عظیم واحا دیث میں دی گئی
وہ سے بن مریم علیمالسلام جن کے تشریف لانے کی خبرقر آن عظیم واحادیث شریف

میں دی گئی ہے، نہ حضور خاتم النبین ﷺ کے بعد نبی بنیں گے، نہ یہ دعویٰ فرما کیں گے کہ مجھے اب نبوت ورسالت ملی ۔ بلکہ یہ وہی سے بن مریم الفیل ہوں گے جوحضورا کرم ﷺ ہے پہلے نبی بن چکےاور نبوت ورسالت یا چکے وہی بذات خود دوبارہ دنیامیں آئیں گےاور حضور غاتم انبین ﷺ کی خدمت خلافت بجالا کیں گے، چنانچے ملاحظہ ہوحدیث نبی ﷺ۔عن ابي هريرة ان النبي على قال الانبياء الحوان العلات امهاتهم شتّى و دينهم واحد واني اولي الناس بعيسي بن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي وانه خليفتي على امتى وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الي الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوا الناس اليي الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام (الى ان قال) فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه (افردانان فيد واحدوا بواقدوانان جردانان جال من ابی ہررہ 🖦 ) مرز ائی ولائل کے خرمن پر بیرحدیث بجلی کا کام کرر ہی ہے اس لئے کہ اس میں حضورا كرم ﷺ نے صاف لفظوں ميں بناديا كەتشرىف لانے والے، نازل ہون والے عیلی بن مریم النے وہی نبی جی جو مجھ ہے پہلے نبی بن کر آ چکے اور میرے اور ان کے

درمیان کوئی اور نی نبیس ہوا، وہی میری امت پر میرے خلیفہ بن کرتشریف لا نمیں گےان کا حلیہ بھی بتادیا اور کام بھی سنادیا۔ حلیہ بھی بتادیا اور کام بھی سنادیا۔

عافظ بی کا لا فتنی الا علی کے قرآ اور اذا هلک کسوی فلاکسوی بعدہ الع کی حدیث میں جو لا ' ہے اس کو لااللہ الا اللہ اور لانہی بعدی کے 'لا ' پر قیاس کرنا ایس کھلی ہوئی جہالت ہے جس کوکوئی اہل علم تو کھا آیک معمولی سرف ونحوجانے والا بچر سنے کا بھی روادار نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ اس کو خبر ہوگی کہ 'لا ' کتنی قتم کا ہوتا ہے ؟ اور ہرتم کی بہچان کے لئے کیا کیا قواعد ہیں ؟ پھر بیتو ایک معمولی اردوزبان میں تاریخ پڑھے والا بھی جانتا ہوگا کہ اگر لاکسوسی اور لاقیصور کے کلمات میں بھی لا ' کے معنی وہی لئے والہ بھی جانتا ہوگا کہ اگر لاکسوسی اور لاقیصور کے کلمات میں بھی لا ' کے معنی وہی لئے جا کمیں تو بھی واقعات کے خلاف نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ یقینا مخرصادتی کے ارشاد کے مطابق کسر کی کے کسرویت کا خاتمہ ہوہی گیا، قیصر بھی ملک شام سے بھا گا اور اقلیم شام اس کے نام سے پاک ہوئی ، اب نہ وہ کسرویت رہی نہ قیصر ہیں۔ یادشاہ ہونا دوسری چیز ہواور کے نام سے پاک ہوئی ، اب نہ وہ کسرویت رہی نہ قیصر ہیں۔ یادشاہ ہونا دوسری چیز ہواں سے کہا کہ القاب مخصوص دوسری چیز ۔ حافظ بی کو عمر فی زبان سمجھنے کا سلیقہ تو کہاں سے کسری وقیصر کے القاب مخصوص دوسری چیز ۔ حافظ بی کوعر فی زبان سمجھنے کا سلیقہ تو کہاں سے کسری وقیصر کے القاب مخصوص دوسری چیز ۔ حافظ بی کوعر فی زبان سمجھنے کا سلیقہ تو کہاں سے

#### **Click For More Books**

عَقِيدَةَ خَالِلْبُوفَ (سلام)

مِنْ الْمِقِينَةِ الْكِلِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

حضور خاتم النبيين على كاخبار بالغيب كے مطابق اس امت ميں جبوٹ مرفين نبوت بميشر آتے رہے ہيں اور آتے رہيں گے۔ چونكہ حدیث لانبی بعدی ان سب مدعيوں كو دور كار دكرنے كے لئے سَدِ سكندرى كاكام ويتی ہے۔ اس لئے اس حديث كے معنى ميں تحريف بر برمدى نبوت نے توجہ كی۔

ایک شخص نے اپنانام ہی'لا'ر کھ لیا جس کسی نے اس حدیث ہے اس کارد کیا تو کہنے لگا کہ بیحدیث کچی ہے مگر تمہیں پڑھنی نہیں آتی ۔اس کواس طرح پڑھو کلائب بعُدی جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ لا'نام کا ایک شخص میرے بعد نبی ہوگا۔

ای طرح ایک عورت کوجی جنون ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جب اس حدیث کواس کے سامنے چش کیا گیا۔ آو کہنے گلی کہ ہاں! پیچی ہے گراس میں قومرہ نبی کی نفی کی ہے، عورت کے نبی ہونے کی نفی کہاں ہے؟ لانبیۃ بعدی ہوتا تو تمہارادعویٰ سیجی تھا۔

اگر غور کیا جائے تو ان کی بیتر بیف مرزائی تج بیف سے برھیا معلوم ہوتی ہے۔

مگراس زمانے میں جھدارلوگ بکشرت موجود سے ان کے جبوٹے دعوے نہ چل سکے۔ آئ برشمتی ہے ہمارے زمانے کا جموٹا مدی نبوت بھی ہواتو ایسا کہ جس کو ٹر بیف کرنی بھی نہ آئی۔

اس کے ہواخواہ بھی ہوئے تو ایسے جن کوا تناسلیقہ بھی نہیں کہ نبوت منوائے چلے اور شرک تسلیم کر جیٹھے۔ اور اسی طرح ان کے جال میں بھش جانے والے بھی ایسے تید ہے سادے کہ دین اسلام کے احکام کوتو کیا بہتا ہے تا تی تمیز بھی نہیں رکھتے کہ خود غرض ، مکارہ فر بھی ہجوئے دیا اس و جبوٹے والے اس کے درمیان ہی فرق کر سکیں۔

دین اسلام کے احکام کوتو کیا بہتا ہے تا تی تمیز بھی نہیں رکھتے کہ خود غرض ، مکارہ فر بھی ہجوئے دیا لیاں ور بے غرض راست باز ، سیجے خدا پرست کے درمیان ہی فرق کر سکیں۔

. وه حافظ جی جن کواتنی لیافت بھی نہیں کہ مبتداوخبر ، فاعل ومفعول ،مضارع واسم

Click For More Books

عَقِيدَة حَالِمُ إِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مزاني فيكنت كاافكبار ظرف بلکہ مذکرومؤنث کو بھی پیچان سکیں،قرآن کریم پر ہاتھ صاف کرنے کی جرأت فرماتے ہیں اور مارشس کے بھولے بھالے لوگوں کوجس طرح جاہتے ہیں بہکاتے ہیں، حالاتكر منور على فرمايامن تكلم في القران بوايه فاصاب فاخطا (تنتر) جس نے قرآن کریم کی تغییرا پنی رائے ہے کی اورا تفا قاصیح تغییر بھی کر دی تب بھی اس نے غلطی كى ـ يُحرفر مات بين من قال في القران بغير علم فليتبو ا مقعده من النار (ايرازد) جس شخص نے بغیرعلم کے (اپنی رائے ہے) قرآن کی تفییر کی اے جا ہے کہ اپناٹھ کا ناجہتم لمِن بَحِه لِـــ آيت كريم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي دالابدہ کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں خاتم انٹیین کی تفسیر بھی موجود ہےاور یہ بنایا جارہا ہے کہ انبیاء دین الہی کی تبلیغ کیلئے آتے ہیں اب چونکہ دین البي كامل موجكا \_ پر آيت انا له لحافظون ميسرب العالمين في اسكمل قانون دين الٰہی کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیالہٰذا اب کئی نبی کی ضرورت بھی نہیں رہی ۔ مگراس شخص کی عقل میں بیمعنی کیونکرآ نمیں جس کی آنکھوں کو پہلے ہی ہے مرزاجی کی محبت میں نامینا اور كانول كوبېره بناديا كيا بوحبك الشئ يعمى ويصم نعمت كاحمر نبوت كے لئے كرنا اور پھراس کو جاری ماننا حافظ جی کی خودرائی ہے، نہ قر آن کریم میں کوئی اس کی دلیل، نہ حدیث میں کہیں اشارہ۔

ویتم نعمته علیک و علی ال یعقوب دالاید، اتممت علیکم نعمتی دالاید، اور و لاتم نعمتی دالاید، وغیره آیات کے معانی میں جس قدرتخ بیف بھی کی گئی وہ مرزائیوں کی ایجاد ہے۔ ندان کے بیمعانی حضور ﷺ نے سمجھے، ندکس سحانی نے جانے ، نہ تیرہ سوبرس کے کسی مسلمان کی سمجھ میں آئے۔ کلمہ صریح خاتم النبیون کے ہوتے ہوئے جو ایسی خودرائی کوکام میں لائے اپنا ٹھکا نہ جہتم میں بنائے۔ رب العالمین نے تو قرآن کریم مسلمان کی سمجھے میں ایسی بنائے۔ رب العالمین نے تو قرآن کریم ایسی خودرائی کوکام میں لائے اپنا ٹھکا نہ جہتم میں بنائے۔ رب العالمین نے تو قرآن کریم

مزاذ اختلت كاظها

میں کھلے کھلے لفظوں میں فرمادیا کہ ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين ـ سركارووعالم على فياربار بتكرار مختلف طريقول برمخلف کلما ہے میں یہی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔خاتم انتہین کے معنی خود حضور ﷺ نے صاف صاف بنادیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہیں فرمایا کہ انا خاتم النبيين لانبي بعدي، كبي ارشاد موا انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی۔ میں عاقب (سب ہے پیچھے آنے والا) ہوں اور عاقب اے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نی نہیں۔ بلکہ اس ہے بھی زائدوضاحت ہے فرمایا تا کہ تشریعی ،غیرتشریعی ، بروزی، ظلى وغيره وغيره سبقتم ك وعوول كى تكذيب بوسك كدان الرسالة والنبوة قدانقطع فلارسول بعدى ولانبي ۔ يتينا رسالت ونبوت بالكل منقطع ہوگئ، پس ميرے بعد نه کوئی رسول ہوگا نہ نبی ۔ پس کوئی شخص بھی مسی متم کی بھی نبوت کیوں نہ تراش لے،اس تیخ برآں ہے وہ یاش بیاش ہی ہوجائے گی ،ایک صدیث میں تو گویااس امریراس قدرتا کید کی وجہ بھی خود ہی زبان مبارک سے بیان فرمادی کہ جھوٹے نبی آنے والے ہیں۔ فرمایا سيكون في امتى كذَّابون ثلثون كلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبيين لانبي بعدی (سلم) میری امت میں تمیں بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہرایک یمی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالاتکہ میں خاتم انبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ كذابون كے صيغة مبالغدنے يہ بھى بتاديا كەچھوٹے چھوٹے جھوٹوں كاذكرنبيس، بزے مزے جھوٹے تم رہوں گے۔ ۳ .....دوور قی میں حافظ جی نے علامہ قاضی عیاض کا قول نقل کر کے اپنی ایک قازہ جہالت کا ثبوت بہم پہنچادیا اس لئے کہ تمیں کی تعداد کے متعلق ان کی عبارت بتار ہی ہے کہ اگر چہ

#### **Click For More Books**

عَقِيدَةَ خَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ایسے جھوٹے مدعی نبوت تو بہت گزرے مگران تمیں میں خاص طور سے وہی داخل جن کا دعویؑ

مزاني فتكتت كاافكيار نبوت خوب مشہور ہوا پس جس کے وعوے نے زیادہ شہرت یائی وہی تمیں نمبری منتہوں میں واخل ہوا۔ اگر مرز اصاحب کی تشمیر ونیا میں ہنسبت ان سے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کے زیادہ ہوئی اور ہور ہی ہے (جیسا کہ مرزائیوں کا دعویٰ ہے ) تو یقیناً نہصرف یہ کہ وہ ان تمیں میں داخل ہوں گے بلکدان سے اس مقالبے میں نمبر لیتے جا کیں گے، یہاں تک کمکن ہے کہ جہنم کی طرف کی اس دوڑ میں چودھویں صدی میں ہونے کے یاد جود پہلی صدی کے مسلمہ ہے بھی آ گے بڑھ جا تھی اور سب جھوٹے مدعیان نبوت میں نمبراول مرزاجی ہی کار ہے۔ بیرصورت حضورﷺ کے بعد جوکوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ قرآن میں حضور ﷺ کے بعد نہ کئی احمہ کے آنے کا اشارہ نہ کئی حدیث میں کئی نئے نی کا اشتناء محابہ نے بہی سمجھا، تیرہ سوبرس کے مسلمانوں نے بہی مانا۔ آج اگر حافظ جی اوران کے مقتدی خداورسول وصحابہ وامت مسلمہ سب سے جدا ہوکر آیات قرآنی کے معنی نگاڑتے اورا بنی مطلب برآ ری کے لئے خدااور رسول ہے مقابلے کی شائے ہیں تواس کے عذاب کیلئے تیارر ہیں۔ دنیامیں تو اکثر کافروں کی ری دھیلی چپوڑی جاتی ہے، فیمھل الکافرین امهلهم رویدا لیکن رب قبار کی پکر بہت خت ہے،ان بطش ربک لشدید حق کا جویا آتکھوں والا دعجھے کے کہاں قر آن کریم کا کھلا ارشاد ،جس کا لفظی ترجمہ مسلمانوں کے برمتر جم قر آن میں لکھا ہوا، اور کہاں مرزائی کچھے دارفقرہ اور ﷺ دار دعوے۔عقل والا تو فورا فیملہ کرلیتا ہے کدان آیات واحادیث کے ہوتے ہوئے حضور ﷺ کے بعد نبوت کا ثبوت قر آن کریم سے نکالنااییا ہی ہے جیے کی عقل کے اندھے بے دین نے امنت ہاللہ کے جملے میں کسی بڑھیا کے بلنے کاذکر دکھایااور دین کی تو بین کر کے اپنا پیٹ انگاروں ہے بھرا۔ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون\_

وعلى المنافق ا

مزاني فتكنت كالكبار

مرزاصاحب کا دعویٰ ابنیت خدا ، بلکهاس ہے بھی سوا

رزاصاحب نے دعویٰ کیا کہ (معا**ذاللّٰہ**) آئیں خدا کی طرف سے الہام ہوا۔

ا ..... انت منى بمنزلة او لادى (توجي سے بطور ميرى اولاد كے) ـ (دانع الباء

مصنف مرزاصنی ۱۸۱۱ )

٢ ..... انت منتى و انا منك (توجھے ہے ہاور میں تھے ہے)۔ (هينة الوي سفيه ٨)

۵..... انت من مالنا وهم من فشل (توجهار \_ پانی (نطفه) \_ \_ إوروه اوگ فشی

ہے )۔ (اربعین میسفید۲)

سیں نے اپنی تقریر میں مرزاصاحب کے انہی کلمات کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ خدائے قدوس کی شان کا آیت لم یلد ولم یوللہ میں بیان،اس کا فرمان کہ لم یتخد وللدائر جناب مرزاصاحب نے کھے لفظوں میں ابنیت خدا کا دعویٰ کیا، مرزاجی کے حمایق جناب حافظ جی اپنی دوورتی میں اس کے متعلق جومزخرفات تحریفرماتے ہیں، وہ بالکل ایسے بی ہیں جیسے میچیوں اور یجود یوں کی طرف سے حضرت میچ و حضرت عزیر کی ابنیت خدا (معاذالله) ثابت کرنے کے لئے چیش کئے جاتے ہیں۔اس لئے کہ وہ بھی کہددیں گے کہ جم ان کوالیا حقیق بیٹا تو نہیں کہتے جیسے کی انسان کا بیٹا دوسرا انسان ہوتا ہے بلکہ ایسائی بیٹا کہتے ہیں جیسے میں قرآن کریم نے ان کی بیٹا کہتے ہیں جیسے میں قرآن کریم نے ان کو بنایا اور ای جرم میں قرآن کریم نے ان کی بیٹا کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے آپ کو بنایا اور ای جرم میں قرآن کریم نے ان کو کی بیٹا کہتے ہیں جیسے میں بیٹا کہتے ہیں جیسا مرزاصاحب نے اپنے آپ کو بنایا اور ای جرم میں قرآن کریم نے ان کو کی لیے بیس

عَقِيدَة خَارِ اللَّهُوَّةِ (علا)

مزاني فتكت كاافليار جوجواب اس موقعہ برنصار کی اور یہود کیلئے ہے وہی جواب مرزائیوں کے لئے ہے۔اسلامی علم مناظرہ کی کتابیں ایے جوابوں ہے بھری ہیں، جس کادل جاہے دیکھ لے آیت فاذكروا الله كذكوكم ابائكم والايه عافظ بكاستدلال كرنااوراي مقتداك اس دريده وَف يريرده والنا ظلمات بعضها فوق بعض كامصداق آيت كامطلب نہا ہت سیدھاسا دہ صاف کہ خدا کوائ طرح ہروقت یاد کرتے رہوجس طرح تم ایخ محن باب کو ہروقت دل وزبان سے یادکرتے رہتے ہواور اشد ذکو اسے اس برمز بدتا کید۔ اگر(معاذالله معاذالله)ای آیت ہے حافظ جی خدا کا باپ ہونا ثابت کررہے ہیں تو کچھ تعجب نہیں کہ یعوفونۂ کما یعوفون ابناٹھم (وولوگ حضورنی اکرم ﷺ کوای طرح پچانے میں جےایے بیوُں کو) کی آیت ہے (توباتو بہ عیاداً باللّٰه)سر کاردوعالم ﷺ کو ...... کا ابناء کہہ بینجیس گے۔حدیث کا بڑلھٹا اور سمجھٹا اہل علم کا کا م کہاں حافظ جی اور کہاں اس اہم کام کاسرانجام! انہیں جب عیال اور اولا دے الفاظ کالغوی فرق بھی له اور حقیقت میں مرزائیوں کا بیعذر یبود ونصاری ہے بہت کمزورے کیونکہ مرزا کے لفظ اس معنی کافخل نہیں رکھتے ، كيونك الرابن اور ولد كم معنى مطبع مخلص مستحق ، رحمت وشفقت فرض النفي جا كمين تو يجر بمنوله كاكيا كام اللت ولدى كيون ناكاني بإسطاب بي كدة مطيع اور مخلص توثيين عفووكرم ب يمور لدميلية عرقر اردياجا ناب جيي كسي ے کہتے کہ تو بھز لدشریف کے ہے، توبیاس کی تو بین ہوگی ، آگر یہ معنی ہوں اور مرز استعجین و مخلصین میں حقیقتا وافل ندبون و پرامام ومجد واورصاحب البام كين بوسكنا به الوالحاله بهت بير پير كر في كالعديمي به كهنايز ب گا کہ مطلب ہے کہ مرز انقیقی صلبی بیٹا تو تین مگر (معاذ الله) خدا کے سلبی میٹے کے برابراس کو پیارایا اس کا مطبع ے ، تواکر چے مرزانہ ہی خداکے لیے صلبی بیٹا تو مانا ، کوئی ہواب مرزائی یہ بٹا کیس بیٹا کونسا ہے جس کے بھولد ہونے مرزا کو دعویٰ ہے،م زائیوں نے جومعانی تراشے وہ لھرانیوں کے مقولے اُسے ابن اللہ میا یہودیوں کے قول عزيرا بن الله ميں چلتے تو چلتے بگرمرز ا کی عبارت میں کسی طرح چل بی نبیس سکتے یہ ا

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَهُ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ السَّابِ

مران المحادم منتوی مولانا روم کے شعر سے استدلال او کیا کرتے اسے موزوں لکھ مجھی نہ سکے اس جہالت کے باوجود خدا ہی جائے کہ جواب کی جرائت کس صورت سے ہوئی۔ چج کے اس جہالت کے باوجود خدا ہی جائے کہ جواب کی جرائت کس صورت سے ہوئی۔ چج کہ افغال ماشنت جیا باش وہر چہ خواہی کن۔ اس دھو کے میں جائل نہیں شاید کوئی اجہل آجائے تو آجائے، معمولی عقل والا بھی جان لے گا کہ اگرم زاصاحب کی مراد وہی معمولی رشتہ تھا جوخالق وظلوق میں ہوتا ہے توان کی ذات کی تخصیص کیا معنی رکھتی ہے۔

پھر مرزاجی نے توہرہ ہی اٹھادیا۔ (اس کتاب میں موجود ہیڈنگ ''مرزاصاحب کا دعوی ابنیت خدا، بلکہ اس سے بھی سوا'' کے شمن میں لکھی گئی مرزا ک عبارت کے ) ۵ .....میں تو من مانٹا (حارے پانی بعنی نطقہ سے ) تک کہدڑالا بلکہ اس سے بھی اورآ گے ہڑ ہے اور انا منک (میں تھے ہول) کہدکر (معاذ اللّٰہ) اس مطلب کوبھی ہڑ ھادیا جس کے مضمون سے بھی ایک ایماندارلرز ہیں آ جائے۔

> فهم قر آن ربته اؤد به مناها دبر الأصح حرة ب

بھوائے آیت لقد یکسونا الفرائ ہے بالکا سیجے ہے کہ آن کریم کے مضابین اس درجہ آسان ہیں کہ حضور بھائے اوراس ارشاد کے مطابق ان کے سحابہ، تابعین وہائے امت کے سجھانے سے بہت جلد سجھ میں آجاتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ لینا کہ ہر ہے ملم جس کو عمل پر بھنی بھی نہ آتی ہو، اپنی رائے اورا پنی سجھ کے مطابق جومعنی چاہے کر لیے، جومطلب چاہے تکال لے، وہی جہل مرکب ہے جس کی خرمجہ صادق حضورا کرم بھی نے پہلے ہی دی ہے کہ یکھنے کی دی ہے کہ کہ فیصنا فوا و اَصَافُوا و اَصَافُوا اِنجر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گراہ ہوں گ

Click For More Books

عَقِيدَة خَلِم اللَّهُوَّةِ (١٥١١)

مرانی فیلت کا الجبار کریں گے۔ حافظ جی نے اس بیان میں کوئی نیا کمال نہیں دکھایاوہ ی کہاجو دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔ حافظ جی نے اس بیان میں کوئی نیا کمال نہیں دکھایاوہ ی کہاجو جمیشہ جہلا مکا شیوہ درہا۔ اس بات کوایک عالی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تک کوئی شخص ایک زبان کے بی کونہ جانے تو اس زبان کی آسان سے آسان کتاب کو بھی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کسی زبان کے جانے کے لیے اس زبان کے قواعد کا جاننا ضروری۔ ورنہ فاعل ومفعول ومبتداو خبر، ماضی وستقبل وحال وامر میں کیسے تمیز کرے گا؟ ای کوسرف ونجو کہتے ہیں۔

اردومافر کچ کے جائے جائز جموں کو پڑھ لینے کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اس نے معانی قرآن کریم کو پالیا۔شان فزول آیات وتفسیر نبوی کے مطالعہ کے بغیر یہ نتیجہ ڈکال لیمنا کہ صحیح طور سے مطالب قرآن برعبور ہوگیا ،ایک جاہلا نہ وہم نہیں تو کیا ہے؟

شان زول آیات ہی ہے ہے چاگا کہ کونساتھم مقدم ہے اور کونسامو خر؟ حافظ ہی کو ابھی سنخ اور اختلاف کے لغوی فرق کی بھی خرنہیں تو وہ میرے جملوں کا مطلب کیا بچھتے۔ اگر بچھنا چاہتے ہیں تو ہیں تیار ہوں۔ شاگر دوں کی صورت ہیں آئیں میرے تلاندہ کے زمرہ ہیں شریک ہوجا گیں، طالب علموں کی طرح پہلے صرف ونحو پڑھیں، اوب سیاسیں، جب تغییر پڑھانے کا وقت آئے گا تو ہیں ان کو بتا دول گا کہ منائخ کے کہتے ہیں اور منسوخ کے اندا دول گا کہ منائخ کے کہتے ہیں اور کتے منسوخ ؟ نیزیہ بھی سجھادوں گا کہ شخ تھم دوسری چیز ہے اور اختلاف واقعات دوسری چیز ۔ وی اللی قر آن کریم یقینا اختلاف سے قطعا پاک، خداس کے الفاظ میں اختلاف نے نہ معانی میں شخالف، شخ ادکام حکمت ربائی پر دلیل، شخ داس کے الفاظ میں اختلاف نے نہ معانی میں شخالف، شخ ادکام حکمت ربائی پر دلیل، شخ کو اختلاف کہنا کئی جائل نہیں اجہل ہی کا کام ہوسکتا ہے۔

و المالية الما

خدا کے کلام میں تو نداختلاف ہے نہ ہوسکتا ہے۔ ہاں! جھوٹے الہام کی یہی

مزاني فتنتت كاافليار پیچان ہے کہ اس میں اختلاف ہوگا۔ چنانچہ اگر حافظ صاحب کو عجلت ہے تو ذیل کی مثال ہے و مکھ لیں۔

### اختلاف واقعات گزشته

مرزائی آنی کتاب براہین احمدیہ کے سرزائی اپنی کتاب ازالہ ،اوہا م صفحہ ۱۱ صفی ۲۹۸ میں (جس کے متعلق بیدوی کے میں فرماتے ہیں۔ کہ بالہام الذکاهی گئی ہے )فرماتے ہیں۔ ''اور میرے پراپنے خاص الہام ہے "جب حضرت سے الليا ووباره اس دنيا ظاہر کيا کہ سے بن مريم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہوکر وعدہ کے میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ ہے وین اسلام جمیع آفاق واقطار میں مطابق تو آیا ہے۔" تھیل جائے گا۔''

نوث: ادهر انجی مسیح اللی کادوباره ' نوٹ:ادھراہے می<del>س</del>ے ہونے پراصراراور آ نامعتبراوران کی حیات کی خبر۔ ال کی خیاہ سے انکار۔

# فاعتبروا يااولي الابصار

#### اختلاف واقعات آئنده

مرزاجی کا دعویٰ ہے کہ انہیں الہام ہوا۔ مرزاجی کو فی الجملہ تتلیم ہے کہ پیشین کہ محدی بیگم انجام کارتمہارے نکاح گوئی یوری نہیں ہوئی، ملاحظ ہو۔ پیشین گوئیاں کچھالیک دونہیں بلکہ اس میں آئے گی.....آخرکاراییا ہی ہوگا۔خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی مقسم کی سو سے زائد پیشین گوئیان

مرانی فیت اللباد اور بار مرانی فیت اللباد اور بار میں یا ۔۔۔۔ بیوہ کرکے ۔۔۔۔ بیا ہیں۔۔۔ پھران سب کا ذکر نہ کرنا اور بار بات بہرے رب کی طرف ہے تج ہے، باراحمد بیگ کے واماد اور آتھم کا ذکر کرنا تو کیول شک کرتا ہے۔۔ (تقد مراد خاص مزوج ہے جو بطور نشان کرد یہ ہے اللہ وی تو یہ پیشین موٹ کی پوری نہ ہوگا ہوں تو یہ پیشین کوئی پوری نہ ہوگا۔ (کا بیٹ میٹ کا میں جوٹا ہوں تو یہ پیشین کوئی اور اللہ کا میں جا کہ بال خیر کوئی کے ساتھ اقر ار بلکہ اس پورا ہونا ان کے محمدی بیٹم ہے نکاح اور آتھم کی موت کی صدق کا معیار۔ پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئیں پھران میں مدت کا معیار۔ پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئیں پھران میں مدت کا معیار۔ پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئیں پھران میں تو جو پوری

(اس کا جواب یہ بے کہ آپ ہی نے لکھا تھا کہ یہ میرے سچے یا جھوٹے ہونے کی کسوئی ہیں)

ہو گئیں انہیں کیوں نہیں ذکر کرتے۔

### واقعات حال باعتبار مرزاصاحب

مرزاصاحب آسانی فیصله صفحه عین مرزاصاحب اخبار بدر و وائه مین فرمات بین در مین نبوت کامدی نبین فرمات بین در ماراد وی می که بم نبی بلکدایست مدی کودائر واسلام سے خارج اور سول بین ا

سمجھتا ہول''۔

عَلَيْدَةً خَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ

یبال نبوت سے انکار یبال نبوت سے انکار انک

اختلاف اسے کہتے ہیں۔ خدا کے کلام،خدا کے الہام میں اس اختلاف کی مثال مل بی نہیں عتی، ہاں شنخ کی مثال اگر سجھنا چاہیں تو اس مجالہ میں ہم اشارۃ انہیں انہی کی تحریر یاد دلا دیں گے کہتمویل قبلہ کا حکم ناسخ ہے اپنے ماقبل کے لئے۔ ہاتی جس میں عقل ہودہ سمجھ لے۔

ہمیں امیدے کہ ان مثالوں کود مکید کرشاید حافظ جی کی سمجھ میں بیتو آ جائے کہ

# بينے کی پیش گوئی

عافظ بی جمیں الزام دیتے ہیں کہ جم نے مرزاساحب کے مزعوم البام میں تریف سے کام لیااور عبارت کے پہلے فقر کے وچھوڑ دیا۔ یعنی انا نبشر ک بغلام مظھر الحق و العلا کان الله نزل من السماء کہ جم تجھے ایک لا کے کی بشارت دیتے ہیں جس کے ذریعے خدا کی ذات اور اس کی عظمت کا ایسے رنگ میں اظہار ہوگا کہ گویا خدا آ الن سے اتر آیا۔ جم اس عبارت پر تقید نہیں کرتے اس لئے کہ اگر کوئی اہل علم مخاطب ہوتا اقعلمی غلطیاں بتاتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ غلطیاں بتاتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ خلطیاں بتاتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خوالیاں بتاتے۔ ہم یہ جس نہیں کہتے کہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کے مظہرا سم ہے یا فعل ۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خرنہیں کہ مظہرا سم ہے یا فعل ۔ ہم یہ حافظ بی کو اتن بھی خوالیاں بتاتے۔ ہم یہ بی نہیں کہتے کہ حافظ بی کو اتن بھی خوالیاں بتاتے۔ ہم یہ بی خوالیاں بتاتے۔ ہم یہ بی خوالیاں بیاتے۔ ہم یہ بی خوالیاں بیاتے کہ دائے کے ان کو اتن بی خوالیاں بیاتے کے ان خوالیاں بیاتے کے اس کو اتن بی بیات کی ان کو اتن بی خوالیاں بیاتے کے اس کی خوالیاں بیاتے کہ دور کی بیات کی بی خوالیاں بیاتے کی اس کو ایک بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات

دوسرے بیاس پیش گوئی کے مصداق مرزالیٹیزمحووصاحب ہیں یاکون؟اس کا فیصلہ خود مرزائی صاحب ہیں یاکون؟اس کا فیصلہ خود مرزائی صاحب کی تحریروں ہے با آسانی ہوسکتا ہے۔اس پیش گوئی کی خبر ۲۰ رفر وری ۲۸۸۱ء کودی گئی، مگر قدرت خدا!اس جھوٹ کا اظہاراللہ تعالی کو منظور تھا کہ اس وقت کے حمل ہے لڑکی پیدا ہوئی نہ کہ لڑکا۔ جب اہل جق نے مرزابی کو شرمایا اور پیش گوئی کا غلط ہونا بتایا تو حجب ہے اشتہاروے ڈالا کہ اس حمل کی شرط نہ تھی، وہ موجود بیٹا اس کے قریب دوسرے حمل ہے ہوگا، آخر کا اراگست کے ۱۸۸۸ء کو ایک اشتہارویا جس میں اعلان کردیا کہ ۲ اور پھتھ دوس سے اس کا سات کراگ ہے دوسرے کو کہا ہے کہا ہے کہا گئی استجارویا جس میں اعلان کردیا کہ ۲ اور پھتھ دوس سے اس کے درت خدا نے پیٹا شات کراگ ہے دوسرے کہا ہے۔

Click For More Books

عَقِيدَة خَهُ اللَّهُ وَ الدَّا

مزاني فتكنت كالكبار اب ناظرین فیصلہ کریں کہ مرزاجی نے تو وہ ساری خوبیاں عمراگست ۱۸۸۷ء کو پیدا ہونے والےلڑکے میں بتائی تھیں۔ حافظ جی کہتے ہیں گٹہیں ان کے مصداق جناب بشیر محمود صاحب ہیں۔ مرزاجی کے الہام کا اختلاف تو ظاہر ہی تھا یہاں گڑ واور چیلے میں بھی اختلاف ہو کیا۔ وہ مرنے والے کوسب کچھ ٹھبرا نمیں، یہ جینے والے کو چنین و چناں بنا نمیں۔ پچراورآ گے ہوجے، حافظ جی کے ممدوح جناب بشیرمحمود صاحب کے اوصاف خودم زاجی کے ان زبروست متاز حوادی کی تحریر میں و کیھئے جن کومرزاصاحب نے (معاذالله) ان فرشتوں میں ہے ایک فرشتا کی جگہ دی، جن کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت میں الفلااترنے والے ہیں، یعنی جناب مولوی محراحسن صاحب امروہوی، وہ تحریر فرماتے ہیں۔''صاحبزادہ میاں بشیرالدین محموداحمرصاحب بوجدایئے عقائد فاسدہ پرمصر ہونے کے میرے نز دیک اس بات کے اہل نہیں کہ وہ مرز اصاحب کی جماعت کے خلیفہ یاامیر ہوں، اس کتے میں اس خلافت سے جوارادی ہے ای نہیں، ان کاعزل کر کرعنداللہ وعندالناس اس ذمدداری سے بری ہوتا ہوں .... میں بی بھی اطلاع دیتا ہوں کدان عقا کد کے باطل ہونے پر حضرت میچ موعود (مرزاجی) کے مقرر کردہ معتندین کی بھی کثرت رائے ہے،اب جوا اممبر حضرت کے مقرر کردہ زندہ ہیں ، ان میں سے کے مبرطی الاعلان ان عقائدے بے زاری کااظہارکر چکے اور باقی ۵ میں بھی اغلب ہے کہ ایک صاحب بھی ان عقائد میں صاحبزادہ صاحب کے شام نہیں۔'' مرزاجی خود حافظ جی کے محبوب جناب صاحبزادہ بشیرمحمود صاحب کوموعود نہ

بنا ئیں،ان کے معتد دست راست ان کے بعد ان کو عاصی و بدعقیدہ تھبرا کیں اورا مامت ہے معزول بنا کیں،گر حافظ جی ہیں کہا ہے پیٹ کی خاطران کی تعریف کے ترائے گا کیں اور مارشس کے سادہ لوحوں کو بہکا کیں۔ ان ھلڈا لیشیع عجاب۔

عَلَيْدَةَ خَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

حراق میکند البلد ہے۔ خدائی سرخی کی چھینٹیں

حافظ جی میں جب اتنا بھی علم نہیں کہ معمولی لفظوں کے معنی ہی تبجھ لیں آوالہیات کے اس مسئلہ کا کہا تبجھ سکتے ہیں کہ جسم سے پاک رب العالمین کے لئے وسخط کے واسطے الی سرخی کی احتیاج تبجویز کرنے ہے جس کی چھیفیں کیڑوں پرنمودار ہوں، کیسا شرک لازم آتا ہے۔ اس کے جواب میں جم سردست یہی کہیں گے کہ

ع حمن شناس نے دلبرا خطاایں جاست لے

النسوس! حافظ صاحب كومرز اصاحب كياس قابل مصحك لغويت برشرم نه آئي اورباطل كي محبت مين انهول في بيشليم كرايا كه خدائے دستوندائے لئے قلم ہاتھ میں لیا اور سرقی کاؤوبالیا سرخی زیادہ آگئی تواس کوچیئر کا اس سے چھینوییں مرزاصاحب کے کیڑوں پر آسکیں ۔ حافظ صاحب کی عقل کیا وٹی اور مرزا کی محبت نے اس درجیان کے دیائے کوٹراپ کیا کہ فہیں شان الٰہی میں اُنگی باطل بات بھی گوارہ ہوگئی جس کوزبان برلانے کی کوئی کافر بھی جرأت ندکرے کا۔ پیغدا کی شان فو کیا ہو عکتی تے تیز دارانسان بھی ایسائیں کرتا کے تلم کواس بے تیزی ہے چیز کے کدو مرے کے کیڑوں پر چیسٹ آئیں، بیخداکے ساتھ شخرے جس خدا کی بیٹان ہے اذا اواد شینا ان يقول له كن فيكون جوسارے جال كو كن كاس ب موجود فرمادے وہ آیک دستخدا کے لئے قلم سیائی کاغذ کائتاج ہونا اختیاج توالوہیت اور شان واجب کے منافی ہے والله غنى عن العلمين ال كے لئے الياامر ابت كرنا جس احتياج الزم آئے ال كا خدائى كا زكار اور كفر ب يو تلم کے باتھ میں لینے کے لئے ایک باتھ اور جسمانیت بھی مانتا پڑے گی کہ مادیات کے ساتھ اقتر ان ولیس تجرو بحث کے منافی ہے بیدوسراکفر ہوا۔ تیسراکفرعلم قدرت کا اٹکارے کہ اس کونبرنبیں ایک و عنظ کے لئے تنتی ساہی درکارے اور یہ افتنیار میں کہ بنتی درکارے تھلم میں آتنی ہی آئے ہے اختیاری دیتلمی نے تلم دوائے میں ڈالا اور اعدادہ ادسیا ہی تجرل، بعد کومعلوم ہوا کہ بیرتوزیادہ ہے تو بیرقدرت نہتی، بیتلم میں رکی رہتی اور حسب شرورت کاغذیر کلتی، اپنی اس بجبوری و ب اختیاری کی وجہ سے زیادہ سیائ قلم ہے نکالنامیزی مجرز کا لئے کے لئے آئی تمیز نیٹھی کیدوالے میں واپس کردی جاتی ، نہ یہ سلقاتها كردوات ش جميكاد بإجانا يأكسي اورطرف جميكا بحي وبإنوابيا كيتسيفيس مرزاتي كے كيزوں جركرين ويدشان البي ك ساتية تشخر ب اور كفريات بليريز به أنسول! مرزائيل كيان قلب ال فدر مكدر بوگي كده والي يه به ووه كفريات کوشلیم کرتے ہیں اور حافظ صاحب کا بیقول کہ مادی سیاجی برکیا اعتراض مصحدانے انتابرا اجہان مادی پیدا کردیا اور زیادہ انسوس ناک جہالت ہے۔ کیاخدانے جو کچے پیدا کیااس سب کاستعال بھی اسکے لئے قابت کرنا جائز، جو انتقادے توغذا كمانا، بينا، بياء كرا، شادى لي لي يج والا ووناسب اس ك لي تابت كردوك، تعالى الله عما يتصور الظالمون علواكبيوا ماديات كايداكرنا كبال ادركبال الكاستعال كرت لكناراس عقل يربزار فديا

# Click For More Books

عَقِيدَة خَهُ اللَّهُ وَالسَّاسَة

مقابله ومناظره ومبابله اورآ خری فیصله حب مناظریم ندر کسی عالم ربانی کهمقایل کریجی تاب:

مرزاصاحب مناظرے میں کسی عالم ربانی کے مقابلے کی بھی تاب ہی ندلائے،
مبابلے کے لئے ہماری تقریر میں مرزاجی کے دعاوی کے ذیل میں جب ان کے مذکر ہے
مؤنث بغنے کا دعویٰ سامنے آیا تو حافظ جی کو بہت نا گوار ہوا ، ان کی جھنجھلا ہٹ اشتہار کی اس
عبارت سے ظاہر ۔ گاش اس وقت جب ہم نے بلایا تھا، سامنے آتے تو ہم مرزاجی کا سارا
کیا چھاا نہی کی کتابوں میں دکھاتے۔

شرم كے مارے اس وقت تو پروہ بى ميں رہاب ..... كى طرح جميں بددعا كيں وية بين تو دياكريں، جم المحمد لله اعلائے كلم حق كر يكاوركرتے رہيں گے۔ وگا عَلَيْهَا إِلَّا الْبُلاغ

نوك: اس عجاله مين اس قدر كافى \_ (مرزائى حقيقت كالظهار) نمبر ١٠ دوور قى كاجواب ان شاء الله جهاز مين بينه كرتكهين كاب وقت بالكل نبين \_ اميد كه اس عجلت كسب اگر يجه به وبوناظرين است معاف فرمائين \_

مرعبدالعليم الصديق القادري



مَرَّ فَيْ مِيْنَ الْبَيْدِ مَرَّ فَيْ مِيْنَ الْبَيْدِ مَنْ فَيْنَ الْبَيْدِ مَنْ فَيْنَ الْبَيْدِ وَعَلَا وَمُصَلِّدًا وَمُصَلِّدًا وَمُصَلِّدًا وَمُصَلِّدًا وَمُصَلِّدًا وَمُصَلِّدًا وَمُصَلِّدًا وَمُصَلِّدًا وَمُسَلِّدًا وَمُسْلِدًا وَمُسْلِقًا و

(1.)

جناب مرزاصا حب قادیانی کا ایمان باللداوراس کی حقیقت کسی مدمی مهدویت وسیحیت میں علامات مهدی و کی دیکھنے کی ضرورت اس وقت ہوجبکہ پہلے اس کاراست بازاور مسلمان ہونا ثابت ہوجائے، زبان سے المنٹ بِاللّٰهِ الع پڑھنا، لوگوں کے وکھانے کے لئے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنایا لَوُ فَوَحَنْهَا جَ بدل کے ذریعے جج کرنایاز کو قدینا اسلامی عدالت میں کیونکر قبول ہوسکتا ہے جبکدان کے کلمات سے

سراحة كفروالحاد كالظهار بوربا بو ـ كَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر (الآبه) مرزاصاحب كالاكه باراهنت بالله كبنا بحى أنبين مومن نبين بناسكنا، جَبُداس خدائ في وقيوم ملك وقدوس كي شان بين أن كرحسب ذيل كلمات موجود بين \_

ایمان بالله: به مجموعہ عالم خدائے تعالیٰ کے لئے بطورایک اندام واقع ہے۔ "قیوم العالمین (بینی خدا) ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بےشار ہاتھ اور بے شار پیراور ہرایک عضواس کثرت ہے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہاء حض وطول رکھتا ہے اور تیندو سے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی جیں "(معاذ الله من ذالک) (توشی الراس فرسس) میں بیرے ایمان باللہ بین خداکی صفات ہیں اس برمرز اکومومن باللہ بتا یا جاتا ہے جس

یہ ہے ایکان باللہ بیرخدا کی صفات ہیں اس پر مرزا کومومن باللہ بتایاجا تاہے جس سے انحمل اِکفر بھی شرماجائے۔شرم۔

ا المحسب الماد ومنول ١٦

402

مزانی قیمت الباد کرسولوں برایمان کیے ظاہر ہوجبکہ انبیاء کی شان میں کھل کھل کر ایمان میں کھل کھل کر گستا خیاں کرتے اور خود اپنے آپ کو اولوالعزم صاحب شریعت پیغیروں سے بھی افضل کستا خیاں کرتے اور خود اپنے آپ کو اولوالعزم صاحب شریعت پیغیروں سے بھی افضل

ہتا تے جیں۔ان کامشہورشعرہے \_ عیمیٰ کیاست تا بہنمدیا مبرم اینک منم کہ حسب بشارات آمدم

اور بعض نمونہ پہلے بیان ہوئے بعض آئندہ آتے ہیں پھرغیرا نبیاء کو نبی مانتے اور پیغیبر بتاتے ہیں حالا نکدان کے پاس کوئی سندنیس۔

ایمان بالملنگة: ملائك پرائمان كاحال ان اقوال سے ظاہر۔ "ملائكة ستاروں كى ارواح بیں وہ ستاروں كے لئے جان كائتم ركھتے ہیں البذا وہ بھى ستاروں سے جدانہیں ہوسكتے، جرئیل جس كاسورج سے تعلق ہے "۔ الخ (ترخیج الرام سفید)

ا يعان بالكتب: كتاب البي قرآن كريم كم تعلق ان كايد خيال -"قرآن ونياس المركميا تفايس اس كودوبارة آليان سالايا مول "- (دولة الادبام الخياسة عندا ٢٥١٥-١٠)

پھر جوقر آن لائے اور جس طرح اس کو پیش کیااس کی کیفیت کچھ ذکر ہوئی کچھ آئندہ آئے گی کہ الفاظ کا بدلنا تو محال تقامعنی پر ہاتھ صاف کرنے میں کوئی دقیقد نہ چھوڑا، جومعنی ان کے نفس نے بتائے وہ کئے ، نہ ان معنی ہے غرض رکھی جوصا حب وحی و کتاب ﷺ

ایمان جالیوم الآخر : ایم الآخر کاڈراورخوف، قیامت پرایمان کی دلیل بنآ گران کی پرائیویٹ زندگی ان کی دلیری پردلالت کرنے والی جس کی طرف سردست اشارہ ہی کافی۔ جب امنت باللّه الح کے ایک ایک شعبہ میں ان کا بیال ہے تو اب نماز، روز ووز کو ق و ج کود کچھنا فضول خیال۔

نوں حیاں۔ اگر بالفرض والتقدیر جناب مرزاصا حب خود ہی جج فرما لیتے تو بھی ان کلمات کفریہ

عَقِيدَة خَالِلْنُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مزاني فيكنت كاافلها کے ہوتے ہوئے وہ مسلمان ہی کیسے کہلاتے ، سیج یامبدی ہوتا تو دوسری چیز میج بن مریم علی بینا وطیمالسلام چوہ ہیں وہ ہیں،ان کے حج کی شان کا حدیث شریف میں اس طرح بیان، نہاں میں خواب كالذَّكره، نة تعبير كي ضرورت. عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ليهلن عيسلي بن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة اوبينهما جميعا\_ (مندام مر)

مرزاجی نے تواپنے مزعومہ البام ہے پیشین گوئی بھی فرمائی کہ'' ہم مکہ میں مریں گے بامدینہ میں''۔ (میکزین۱۸رجوری۱۰ ۱۹۰۰) مگرم ناتو کیاجانا بھی نصیب نہ ہوا۔

#### احرني الله ﷺ

حضرت سرکار محمد سول الله ﷺ بی کانام نامی واسم گرامی احمد ہے اس لئے کہ قرآن كريم في صاف لفظول بين فراياك وَإِذْ قَالَ عِيسْنِي ابْنُ مَوْيَمَ يَابَنِي إِسُوَائِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيُكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَهَيُّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعُدِىُ اسْمُهُ أَحُمَدُ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوُا هَلَا سِحُرٌ مُبِينَ \_ جب عِيلى بن مريم (طيماللام) نے فرمايا كدا ، بني اسرائيل! مين تبياري طرف خدا كارسول ہوں ، تورات جومیرے آ گے ہاس کی تقدیق کرنے والا ہوں اور آی (برے عظیم الشان) رسول کی بثارت دینے والا ہوں جومیرے بعد بی تشریف لائیں گے جن کا نام نامی احمد (ﷺ) ب پس جب وہ احدیٰامی (رسول) دلیلوں کے ساتھدان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا كەپدۇ كھلاجادوے۔ ا....قرآن كريم نے فَلَمَّا جَاءَهُمُ (لِي جبوه ان كے ياس تشريف لائے) كهدكريه

جناد یا که قرآن کریم انز نے کے وقت وہ احمد ﷺ آیکے تھے۔

٢ ..... مُبَشِو أبوَسُول (ايك براعظيم الثان رسول كى بثارت دين والا مول) كى



مرانی مینت الله الله عنی نبان مبارک سے فرمائی (اخر تالت) عن عور ماض بین ساریة النیسرخود نبی اکرم کی نبان مبارک سے فرمائی (اخر تالت) عن عور ماض بین ساریة عنی رئسول الله کی الله قال الله عندالله مکتوب خاتم اللیسین وان ادم لمنجلل فی طینه و مشاخیر کم باول امری دعوة ایر اهیئم و بیشارة عیسلی الدید (مطافق) عرباض بن مارید سے دوایت ہے کدوہ کتے ہیں کہ نبی اکرم کی نے فرمایا کہ بیس ای وقت سے اللہ کے مزد یک نبیوں کا ختم کر نبوالا لکھا ہوا ہوں، جبکہ یقیدنا آدم اللی این گذشی ہوئی منی می عالت بیس سے میں شدیدی ایرائی الرائی میں ابراہیم اللی دعا ہوں اور نیسی اللی بشارت میں من مریم نے وی تھی جن کے آئے کی بشارت عیسی بن مریم نے وی تھی جن کے آئے کی وی ختم الرسل بعد اُن کے احمد مجتبی آئے کی

اسسین بغیدی (میرے بعدی) گی تغییر بھی صفورانور کی کی زبانی معلوم کیجے وہی حدیث شریف جو آپ اس سے پہلے بھی پڑھ کی چیاب پھر ملاحظ فرما لیجئے۔ اینی او کئی النّاس بیعی سئی ابن موریان کوئی مریم کے لئے سب سے اولی موں اس لئے کہ میر سے اوران کے درمیان کوئی بی نہیں ،اور یقیناوہی قیامت سے پہلے تمہاری طرف ارز نے والے ہیں۔ پس دعائے ابرائیم النے ابنارت میسی اور یقیناوہی قیامت سے پہلے تمہاری طرف ارز نے والے ہیں۔ پس دعائے ابرائیم النے ابنارت میسی النے احد مجتبی وہی مصطفی ہے جو اتفا اَحْمَدُ البہ کراپنانا منائی بتارہ ہیں ان کے سوا نہ آن کریم نے کی اوراحمہ کے آنے کی خبر دی ، نہیں تایا کہ انہیں اوگ اسلام کی طرف بلائیں گے۔ بیتر آن کریم پرافتر ااور کھلا جبوث ہے۔ فَنَجْعَلُ فَعَنَدُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِينَ .

حضرت عيسى بن مريم اور حضرت مهدى آخرالزمان سلام الدهيم دونول حضرات كى تشريف آورى كى تحلى كلاميم بن مريم اور حضرات كو تشريف آورى كى تحلى علامتيس احاديث طيب ميس بيان فرمادى منسكي ندود بيج اسلام كا دور بهو تك ، ندكونى سيا عالم ان سے اسلام كا ثبوت ما تك كا، ندان بركوئى سيا عالم كفركافتوى دور بهو تك ، ندكى سيا عالم كفركافتوى در بهو تك ، ندكى سيا عالم كفركافتوى در بحل دائ هذا إلا بمهنان عَظِيم .

ہمارے ماظرین جن کومرزائی حقیقت کی بھی پوری طرح خبرنہیں شاید حیران ہوں



مزال اختلت كاظها گے کدید کیا قصدے پہلے پرتے میں تو حافظ صاحب جناب مرزاجی کی مجددیت وامامت کی تبلیغ فرمارے تھے پھرمیسجیت کی طرف متوجہ ہوئے۔اب نمبر۳ میں اول انہیں احمد نبی کہا جار ہا ہے اور پھر مہدی بھی بتایا جارہا ہے آ گے چل کر انہیں کرش بھی تشکیم کیا گیا آخریہ معمہ کیا ہے مرزا تی ہیں یا ایک معجون مرکب؟ حافظ جی کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا ان کے قوائے د ماغی سی علت کے سبب خیالات پریشان پیش کررہے ہیں؟ ہم انہیں بتائے دیتے ہیں کہاس میں بے چارہ حافظ جی کاقصور نہیں \_ آنچەأستادېگفت است بمال ي گويد دريسآ ئمينه طوطي صفتش واشتداند (طوطے وجیسا سبق بر هادیاجاتا ہے وہ ای کود ہرایا کرتا ہے۔) حافظ جی تو ہمارے سالطے آتے ہتے ہی انہیں وکھاتے مگراب ناظرین ویکھیں ہم انہیں بتائے دیتے ہیں کہ مرزاجی کاحال ہی ہیہ ہے وہ اپنے مزعومہ الباموں میں مجھی خدا بنتے بیں البھی خدا کے بیٹے کبھی مثلیث کے ایک رکن میں بھی رسول صاحب شریعت میں مجھی نبی غيرصاحب شريعت ٩، كبهي مسيح ٢ كبهي مهدى ، كبهي مجد داور پير كبهي كرثن بلكه اي يربس نبيس ، كبهي مرد بھی عورت، اگرچہ ہماری تہذیب ہمیں پہ طرفہ تماشہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی مرحافظ جی جمیں جھوٹ کاالزام دے رہے ہیں لبندا تم حوال نقل کرنے کے لئے مجبور۔ مرزاصا حب فرماتے ہیں کہانہیں الہام ہوا۔ ا.....'' بابوالهی بخش حیا ہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے مگر وہ حیض بچہ بن گیا ہےاورایسا بچہ جو بمنز لہ اطفال الله بـ" \_ ( ناظرين سوچ لين كه چيش كس كوآيا كرتا بـ ) نیز فرماتے ہیں ع دافع البلا صفي وي لِ كَتَابِ البريهِ مِنْ هُمُ ٨ كُوالية كَمَالات اسلام صَفْحِ ١٧ ٥ ـ سى اربعين نمبروصفية سے ملاحظہ ہوتو فیٹے المرام سفحہ ا ۲۰

466 من المنافع المنافع

ع هنية الوحي صفحه MA

۵ حقیقت النو ة صفحات مختلفه

منان جین احمد ہے جو این احمد ہے کے تیسر سے جھے ہیں میرانام مریم رکھا چرجیہا کہ برا بین احمد ہے

اسسن خدانے برا بین احمد ہے کے تیسر سے جھے ہیں میرانام مریم رکھا چرجیہا کہ برا بین احمد ہے

سے ظاہر ہے دو برس صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردے میں پرورش
پاتار باہ چھر جب اس پر دو برس گزر گئے تو جیسا پچھ برا بین احمد ہے حصد چہارم میں درج

ہمریم کی ظرح عیسیٰ کی روح مجھ میں گئے کی گئی اور استعارہ کے رمگ میں مجھے حاملہ
میسیٰ بنایا گیا درآ خرکی مہینے کے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں، بذر اید البام مجھے مریم سے
میسیٰ بنایا گیا۔ (پھراتی سفیے کے آخر میں فرماتے ہیں) پھر مریم کو جومراداس عاجز سے ب

عبارات بالامیں ناظرین کوایک البھن رہ گئی ہوگی کہ (مرزاصاحب کو) حاملہ تھہرایا گیا جمل تھہرانے کی تفصیلی صورت ذکر نہیں فرمائی گئی اس لئے بقول کے

اگريدرنتواند پسرتمام كند

اس کی تفصیل مرزاصاحب کے ایک فرزندروحانی نے فرمادی ،ملاحظہ کیجئے۔ ٹریکٹ اسلامی قربانی ۳۴ مؤلفہ یار تحرمرزائی مطبوعہ دیاش ہند پرلیس ،

''کشف کی حالت آپ (مرزاصاحب) پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت بیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت (مرزاصاحب) پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت بیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت (مردائی) کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا تھے والے کے لئے اشارہ کا فی ہے''۔ (معاذاللہ اب بھی اشارہ بی رہا۔ لاحول و لاقوۃ الا باللہ) یہ عبارتیں اگر تیں ایس شیرت اورشرم کا خفیف عبارتیں اگر تیں ایس شیرت اورشرم کا خفیف

سانقط بھی باتی ہوتا تو غالباً و ہاس کے بعد پبلک کوئمر بھرمنہ نہ دکھا تا۔ جناب حافظ جی صاحب شاید ہی غور فر مائیس کہ نمبر ۲ دوور تی کے صفحہ کالم ۲ سطر ۱۹

مزاني فتكتت كاافلينار ونوح وغيره بنخ كوقياس كياجا سكتاب بهميں جرت موتى ب كدحافظ جى كويد لكھتے موئے اس امر کا ذرا بھی خیال نہ آیا کہ ان کی تحریر سی اہل علم کے سامنے بھی جائے گی۔ 💟 آئینہ کی مثال دے کر بروز وظہور کے مسئلہ کی تشریح کرتے ہوئے بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے سادہ لوح افراد کی دھوکہ دہی کے لئے کافی سامان ہم پہنچادیا لیکن آ تکھوں والے دیکھتے ہیں کہ وہ جوحسب فرمان مخبرصا دق ﷺ شان انبیا ہے آئینہ صفت مظبر بنے جن کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ من اُوَادَ اُن يَنظُر الى ادَمَ الله وَصَفُوتِهِ وَالَّي يُوسُفُ اللَّهِ وَحُسُنِهِ وَإِلَّى مُؤسلي النَّهِ وَصَلَابَتِهِ وَإِلَّى عِيسلي الله وَزُهُدِهِ وَالَّى مُحَمَّدِ ﷺ وَخُلُقِهِ فَلَيَنْظُرِ الَّى عَلِي بنُ أَبَى طَالِب ﷺ (مير الاقطاب منوه) جوكو كي ميرجا ہے كه حضرت آ دم الطبيع اوران كي صفوت حضرت يوسف الطبيخ اوران كاحسن حضرت موى الطبيخ اوران كي صلابت حضرت عيسي الطبيخ اورآپ كا زمېر حضرت محمر ﷺ اوران کاخلق معائنہ کرے ایس اے جائے کہ ملی بن ابی طالب ﷺ کی طرف دیکھے ہاو جو داس شان مظہریت کے سنٹے کیس صفائی کے ساتھ وہی شیر خداملی مرتقعلی ولله فرمار ٢ بير - ألا وَإِنِّي لَسْتُ نَبِيّاً وَلا يُؤخى إلَيّ خردارر مناس ني نيس مول نەمىرى طرف وحى كى حاتى ہے۔

تعجب اس پر ہے جس کامظہر ہونا تو کجامسلمان ہوئے پر بھی کوئی دلیل شرعی نہ قائم ہوتی ہواور یہ دعویٰ کرے کہ''میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں سب نبیوں سے افضل ہوں' (العیاذبالله) \_ پھر اجماع ضدین سونے برسہا کہ کدایک طرف نبی ورسول ہونے کا دعویٰ دوسری طرف کرشن جی کا اوتار لینے کا ادعا،

بدبين تفاوت راه از كحاست تالبكحا 8



سری کرش جی اوران کےروپ .

الل نظر پرخفی نہیں کہ سری کرش جی صاحب ہندوجاتی کے ایک بہت بڑے
رہبر مانے جاتے ہیں کی قدیم تاریخی آ دی کے حالات معلوم کرنے کے لئے جمحد ارمندشین
عادم بمیشہ پرانے اصلی نخوں کی تلاش کیا کرتے ہیں چنانچ سری کرش جی کے حالات معلوم
کرنے کے لئے بھی بجائے زمان حال کے مصنفین کی کتابوں کے ہم ای کتاب کے
مقالات کی طرف توجہ کرتے ہیں جوخود کرش جی کی ذاتی کتاب کیی جاتی ہے بعنی بھگوت
گیتا۔اس میں کرش جی نے اپنے آپ کو جس روپ مین چیش کیا ہے اس کا خلاصہ ان چند
حوالوں کے ملاحظہ سے سامنے آ جاگے گا۔

#### سری کرشن جی کاایک روپ یاتصویر کاایک رخ مجلوت گیتامیں کرشن جی فرماتے ہیں

قرار، جائے پناہ، دوست، باعث پیدائش، باعث خانمہ، باعث قیام، خزانہ اور پیدائش کالاز وال ﷺ میں ہی ہوں۔ اے ارجن! میں گری دیتا ہوں، میں پانی کوروکتا ہوں، میں برسا تا ہوں، میں امرت ہوں۔ (کیتاہ ہے اوا)

برس بابوں ہیں ہرت بوں۔ رہے ہیں۔ ۱۹۰۰) ۲ ..... سب دیوتاؤں اورمہارشیوں کی ابتدا بہر حال مجھ بی ہے جو شخص پیجانتا ہے کہ میں

پرتھوی وغیرہ سب لوگوں کا پڑا اینٹور ہوں اور میراجنم یعنی آغاز نہیں ہو ہی انسانوں میں موہ ہے آزاد ہوکرمب یا یوں ہے مچھوٹ جاتا ہے۔ ( کیتا ۴۲۰۱۰)

سے اراد ہو ترسب پاپول سے چھوٹ جاتا ہے۔ ( یہ ۴۴،۴۱۰) ۳.....میں سب جانداروں کامالک ہوں اور پیدائش سے بالاتر ہوں اگر چہ میرے آتم

عَقِيدَةَ خَمُ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ

مِرَّا فَي فِينَت وَالْكِيْنِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ سروپ مِیں جمعی تغیر نہیں ہوتا مگر میں اپنی پر کرتی (خاصیت) میں قائم رہ کرا ہے مایا ہے جنم لیا کرتا ہوں۔( گیتا ۸۶۲،۳۳٪)

ناظرین نے اس پہلے روپ یا تصویر کے ایک رخ میں دیکھ لیا کہ سری کرش جی خدائی کا دعویٰ کررہے جیں۔روپ لینے کی حقیقت پر بھی آپ نے غور کرلیا کہ خدا کے اس جسم محدود میں آجائے کا نام روپ لینایا او تارینیا بتارہے ہیں۔

ہم نہ دل ہے جناب مرزاصاحب کی اس بات کی تصدیق کے لئے تیار ہیں کہ بیفیناان کے اور کرش بی ہے دووے کیساں ہیں اور ان دعوں کے اعتبارے وہ بیفینا کرش بی کے جائے ہیں۔ بطور تمثیل مرزاجی کا دعویٰ ملاحظہ ہواور پھر دونوں کے دعووں کا مقابلہ کرایاجائے۔ مرزاجی کتاب البریہ شخبہ 9 پر فرماتے ہیں۔ '' کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں اور یقین کیا کہ وہ بی ہوں ای حالت میں یہ کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نی نیا کو بین ہوں ای حالت میں یہ کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نی نیا کو بیدا کیا ہوں کے اسان وزمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا ۔۔۔۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا افا زیناالسمآء اللہ نیا بمصابیح پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کوئی کے خلاصہ سے پیدا کریں'۔ (اٹے دغیرہ اللہ میں افرافات)

# سری کرش جی کا دوسرار دپ

ياتضومر کا دوسرارخ ساتصومر کا دوسرارخ

بھا گوت پران میں بھی کرش جی کی دوسری تضویراس طرح نظر آتی ہے کہ
دریا میں کرش جی اشغان فر مارہ جیں اور گوپھیاں (خوبصورے عورتیں) بھی
نہار ہی ہیں۔ کرش جی گوپھیوں کے کپڑے چھپادیتے جیں سب کی سب دریا ہے بر ہند نگلتی
جیں اپنے کپڑوں کی تلاش کرتی جیں۔ سری کرش جی گوپھیوں سے لذت اندوز ہونے کے
لئے اپنے بہت سے جسم پیدا کر لیتے ہیں۔ وغیر وغیر و



مزاني فيكنت كاافكيار سوک رشی ہے راجہ مرکشت ہو چھتا ہے کہ خدا تواوتار کے روپ میں اس لئے۔ ظاہر ہوا کرتا ہے کہ بچا دھرم پھیلائے۔ بید کیسا خدا ہے کہ دھرم کے تمام اصولوں کے خلاف دوسروں کی عورتوں ہے .....؟ رشی جی کرش جی کے عمل کی تاویل اس طرح فرماتے ہیں کہ''خود دیوتا بھی بعض اوقات نیکی کی راہ ہے جب جاتے ہیں مگران کے گناہ ان کی ذات پر ای طرح افر نہیں کرتے جس طرح آ گ تمام چیزوں گوجلانے کے باوجود مور دالزام نہیں ہوسکتی''۔ ان دونوں تصویم دل کور مکھتے ہوئے زیادہ ہریں نیست کہ حسن خیال کی بناء پر ہم یه کهدوی که بیدوونول غلط بیل اوروه محض ایک انسان تنصاورایی شرمناک باتیں ہرگزیند کرتے ہوں گے مگریباں تو غورطلب میامرے کہ تاریخی نقط نظر سے بھی دوتصوریں ہمارے سامنے ہیں اپس جو تھم بھی دیا جائے گاوہ اس معلومات کی بنا پراوراس کے بلکہ صرف اس کے ہوتے ہوئے کون صاحب عقل ان کونی بتا سکتا ہے؟ اور اس خدائی خطاب کوان پر چیاں کرسکتا ہے؟ درآ نحالیکہ خدائی کتاب میں اس کا اعلان ان کی شخصیت پرند کیا گیا ہو۔ تصویر کے دوسرے رخ یا کرش کے دوسرے روپ کے پہلے حصہ کاتعلق مرز اصاحب ہے کیا ہے اس کے متعلق لب کشائی سروست مناسب نہیں معلوم ہوتی لیکن دوسرے روپ کے باب میں سوک رشی جی نے جو کچھ فر مایا اسے دیکھتے ہوئے ہم اس کی نفیدیق کرنے میں ذرا تامل نہ کریں گے کہ بیشک کرشن قادیانی جی کے چیلے بھی ان کی بات کو بنانے اور تاویل فرمانے میں ایسے ہی مشاق میں جیسے رشی جی تھے۔ گویام زاجی اگر کرشن جی کے اوتار ہیں تو وہ سوک رشی جی ہے۔اس لئے کہ کوئی ضرورت تو ہوگی جس کے لئے مرزاصا حب نے اپنایہ مزعومهالهام بيان فرمايا-كه

ا ..... "اعمل ماشنت قد غفرت لک جوچا ہے تو کئے جاہم نے مجتم بخش دیا"۔

Click For More Books

عَقِيدَة خَامِ اللَّهُوا الدَّا

مرانی خینت اور حافظ جی جیسے چیلے آسانی نکاح والی کے متعلق واقعات میں الیمی ہی عجیب وغریب تاویل فیرماتے اور پھر حوالہ لکھتے ہیں۔ کہ ''لڑکی ۹،۸ برس کی تھی اس پر نفسانی افتر اء...... حافظ میں گرن

شایدانہوں نے سیمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی سمجھدار باتی ہی نہیں رہاجو یہ جانتا ہو کہا گر بالفرض ۹،۸ میرس ہی کی عمر مان کی جائے تو ہندوستان اور بالحضوص پنجاب میں اتنی عمر کیا چھے کھاتے پیلیچے گھر انول کی بچیاں کیسی ہوتی ہیں۔

ببرنوع ہم یہ توانسلیم کرتے ہیں کہ اوتار کہتے، بروز کہئے یاظہور ہے تعبیر سیجئے یا آئینہ کی تصویر کوتمثیل بنا ہے مرزا جی اپنے دعاوی کے اعتبار سے جو پچھ بھی ہیں کرش جی کے ہیں۔اس کئے کہ

ا ..... کرش جی نے اوتار یا حلول کا مسئلہ سکھایا۔ مرزاجی نے بھی "انت منی و انامنک (تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہول)''۔ کا مفروضہ الہام سنایا، پھرخدا کو (معاذالله) تیندوے سے تشیہہ دی اور ہاتھ پیروالا بھی بتایا۔

۲......کرش بی نے تنایخ آ واگون کا مسئلہ سکھایا مرزائی نے بھی سب کا بروزمثیل ظہور ہونے کا دعوی ایسی بی شکل میں پیش فرمایا جس کا ترجمہ آسانی کے ساتھ آ واگون ہی ہے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان کا کرش ہونا تو درست مگر کرش ہوتے ہوئے مجد دومہدی وعیسیٰ بن مریم بلکہ بقول حافظ بی احمد نبی بنیا دشوار اور ان موحدین کی نورانی قبا کا اس صورت برجوکرش نما (یعنی بقول حافظ بی کالی) ہو پھبنا خوداس قباکے لئے عار۔

ہمیں افسوں ہے کہ کرش جی کی کوئی تیسری تصویر ہمیں کہیں ہے دستیاب نہیں ہوتی ، نہ کہیں قرآن کریم میں ان کاؤکر ، نہ کی اورآ سانی کتاب میں ان کا بیان ، نہ کسی حدیث میں خبر ، نہ کسی مستند تاریخ میں کوئی اثر ، یہ مانا کہ ہندوستان میں بھی ہادی اور رہبر بلکہ

**Click For More Books** 

عَقِيدَة حَمَالِلْبُوعَ (سه)

مزاني خينت كاافكيار انبهاءورسل آئے ہول گراس کی کیادلیل کیفلاں شخص نی تھا؟ 🎍 حافظ جی کو جب قرآن،حدیث تغییر، تاریخ کہیں بھی یہ نہ ملاتو عجب بے تگی اُڑائی کہ فلال فلال نے لکھا۔ کہ 'مبندوستان میں ایک کالے رنگ والا نبی تھا جس کانام کائن تھا، چونکہ الر كارنگ كالانتاما كميالوركرش ك معنى بھى كالا، البنداكرش نبى تھا''۔ اس بیان برغالباً ایک معمولی مجھ رکھنے والا بی بھی بنس بڑے گا اور حافظ جی کی نبین نبیس مرزاصاحب کی قابلید کی داودے گا جمیں فسوں ہے کہ تھی بدیں خیال کہ کہیں مارشس کے سادہ لوج الم أسول مين ندا جا تمي الي تحرير برنقيد كي ضرورت الاق جورى بورند حقيقت أوبيب كداليي افتر ریز بهره کرنا بھی شان علمی کےخلاف۔اس کے کدسب سے پہلےتو یبی بات قابل لحاظ کہاں خربى كاكيااعتبار يحراكر بالفرض كسى تاريخ اس كاية بهى ال جائة اس كاكيا شوت كدير كرن جي بی کے متعلق سے اس کئے کہنا متو کائن بتایا گیانہ کرش، پھراگراس کیلم نہ مانا جائے بلکہ اسم صفت ہی مانين أو حافظ جي كرش جي كوكالا بنا كين ساري مندوجاتي الواآج تك ان كواييا ليح وخوبصورت مانتي چلي آربی ہے کہ گوپھیاں ان پرفدانھیں بلکہ آج بھی تھر امیں گڑگا کے کنارے بہت ی خدا کی بندیاں ای امید برکیکی مونی روی میں ان کے درش ہوجا کیں سب کچھ تجنے کے لئے تیار ہتی ہیں۔ ممکن ہے کہ بیر کا بمن وہی پوزآ سف ہوجو ہندوستان کےصوبہ سولا ہت میں راجہ جنسر کے گھر پیدا ہوا شا ہزادہ نبی کہلا یا ،کشمیر گیا و ہیں مراو ہیں ڈن کیا گیا۔ آج تک اس کی قبر شنرادہ نبی کی قبر کہلاتی اورای نام ہے پہچانی جاتی ہے۔بعض روایتیں اس کے متعلق ایس

بیان بھی کی جاتی ہیں جواس کی کہانت پردلالت کرسکتی ہیںا۔مرزاجی 🚅 ای قبر کوحضرت مسيح القليفة كى **قبرتصنيف كر** ڈالا۔

ا تفصیل حال کے لئے کتاب بوزا سف اور باو ہرمتر جمہ مولوی سید عبد افنی مطبوعہ مطبع باشی وہلی صفحہ ۳۵۸ کو ويكعاجا سكتاب ب

مِرَانَ فِیکت کا الْکَبِیْد کِ پھر اور آ گے بڑھے مرزا بی تو نہ کرشن کی نبوت بتاتے ہیں، نہ اس کی نبوت کاظہور۔ وہ تو صاف فرماتے ہیں کہ

'' میں راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو فد ہب کے تمام او تاروں میں بڑا او تارتھا''۔ پھر آگے چل کر گیتا کوفی الجملہ الہامی کتاب مانتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ اُن (مرزابتی ) پرالبام ہوا ہے۔ اِ

'' کرش رودھرگوپال تیری مہما گیتا میں کھی گئی ہے''۔ (بیچر مرزاسا حب ارد مبرین 19 یہ یا کوٹ مرزاصا حب نے گیتا کا حوالہ دے کرخو دواضح کر دیا کہ ان کی مراد کیا ہے؟ گیتا میں او تاریاروپ کے معنی آپ نے ابھی ابھی کرش جی کے بتائے ہوئے دیکھے کہ خدا کے انسانی جسم میں حلول کرنے کواو تار لینا یاروپ لینا کہا گیا۔ پس مجردان کلمات کے استعمال جی نے آئیس دائر و تو حید ہے جدا شرک کے مرض میں مبتلا کر دیا اب ان سے اور اسلام سے کہا علاقہ رہا۔

# توبين انبياء

جناب حافظ بی صاحب کوائ تحریر کے وقت شاید پیر خیال ندر ہا ہوگا کہ جس کے جواب میں وہ اپنی دوور تی پیش کررہ ہیں وہ اگر چہ مارشس سے جارہا ہے مگر اس کا قلم المحمد للله ہزاروں کوئ کی مسافت سے بھی ان کی پردہ در کی کرنے کے لئے تیار رہے گا اس کئے ہے خوف وخطر فر ماتے ہیں ۔ کہ اس کئے ہے خوف وخطر فر ماتے ہیں ۔ کہ اس کے جھور میں ہے تھے ہیں ۔ کہ اس مناصاحہ نامی نامیا کہ گال ال دی جس مجھور میں ہے تھے ہیں ۔ ک

''مرزاصاحب نے نبیوں کوگالیاں دی ہیں یہ بھی صرح جھوٹ ہے''۔

لے پاللجب ہم ویدیش او حید کا جلوہ دکھا کمی او ہم پراعتر اش سے گیتا کو البائ ما تیں او بھی پاکوئیس ہے ہم آ دبھی کرتے بیل او ہوجاتے ہیں بدمام و دلی جس کرتے ہیں او چرچائیس کرتے



مران قراسطور ذیل کو بغور پردهیس اور خود بی فیصلد کرلیس که مرزاجی نے

اگراپنان کلمات میں گالیاں نہیں دیں تو کیا کیا؟

ا ..... او المسيح كاب باب بيدا مونا ميرى نكاه مين كوئى جوبه بات نبين اب برسات قريب آئى ا ..... ا بن برسات قريب آئى ب بابر جاكر ديھے كتنے كيڑے مكوڑے بغيرمان باپ كے بيدا موجاتے ميں "۔

(معاذالله)(جَلت تدن سخت)

۲.....اخبار بدرمورہ ۹ مرتکی ہے ووائے میں مسلمانوں کو خاطب کر کے فرماتے ہیں (نہ کہ عیسائیوں کو)''ایک دفعہ حضرت کے زمین پرآئے تو اس کا نتیجہ یہ جواتھا کہ کئی کروڑ مشرک دنیا میں ہوگئے دوبارہ آکروہ کیا بنائمیں گے کہ لوگ (مسلمان) ان کے آئے کے خواہشمند ہیں''۔ (معاذ الله)

تَمَا''\_(معاذالله)

۵..... "آپ (حضرت مینی) کاخاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، تین دادیاں اور نائیاں آپ کی زنا کاراور کبی عورتیں تھیں'۔ (معاذاللہ)(ماشی شہرانیا ہے تھم مفر)
علاء اسلام نے جب مرزاتی کے ان کلمات پرگرفت کی تو خود مرزاتی ہی کی زبان سے سننے کدائن علاء کو( حافظ جی نے تو جمیں جھوٹا کہا مرزاجی ) مضد و مفتری بتا کرکس انداز سے ابنی بریت کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت مینے کے بھائی بہن بتا کر کرر گستاخی

کررہے ہیں۔ ''مفسد ومفتری و وضخص ہے جو مجھے کہتا ہے کہ میں سے ابن مریم کی عزت نہیں کرتا ..... سے تو

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَامِ اللَّهُوا اللَّهُ الدام ا

مرتانی فیلت کا البند مسیح میں تو اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکمہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے میں، یسوع کے جار بھائی اور بہنیں تھیں میسب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں یعنی سب یوسف اور مریم کی اولا دینھے''۔ ( کاخذی مشی فرن صفحہ ۱)

جم نہیں جانتے کہ مرزاجی کا عقادوہ ہے جوحافظ بی لکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ الطبیقا بغیر باپ پیدا ہوئے یا یہ جس میں ان کی دادیاں ، نانیاں اور حقیقی بھائی بہن بتائے گئے۔ اگر پہلا ہے تو اس کا مرقعہ حوالہ نمبرا سے ظاہر کہ حضرت سے کو برساتی کیڑوں سے تشہید دی گئی۔اوراگر دوسرا ہے تو ایس کی شان ناظرین نے دیکھ ہی لی کہ دادیاں اور نانیاں بھی بنیں اور انہیں صنع گالیاں بھی دی گئیں۔

صافظ جی کہتے ہیں کدان کاعقیدہ بدلتار ہتا تھا پہلے حیات میچ کے قائل تھے پھر
وفات میچ کاعقیدہ تصنیف کیا۔ ممکن ہے کداس عقیدہ میں بھی ایسا ہی چے ہو۔ بہرصورت
دونوں طرح گالیاں دیں گستا خیاں کیس پھران سے تو بھی نہ کی للبذا جرم ثابت۔
یہ داؤ چے عقلاء کے سامنے نہ چال سکا ہے نہ چال سکے گا کہ سیجیوں کو ملزم بنانے

بیدداؤی عقلاء کے سامنے نہ ہی سکا ہے نہ ہی سکے گا کہ سیجیوں اومزم بنانے کے لئے جواب میں تعیس ،اس لئے کداخبار بدراور کفتی نوح صفحہ ۱۱ کے حوالہ نے تو صاف ظاہر کردیا کہ سلمانوں کے مقابلہ میں بھی بہی کہا گیا۔ فاعقبر وا مااولی الابصاد

#### نكاح آساني

محمدی بیگم سے مرزاجی کے مفروضہ نکاح کے باب میں حافظ جی نے ہمارا اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ '' نکاح والی پیش گوئی پوری نہ ہوئی''۔اس کا جواب سیدھا ساتو پیرتھا کہ'' پوری ہوگئ''۔ مگر چونکہ یہ جواب امر واقعہ کے خلاف ہے لہٰذا حافظ جی صاحب نے سوک رشی جی کے بروز کی حیثیت سے مجیب وغریب تاویل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے۔

قَلِيدَة خَلَمْ الْمِبْوَةِ السَّاسِ فَقِيدَة خَلَمْ الْمِبْوَةِ السَّاسِ 50 ﴿ 476

مِزَانَ مِیْتَتَ کَاافَہَاں ا۔۔۔۔ نکاح کی پیش گوئی صرف اس غرض ہے تھی کہ تھری بیگم کے خاندان کے لوگ جو بے وین تھان کو نکاح کانشان دکھا کر دیندار بنا تیں۔

۲ ....اخریک (پدرمحمدی بیگم ) نے تو ہدند کی وہ ہلاک ہو گیا۔ ۴ ....اخریک (پدرمحمدی بیگم ) نے تو ہدند کی وہ ہلاک ہو گیا۔

٣..... پيش گوئى ميں توبه كى شرط تقى تو بى تو بى اخ توبەت بيسب باتيس ئل كئيس تقريباً ساراخاندان مرزائى بن گيا۔ لبنداتوبەت نكاح ئل گيا۔

تحریرا گرچھویل ہوجائے مگرہم مجبور ہیں چونکدمرزائی پوراحوالد دکھے لینے کے بعد بھی باتیں بنانے کی عادت رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے اگر مختصراً حوالہ کاذکر کر دوتو فوراً حجوث کا الزام دیتے ہیں۔ لہندا ایل باب میں بھی ہم تفصیل کے ساتھ حوالہ چیش کر کے فیصلہ الل نظر برجھوڑتے ہیں۔

#### جواب اوراس كاثبوت

محری بیگم کے خاندان کے لوگ بے دین نہ تھے اس کا ولی یعنی باپ ایسا دیندار کداس کے ساتھ مرزا بی محبت کا اظہار کرتے اوراس کے اسلام کوشلیم کرتے ہیں ہے وہی ہیں جن کو حافظ بی کہتے ہیں کہ'' تو بہند کی ہلاک ہو گیا''۔ نامہ 'مرزاصاحب بہنام مرزا احمد بیگ صاحب پدر محمدی بیگم مورجہ کے امرجولائی سوم اور مشفقی مکری اخویم مرزا احمد بیگ صاحب سلامالہ تعالی

السلام علیم ورحمة الله و بر کانه آپ کے دل میں اس عاجز کی نسبت کچھ غبار ہوئیکن خداوندعلیم جانتا ہے کہ اس عاجز کا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ قادر مطلق سے آپ کے لئے دعائے خیر و برکت چاہتا ہوں۔ کس طریق اور کن لفظوں میں بیان کروں کہ تامیرے دل گی محبت

مرانی خینت کا البار ہوجائے۔ ہمیں ضدائے قادر اور خلوص اور ہمدردی جوآپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ پر ظاہر ہوجائے۔ ہمیں ضدائے قادر مطلق کی فتم ہے کہ میں اس بات میں بالکل بچا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی طرف ہے البہام ہوا کہ آپ کی خدا کی تنبیبہات وارد ہوں گی اور آخرائی جگہ ہوگا۔ ہزاروں پا دری شرارت نہیں حماقت سے منتظر میں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی فکے لیکن خدائے تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ جوامر آسان پر تھر کر بدل نہیں سکتا خدائے تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات جوامر آسان پر تھر کی بر ہر گر بدل نہیں سکتا خدائے تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات والے جس کا اس نے آسان پر سے مجھے البام کیا ہے۔

غلام احمد

اورملا حظہ کیجئے نامہ مرزا بنام مرزاعلی شیر بیک (محمدی بیگم کے پھو پا۔مرزا کے لاکے فضل احمد کے خسر )مورخة ۴مرئی لوگایے۔ مشفقی مرزاعلی شیر بیک صاحب سرایڈ تھالی

> السلام عليم ورحمة الله وبركامة معس تركز غرض طبع ي خرا

یس آپ کوفریب طبع نیک خیال آدی اور اسلام پرقائم جھتا ہوں، آپ کوایک خبر سنا تا ہوں آپ کواس ہے بہت رنج گزرے گا، میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری تاریخ کر سنا تا ہوں آپ کواس ہے بہت رنج گزرے گا، میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری تاریخ کیا تاکہ کی کا نکاح ہونے والا ہے، میری نسبت ان او گوں نے پختا ارادہ کر لیا ہے کہ اس کوخوار کیا جائے ذکیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے ، اب جھے کو بچالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے (اللہ نے نہچایا اللہ تعالیٰ کا کام ہے (اللہ نے نہچایا اللہ تعالیٰ کا کام ہے (اللہ نے نہچایا ثابت نہ بچایا اللہ تا آپ کیا ہے ؟) اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور بچالے گا (اس نے نہ بچایا ثابت ہوا کہ اس کے نہ تھے ) (آگے جل کرایک طویل عبارت کلھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ) آپ ایک کو بچور کریں ، ان کو بچورڈ دینے کی تنمید کریں تا کہ دہ ہون کے دباؤے بچور ہوکر محمدی بیٹم کا نکاح مرزاصا حب ہے کردیں اور اگر آپ کی ہوئی اپنے بیٹی نیوی (لیعن) آپ کی لڑی ایسانہ کریں گی تو میں اپنے بیٹے فضل احمد ہے کہوں گا کہ اپنی بیوی (لیعن) آپ کی لڑی

مران خینت کا البال کے میر اکبنا نہ مانا تو میں اے عاتی کردوں گاوراشت سے محروم کردوں کا (ناظرین انصاف کریں کیا مجدوق کے وہی کی لیمی شان ہوتی ہے؟)

ان مردو خطوط کے اقتباس نے اگر جہ بہت کی ماتوں کو واضح کردما مگر ہم سر دست ان امور ہی

ان ہردوخطوط کے اقتباس نے اگر چہ بہت ی باتوں کو واضح کر دیا مگر ہم سردست ان امور ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ا ..... مرزااحد بنیک مسلمان عضا بیجه اوی عند ، مرزاجی کادل ان کی طرف سے صاف تھا بلکہ ان سے بے حدمجت بھی لہٰذاان کی موت کسی جرم کے سبب سے نہیں ہوئی ، وہ مسلمان عند اسلام پرمرے ہاں جرم صرف استقدرتھا کہ جوان بنی پوڑھے بددین مرزاجی کو کیوں نددی۔ اسلام پرمرے ہاں جرم صرف البنام کے سبب کی گئی ہے نکاح ضرور ہوگا ، اس لئے کہ پادر یوں اور مندووں کے لئے نشان ہا گردوسری جگہ ہوگا تو تنجیبیں ہوں گی اور آخرمرزاجی ہی ہے ہوگا۔ سے ساگر نکاح ندہوگا تو مرزاجی خوارز کیل روسیاہ ہوجا کیں گے۔

بقول مرزاجی نکاح نشان سیح آخرالز مان ہےاوروہ ظاہر نہ ہوا اورآ گے چلئے اور دیکھئے کہ مرزاجی اس نکاح کوشیج موہود کانشان بتاتے ہیں۔مُدی بیگم کے خاندان والوں کی اصلاح سے اس کوکوئی تعلق نہیں۔

حنورنی اکرم ﷺ کے اس فرمان کاذکر کرتے ہوئے کہ سے بن مریم دنیامیں اتریں گےشادی کریں گے اٹے۔ جناب مرزاصا حب فرماتے ہیں۔

'' تزوج سے مرادخاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا، جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے گویا اس جگدرسول اللہ ﷺ ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے اور فراریہ میں کی ساتھ بضرہ اور کی بھول گر'' لائس شاہ بھی سندے ک

فرمارہے ہیں کہ بیرہا تیں ضرور پوری ہوں گئ'۔(سمبرانجام عفرسفوہ۵) پھرصفیہ ۵ برفر ماتے ہیں کہ' براہین احمد بیدمیں بھی اس پیشین گوئی کی طرف اشار ہفر مایا گیاہے،



مرانی خیت کافیار کے جس کا انتظار ہے ، بیا یک چیسی ہوئی چیش گوئی ہے جس کا سراس وقت کھولا گیا''۔

اب بھی کیا اس کے جبوت میں کوئی کسررہ گئی کہ اس نکاح کو مرزا بی میچ موجود کانشان بتار ہے جیں۔ پس بقول مرزا صاحب آگریدنشان ظاہر نہ ہونکاح نہ ہوتو وہ میچ موجود نہیں ۔ بقول مرزا بی نکاح تقدیر الحق ہے جوٹل نہیں سکتی وہ ٹل گئی للہذا تقدیر نہیں ۔ جناب مرزا صاحب نے متعدد مقامات پر اس مضمون کوظاہر فر مایا کہ بینکاح ہونا خدا کا ایساوعدہ ہے جوٹل نہیں سکتا۔ ان خطوط میں بھی اس کا ذکر ۔ یہاں مزید ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے۔ اشتہار جوٹل نہیں سکتا۔ ان خطوط میں بھی اس کا ذکر ۔ یہاں مزید ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے۔ اشتہار نفر سے دین مورخہ ۱۰ مرکی اور کارائے جیں ۔ ''خدا نے تعالیٰ کی طرف ہے بہی مقدر اور قرار پاچکا ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے باکرہ ہونے کی حالت اور قرار پاچکا ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا نے تعالیٰ اس کو بیوہ گر کے میری طرف لائے''۔

# توبی تو بی کی شرط اوراس کا پورانه ہونا

اب جناب حافظ جی صاحب کی ان دونوں رکیک تاویلوں پرنظرڈ اگئے کہ تو بہ سے نکاح ٹل گیااحمد بیگ نے تو بہ نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔

مزاني فيكنت كاافكهار ہے ان کی والدہ اور محدی بیگم کی بلائنس للیں گی محدی بیگم کی نانی پر کیا بلاآنے والی تھی جوٹلی؟ خرنہیں محدی بیگم پر جو ہلاآنے والی تھی وہ بقول حافظ جی ٹل گئی۔اس سے ثابت ہوا کہ محدی بیگم کی والدہ نے تو یہ کی۔

اب سوال فقط اسی قدر باقی رہ گیا کہ جب مرزائی تو بہے مراد مرزائی بنتا لے رہے ہیں تو کیا محمدی بیکم کی والدہ نے مرز ائیت کوقیول کیا؟ ہر گزخییں ہر گزخییں ۔ جب بیس تو وہ بلابھی کیوں ٹلی؟ پھر یہ کہنا کہ'' قریباً سارا خاندان مرزائی بن گیا'' کے کلا جنوٹ \_

مرزااحمد بیگ کااسلام برمرنا ظاہر۔ حافظ جی کوشلیم کے مرزائی نہیں ہواان کا داماد محمری بیگم کاشو ہر مرزائی نہیں ہوا۔ محمدی بیگم الحمدالله مسلمہ سے بلکہ اس کی اولا دہمی ماشاء الله مسلمان وه اوراس ك قريبي اعزاء واقرباء سب كسب بهمنه تعالى اسلام برقائم اور مرزائیت سے بیزار بلکدان علمائے حقانی کے اعوان وانصار جومرزائیوں سے برس پيکار۔ پھر بلاڻلي تو کيون ٿلي؟

٢ .... تكاح بلاح؟ عذاب ع؟ ياكيا؟

مرزاجی کہتے ہیں۔" یہ نکاح تمہارے لئے موجب برگت اور رحت کا نشان ہوگا۔ ان تمام بر کتوں اور رحمتوں سے حصہ یاؤ گے جواشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء میں مندرج ہیں''۔ (آئینہ

كمالات اسلام صفحه (۲۸۸،۲۸۱)

تو بی تو بی تو بی کے کلمات کواگر شرط مان بھی لیاجائے تواس سے بلائلنی جائے ، نہ کہ رحمت وبرکت ۔ پس یا تو ایوں کہا جائے کہ نکاح نہ تھا بلاتھا (محمدی بیگم کے لئے نہ ہمی مرزاتی کے لئے ہیں) یا یہ کہنے کرتو یہ کاعلاقہ نکاح ہے نہ تھا۔ دونو ل شکلول میں ہماراد توئی ثابت۔ ہمارابیان صرف نفس نکاح کے متعلق تھا کہ ا....اس کومقدر بتایا گیا۔

مرزان خیکت کا البیار ۲.....خدا کا نه ثلنے والا وعد و کہا گیا ، ووٹل گیا۔ لبذا خدا کا وعد و نه تھا مقدر نه تھا اور مرز اجی

> کابیددعویٰ جبونا ،الہام جبونا۔ ترکیب

٣....مرزاتي نے كہا كداكر بينكاح نه بواتو

الف .....مرزادی بریدے بدتر تغیریں کے مفتری ہوں گے، کڈ اب ہوں گے۔

ب....ان ڪتام دعوے جھوٹے ہوں گے۔

ج .....مرزا جی ذلیل ہوں گے ،روسیاہ ہوں گے ، ناک کٹ جائے گی۔

کسی نے تو بہ گی بیاند کی ،عذاب ٹلا یا نہ ٹلا۔ ہمیں سردست اس سے پچھے غرض نہیں۔ مرزاجی کے دعوے اور میدامر واقعہ سامنے ہے کہ نکاح نہ ہوا۔ فیصلہ ہم نہیں کرتے خدانے کیا اور جو ہونا تھا ہو گیا۔ مرزاجی کو جو بتیا تھا بن گئے۔ اگر سادہ لوح افراد کی آنکھیں اب بھی نہ کھلیں تو وہ جانیں۔

#### طاعون اورقاديان

جناب حافظ صاحب کی دیدہ دلیری ملاحظہ یکھیے کہ س جراُت کے ساتھ ہم پر فلط بیانی کا الزام لگاتے اور دنیا کی آئکھوں میں کس طرح خاک ڈالنامیا ہے ہیں۔ حافظ جی لکھتے ہیں کہ "مرزاجی نے لکھا ہے کہ قادیان میں طاعون ندآئے گی میہ مولوی صاحب کی بالکل غلط بیانی ہے'۔

صاحب کی بالکل غلط بیانی ہے''۔ ناظرین فیصلہ کریں کہ ہم نے جو کچھے کہا تھااس کی تفصیل پیہ ہے پانہیں؟ اسسمرز اصاحب نے مواہب الرحمٰن میں فرمایا۔ ''لنا من الطاعون امان ہم لوگوں کے لئے طاعون سے امان ہے''۔ ''لنا'' کے مصداق چونکہ ونیا کھر کے مرزائی تھے جب مختلف مقامات سے مرزائیوں کے مرنے کی خبریں آنے لگیس اور معترضین نے اعتراض کیا ہوگا



مرانی ہیں کا البار کے اور میان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کواس (طاعون) کی خون کے بتاہی ہے کہ قادیان کواس (طاعون) کی خون کے بتاہی ہے محفوظ رکھے گا کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیٹما مامتوں کے لئے نشان ہے''۔ (دافع البلاسفیہ)

قادیان چیوٹا ساقصہ اس کی مختصری آبادی مگر جب اس میں بھی یہ حالت ہوئی کہ

قادیان چوناسا قصباس کی مختری آبادی گرجب اس میں بھی بی حالت ہوئی کہ پیسا خبار الا ہور مورجہ ۲۰ مار پل ۱۹۰۹ء رقبطراز ہے۔ ''قادیان آج کل پنجاب میں اول نمبر پر طاعون میں مبتلاہ ہیں (۲۰) موتوں کا اوسط ہے قصبہ میں بلجل مچی ہوئی ہے''۔ (ناظرین مرزاصا حب کے موجوم البامی الفاظ خوفناک تبائی کا اس عبارت پیسا خبار میں فاص لحاظ رکھیں نیز حافظ بی کے الفاظ بھی یا در ہیں کہ ''جولوگوں کو بدحواس کر دے''۔ اس لئے کہ اس کی تفصیل بلجل کے افظ میں موجود ہے ) پھر جب قادیان میں اس قدر طاعون کچیلا کہ اس کی تفصیل بلجل کے افظ میں موجود ہے ) پھر جب قادیان میں اس قدر طاعون پہنانچ کی اس اس مورد کی موجود ہے کہ جب قادیان میں اس قدر طاعون چینانچ کی موبود ہے کہ کہ اس کی تو مرزاتی کو خود تسلیم کرنا پڑا۔ چینانچ کی ہوئی ہوئی ہے۔ (اس آگ گیا جوئی تو جرزاتی کو خواس شایک اور چینا کہ اس کی میں اپنی جماعت کے لئے خدا ہے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے کی کانام ہوگا ) میں اپنی جماعت کے لئے خدا ہے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے کی کی موبی ہوئی ہے۔ (اس آگ گیا خدا ہے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے کی کانام ہوگا ) میں اپنی جماعت کے لئے خدا ہے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے کی کانام ہوگا ) میں اپنی جماعت کے لئے خدا ہے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے کی دوہ اس کو بچائے کی کانام ہوگا ) میں اپنی جماعت کے لئے خدا ہے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے کہ کی گوئی ہوئی ہے۔ (اس آگ گیا خواس کو بھیا کے اس کو کھوئی کی موبی ہوئی ۔ ۔ ۔ (اس آگ گیا کو کھوئی کی کردعا قبول نہیں ہوئی ۔ ۔ ۔

ما نگاکریں گےاب سے دعاجم یار کی آخرتو دشنی ہےاثر کو دعا کے ساتھ گرقر آن شریف سے ثابت ہے کہ جب قبرالہی نازل ہوتا ہے توبلاوں کے ساتھ نیک بھی لپلیے جاتے ہیں۔

مامعین کویا دہوگا کہ اس کے بعد ہم نے تذکر ڈ بیجی بنایا تھا کہ مرز ابی نے اپنے گھر کو وسیج کرنے اور بڑا بنانے کے لئے چندہ ما تگنے کا حیلہ بناتے ہوئے بھی لکھا تھا کہ جارا گھر طاعون سے محفوظ رہے گا لہٰذا اس میں بہت ہے آ دمیوں کے رہنے کی جگہ کرنے کے

Click For More Books

عَقِيدَة خَلَمُ اللَّهِ فَالسَّابُ وَ السَّاسِ 57

مزاني فينت كاظهار

لئے بڑا بنانے کی ضرورت اوراس لئے رویبہ کی حاجت \_ پس لا ؤچندہ!!! گھر توایل بہانہ ہے بن گیا چندہ بھی خاطرخواہ ل گیااب حافظ جی تو لکھتے ہیں۔ کہ آج تک اس گھر گاچوہا بھی طاعون ہے نہ مرا گرم زاجی حقیقة الوحی کے صفحہ ۳۲۹ پراعتر اف فر ماتے

میں کہ''جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو میرصاحب کے بیٹے اسحاق کوتیز تب ہوا اور سخت گھبراہٹ شروع ہوگئی اور دونوں طرف ران میں گلٹیاں نکل آ میں''۔ حافظ جی شاہدای کی مجمی تاویل فرمادیں کہ گھرے مراد ہے وہ خاص کمرہ جس

میں مرزا جی سوتے تھے بلکہ کمرہ ہے مراد بھی وہ حیار پائی جس پر وہ آرام فرماتے تھے بلکہ عاریائی ہے بھی ان کاجسم یعنی جوم زاجی کے جسم میں حلول کر عمیاوہ طاعون سے نہمرا۔ یہ سوک رشی کی تاویلات کانمونہ ہے وہ فر مائے جا کیں۔ پیراندنہ وعبدالکریم کی روحیں اب دنیامیں آ کرنہ بتا کمیں گی کہ وہ خودمرزا ہی گے گھر ہی میں طاعون ہے مرے تھے۔ محمد افضل وبربان الدين ومحدشريف ونوراحمه وغيره خاص خاص مرزائي اب بول ہي نہيں سکتے کہ وہ کس درجہ کے فدائی تھے اور قادیان ہی میں مرزا تی کی دیکھتی آئکھوں طاعون ہی ہے ہلاک ہوئے۔(دیکھوذکرالکیم صفحہا4)

مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری سے مرزاجی کا آخری فیصلہ

ہم جیران میں کہ حافظ جی کے جھوٹ کہاں تک جتائے جا کمیں ہم نے ہرگز اپنی تقرير ميں مبابله كاذكر ہى نہيں كيا بلكه اى آخرى فيصله اور دعا كويا و دلايا جس كى نضديق ميں

مرزاجی نے اس عالم کوچھوڑا۔

مرزاصاحب نے مولوی ثناءاللہ صاحب کے باب میں اشتہار دیا جس کاعنوان ہی یہ بتا دیگا کہ پہ فیصلہ تھانہ کہ مباہلہ ۔عنوان یہ ہے۔'' مولوی ثناءاللہ کے ساتھ آخری فیصلہ '''



مزان ہیں اگر مہالہ کالفظامل جائے یا کہیں ہیں ہیں ساراا شتہار پڑھ جائے گئیں ایک جگہ بھی اگر مبابلہ کالفظامل جائے یا کہیں ہی ہمی کھا بوانظر آئے کہ اس دعا کے مقابلہ میں مولوی صاحب موصوف بھی یہی دعافر مائیں جیسا کہ ڈووئی اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں مرزاصاحب نے لکھا تو ہم ذمہ دار۔ پھر مزیوت کے لئے جناب مرزاجی کے تلم سے ان کے رشتہ دار نے جو تھم نامہ جناب مولوی صاحب موصوف کے نام جاری کیا اس کی عبارت ملاحظ فر مائے جو اس مضمون کو بالکل ہی واضح کر دیتے ہے۔

مولوی ثنا، الله صاحب نے "دھیقۃ الوی" کی اس دعوت عام کود کی کر جوتمام علائے اسلام کومرز اصاحب کی طرف سے دی گئی تھی مرزاجی کولکھا کہ" کتاب ھیقۃ الوی سے جو اب بیس انہیں بچکم مرزاصاحب کھی جا کہ بیس مباہلہ کی تیاری گروں"۔ اس کے جواب بیس انہیں بچکم مرزاصاحب کلھاجا تا ہے کہ" آپ کا خط حضرت سے موجود کی خدمت بیں پہنچا جس کے جواب بیس آپ کومطلع کیاجا تا ہے کہ آپ کی طرف ھیقۃ الوی بھیجے کاارادہ اس وقت ظاہر کیا گیا تھا جس وقت مباہلہ کے واسطے لکھا گیا تھا جس کے مطابقہ سے پہلے پڑھ لینے گر چونکہ آپ نے اپنے واسطے تعین عذاب کی خواہش ظاہر کی اور بغیر اس کے مباہلہ سے پہلے پڑھ لینے گر چونکہ آپ نے اپنے راہ نکالی اس واسطے مشیت ایز دی نے آپ کواور راہ سے پکڑا اور دومرا طریق مباہلہ نہیں بلکہ تعین عبارت سے ناظرین نے بخوبی اندازہ لگالیا ہوگا کہ یہ دومرا طریق مباہلہ نہیں بلکہ تعین عذاب بصورت دعا ہے اور مشیت ایز دی کے مطابق بھی آخری فیصلہ ہے۔ اس دعا کا اثر عبارت سے ناظرین باب بیں کون سے ہورکون جھوٹا۔

مرزاجی کی دعا

"ا مرسیرے آقا! اے میرے بھینے والے!.... میں تیرے بی تقدی اور رحت کادامن پکڑ کرتیری جناب میں ملتی ہوں کے میں مضداور جناب میں ملتی ہوں کہ مجھ میں اور شاء اللہ میں جا فیصلہ فر مااور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مضداور کذاب سے اس کو سادت کی زعد کی میں ونیا ہے اٹھا گے'۔

ہم نے ای وعائے از کاذکر کیا جود نیا نے دیکھ لیا گراس سے زیادہ شرمناک جھوٹ اور کیا ہوگا کہ حافظ جی اب تک اہل ومبلاء کے جائے ہیں حالا نکہ مرزاصاحب کے انتقال کے بعد جب تمام ہندوستان میں اس وعا کی صدافت کا تذکرہ ہوا اور تمام الل بصیرت نے حقیقت کوجان لیا تو تمام مرزائی کو لی نے پوراز ورلگایا۔ آخر تین مورو پی کا انعام مقرر کیا اور بہی چینے دیا کہ " یہ فیصلہ نتھا مبلاء تھا"۔ مرزائی فلیف نبراک کیل منتی قاسم علی صاحب میدان مقابلہ میں آئے۔ مردار بجن سکھ بی اسے بلیڈر فریقین کی طرف سے مسلمہ تھم مقرر کے گئے منتی قاسم علی صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب فریقین کی طرف سے مسلمہ تم مقرر کے گئے منتی قاسم علی صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب فریقین کی طرف سے مسلمہ تم مقرر کے گئے منتی قاسم علی صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب میں مباحثہ ومناظرہ ہوا، آخر انجام مبلغ تین سورو پیم طوی کا اناء اللہ صاحب نے بھی مرزائیوں سے وصول کیا اور غیر جانب وار تھم نے یہ فیصلہ دیا۔ (تحریر میں گوقدر سے طوالت ہوجائے گرہم اس کے بعض کلمات بجنہ لکھ دیتے ہیں)

دسیں صاف اس نتیج پر پہنچاہوں کہ مرزاصاحب کے اس جہان فانی ہے جات مولوی شاہ اللہ صاحب رحات فرمائے سے مرزاصاحب کی دعا مندرجا شتبار خدائے تعالی نے تبول فرمائی اور اس قبول خرمائے سے مرزاصاحب نے اپنی زبان مبارک سے کیا۔
۵ امر پر بل سے 19 والا اشتبار بھکم خداوندی مرزاصاحب نے دیا تھا۔ خدائے البای طور پر جواب دیا تھا کہ میں نے تبہاری بیدعا قبول کرئی'۔
کہیں نے تبہاری بیدعا قبول کرئی'۔
بلفظہ دستخط سردار بچن سکھ بی ۔ اے بلیڈر ۱۲ مار بر بل ۱۹۱۲ء

و المالية الما

مران ہیں ساتھ کے فیصلہ کے مطابق ہی نہیں ایسے خدائی فیصلہ کی روسے جس کو سارے عالم نے دیکھ لیا ہم بھی اس کی بڑے زور سے تائید کرتے ہیں مرزاتی کی اور دعائیں سارے عالم نے دیکھ لیا ہم بھی اس کی بڑے زور سے تائید کرتے ہیں مرزاتی کی اور دعائیں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں گریفینا خدانے مرزاجی کی بید عاضر ورقبول کی اور دنیا کود کھا دیا کہ اس مقابلے میل حق پرگون تھا اور باطل پرکون۔ دنیانے دیکھ لیا کہ مرزاجی ہیئے میں مبتلا ہوئے، مقابل میں فن ہوئے اور مولوی ثنا واللہ قامد مرزائیت پرگولہ باری کے لئے اب تک موجود۔

#### واكثرعبدالحكيم اورمرزاجي

حافظ بی ہماری شکایت کرتے ہیں کہ'' ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی کی طرف اشارہ کیا اور حقیقت کو بے نقاب نہیں کیا''۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ ہمارے بلانے کے باوجود بھی دیوار کے چیچے بی رہے اگر ساھے آجاتے تو ہم'' بے نقاب'' بھی کر دیتے۔ ناظرین نے حافظ جی کی نمبر ۳ دوورتی ہیں دیکھا کہ جینے دیوے بھی انہوں نے کئے ثبوت کسی ایک کا بھی نہیں دیا۔

ا ..... کیام زاجی کے وہ الفاظ وصیت نامہ لکھے جن میں انہوں نے بیتح مرفر مایا کہ وہ فلال تاریخ سے تین برس کے اندر مرجا کمیں گے۔ معرب میں ان کرن کے اندر مرجا کمیں گے۔

۲ .....یجوالہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کب اور کن الفاظ میں اپنی سابقہ چیش گوئی میں ترمیم کی؟ اب حافظ جی کی بیتمنا ہے کہ ہم ہی ان کا نقاب اٹھا کیں توبیہ لیجئے ٹاظرین ملاحظہ کریں کہ نقاب کے اندر کیا ہے۔

نقاب کے اندر کیا ہے۔ پہلے بیہ علوم کیجئے کہ مرزاجی اپنی عمر کے متعلق خود ہی کیاار شاوفر ماتے ہیں۔ دمبیر کی عمر ک

حالیس برس پورے ہونے پرصدی کاسربھی آپینچا''۔ (تریاق الله بسفیہ ۱۸) ( یعنی • • <u>۳۱ ھے</u> میں مرز ابنی کی عمر چالیس برس کی ہوئی )

Click For More Books

عَقِيدَة عَلَمُ اللَّهُوَّةُ (سده)

مزاني خينت كاافكهار حاشيه ترياق القلوب صفحه ٥٣ يرفرمات بير - كه خداف ان ير الهام كياء '' میں (خدا) تجھے (مرزا کو )ای برس یا چندسال زیاد ہاس سے پچھے کم عمر دوں گا''۔ (اب بیہ مزعوم البام بھی ایک لطیفہ ہے مرزاجی کاالہام کرنے والا ایسی ہی تخینی انگل کی ہاتیں کہا کرتا ہے ) اس جگہ تخیینہ تھا تصریح کے ساتھ اور ملاحظہ بیجے۔ حقیقة الوحی صفحہ ۲۰۰۔ '' آخری زمانداس میج موعود (مرزاصاحب) کادانیال نبی نے ۱۳۳۵ برس لکھا ہے جو خدائے تعالی کے اس البام ہے مشابہ ہے جومیری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے''۔ پس ان دونوں مزعومہ الہاموں کی روے مرزاجی کو ۳۵ساھ میں بھر (۳۵+۴۰)=24سال مرنا حائے تھا۔ یجی ان کا علان کی بقول ان کے خدا کا البام اور دانیال نبی کی وی ہوئی خبر۔ان اقوال کے دیکھنے کے بعد اب فیصلہ بہت آ سان ہوگیا اس لئے کہ اس میں تو غالبًا کسی کومجال انکار ہی نہیں کہ مرزاجی ۲ ۳۲۲ھ میں مرے بینی اپنی میعاد مقررہ سے (۱۳۳۵-۱۳۳۱) پورے و برس پہلے ، اس کا سبب مرزا جی بنا کیں بانہ بنا کیں ہم بنائے دیتے ہیں کہ ڈاکٹرعبدالحکیم نے اعلان الحق سفی ۱۹-۵ پر جولائی ۱۹۰۱ء کو یہ اعلان کیا کہ''صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گا یعنی ٹین (۴) سال کے اندر میرے سامنے مرزاصاحب مرجائیں گے''۔ اس کے جواب میں مرزاجی اینے اشتہار مجربہ ۱۷راگت از 190ء میں فرماتے ہیں۔ "میں سلامتی کاشنراده ہوں کوئی مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ خود عبدا تکیم خال میرے سامنے آسانی عذاب ہے ہلاک ہوگا''۔ (بقیہ عبارت مرزائی حقیقت کااظہار نمبرا میں ملاحظہ سیجئے)

عداب سے ہلات ہوہ ۔ اربعیہ عبارت مررای سیعت ہ اصہار ہرایں ملاحظ ہے )

اس میں مرزاجی نے ڈاکٹر عبداتکیم صاحب کے مرنے کی چیش گوئی عمی صفائی کے ساتھ کی اس لئے ڈاکٹر عبداتکیم صاحب نے خضب میں آکراس وقت ہے ؟ امہینے کی میعادیتائی ،جس کے جواب میں مرزاصاحب فیصلہ فرماتے ہیں اوراپنی طرف سے نہیں کہتے میعادیتائی ،جس کے جواب میں مرزاصاحب فیصلہ فرماتے ہیں اوراپنی طرف سے نہیں کہتے

عَقِيدَة خَهُ اللَّهِ اللَّهِ

مزاني فتكنت كاافكيار بلكه دعوىٰ بيہ بكدالهام ہوا كداشتهارتبعرہ ۵رنومبر ك<u>و 19 ء</u> "اين وشمن ڈاكٹرعبدالكيم سے کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ کرے گا میں تیری عمر بڑ ھادوں گا یعنی وشن جو کہتا ہے کہ جولا کی کے 19ء سے ۱۲ مینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں ماایسا ہی جو دوسرے دشن پیشین گوئی کرتے ہیں ان سب کوجھوٹا کر دول گا اور تیری عمر بڑھادوں گا دہمن جو تیری موت جا ہتا ہے وہ خود تیری آتکھوں کے روبر واصحاب فیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا تجھ سے لڑنے والے اور تیرے پر حلہ کرنے والے سلامت نہیں رہیں گے، تیرے مخالفوں کا اخزا افنا تیرے ہی ہاتھ سے مقدر تھا" ۔اور آ گے بڑھئے اور ۲۴ مرتنی ۸۰ واء کابدر و کھئے کہ انقال سے دو دن پہلے بھی جناب مراز اصلاحب اس مزعومہ البام کواپنی صداقت کامعیار بتارہے ہیں۔اب سوال میر کہاس البہام میں دوخاص وعدہ ہیں اوران کا خدا کی طرف سے ہونا بتا کید بیان کیاجار ہاہے۔

٢.....(مرزاجي كادشن ۋاكٹرعبدالكيم) اصحاب فيل كي طرح نابود ہوگا، ان كاخزاوافنا

(مرزاجی کے ) ہاتھ میں مقدر تھا۔

ا.....(مرزاجی) کی عمر پژهادوں گا۔

پس کیامرزاجی کی تمریزهی ؟ نہیں بلکہ ۹ برس پہلے مر

کیاڈاکٹر عبدائکیم خان مرزاجی کے سامنے مرے؟اس کئے کہ ان کامرنا اور

فناہونا مرزاکے ہاتھ سےمقدرتھانییں بلکہ وہ اب تک زندہ ہیں اور مرزائیت کے انہدام

میں مصروف لبذا بیالہام جھوٹا ہوااور سیے جھوٹے کافرق ظاہر۔

تھوڑی دیر کے لئے اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پیش گوئی میں کوئی مزید ترمیم کی ہونیز اگر برائے چندے میہ مان بھی لیاجائے کے مرزاجی نے اپنے تمام سابقه مزعومه البهامول کےخلاف اپنے مرنے کی میعاد بھی تین سال بیان کر دی ہوتب بھی بیہ

عَقِيدَةَ حَمْ اللَّهِ اللَّهِ

مرانی خیتت کا البار جھوٹے ، ان کی عمر نہ بڑھی۔ ڈاکٹر عبدائکیم ان کے سامنے نہ مرے بلکہ مرزاجی ان کو اجہا بھلا چھوڑ کر چل دیئے۔

پ پس دومفتری، کاذب اورشر میثابت ہوئے، حافظ بھی کی اور دلیری دیکھتے۔

ع چەدلادرست زوے كەبكف چراغ دارد

ہم ہے او چھتے ہیں (آخری صفحہ کے حاشیہ کی سطر کو ذراغور سے پڑھئے)''اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ مرزاصا حب کی زندگی میں ڈاکٹر مرےگا؟'' ہم جواب ویں یا ناظرین خود جواب دے لیں گے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہاں ہاں اس میں لکھا ہے کہ''عبدالحکیم میرے سامنے آسانی عذاب سے ہلاک ہوگا''۔اس میں لکھا ہے کہ''وہ خود تیری آ تکھوں کے سامنے اصحاب فیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا''۔اس میں لیقین ہے کہ اب ہمارے ناظرین ہی ان سے

حافظ جی کے متعلق تو ہمیں امیر کییں بال جمارے وہ بھولے بھالے افراد جوان کے بہکاوے بیں آ کرم زائیت کا شکار ہوگئے ہیں۔ ان شآء اللّٰہ تعالٰی اس بدایت تامہ

ى كذر يع بحول الله وقوته برايت پاجائين الله علينا إلا البكلاغ

# المحدد التحقيق الصحيح في حيات المسيح المسيح التحقيق الصحيح في حيات المسيح

کیہ دیں گے کہ آنکھیں ہوں تو دیکھودندان شکن جواب اس کو کہتے ہیں۔

# امام بخاری براعتراض کی تبهت

حافظ بی کوان کے مزعومہ مجدد کی وارشت میں اور پھیملا یا نہ ملا گھراس کا ہم نے ضرور انداز ہ لگالیا کہ جھوٹ کا ورشدان کو کافی مقدار میں نصیب ہوا ای گئے وہ ایسے بیان کے متعلق بھی جھوٹ بولتے ہوئے ذرانہیں شرماتے جس کے سننے والے ان سے پڑویں ہی میں بہت سے موجود ہیں۔

#### 

من المتعلق المباده المباده المباده المباده المباده المتعلق المباده المباده المباده المباده المباده المتعلق المباده المبادة ال

ہمارے اس کہنے کو' امام بخاری پراعتراض کے تعبیر کرناایک کھلاا فتر اہے۔امام بخاری روایت میں بے حدمختاط ۔ جانتے تھے کہ اس اثر ابن عباس کے راوی ایے متندنہیں میں جیسے اور ان احادیث کے جوانہوں نے ذکر فر مائی اس لئے انہوں نے اس کو بسند ذکر ہی نہیں فرمایا کہ ان پر ذمہ داری رہے۔

ابوہ جرح ملاحظہ بھیجے جواس اثر کے راوی پر علماء رجال نے فرمائی ہم نے اپنی طرف سے بے ثبوت نہ کچھ کہا، نہ کہیں احادیث وآ ثار کی جانچ پڑتال کتب اسائے رجال سے ہوتی ہے اور اس کا پیطریق۔

قسطلانی نے اس اثر کے اسنا دکواس طرح ذکر فرمایا۔" وَقَالَ ابن عَبَّاسِ دَحِنْ

Olish Fan Mana Daalsa

مَنْ الْمَعْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ا ..... میزان میں موجود کہ امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں "لمه الشیاء منکوات" دھیم کہتے ہیں کہ علی ابن طلحہ نے ابن عباس منی اللہ منہائے تغییر کی ہی نہیں۔

٢....خلاصه مين كها كيا قسوى فرمات بين كه على بن طلخة ضعيف بـ

#### **Click For More Books**

وَقِيدَةَ خَلَمُ الْلِبُوا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

مَنْ الْ مَنْ الله مِن الرَّا الله مِن الله عَلَى الله على الله على الله على الله والله على الله على

ع جواس پربھی نہ شمجھے وہ تو اس بت کوخدا سمجھے

# حافظ جی کایانچ سوروپیدانعام

و اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مزاني فوقت كاافليار قلعی کھل جاتی ،رویہ یے لا کچی تو حافظ جی ہی ہوں گے کہ ماہاند سورویکی کے لئے باوصف ب علمی اشتبار بازی پرمجبور ہوئے۔ ہم یقیناً پہلے روز ہل کے مسلمان بچوں کی تعلیم کے لئے (جوم رزائیوں کے ہاتھوں برباد ہور ہی ہے)ان سے کہتے کہ یانج سورو پید کسی معتد کے ماس جمع سیجے اور نقس جواب لیجئے ،اب کہ ہم اپنے بھولے جھائیوں کو سمجھانے کے لئے پیسطورلکھ رے ہیں کہ جب حسبہ لِلْهِ انہیں مرزائی حال کا یول کھول کردکھائے دیتے ہیں۔ حافظ جی کھتے ہیں اور اپنی طرف ہے نہیں اپنے گر و جی کی عمر بھر کی علمی پوخی کاخلاصہ سامنےلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''ایک بھی الی مثال قرآن ہے،حدیث ہے،لغت عرب سے پیش کردی کفعل توفی پاپ تفعل ہے ہواوراس کا فاعل اللہ ہواورمفعول کوئی انسان ہواور پھراس کے معن قبض روح کے سواقبض جسم وغیرہ کے ہوں''۔ بداہ الیک علیحدہ بات ہے کہ چونکہ شایداونگھ کی حالت میں حافظ جی لکھ رہے ہیں البذا مرزاجی کی پوری تحریر پاتو سمجھ ہی میں نہ آئی یا لکھتے وقت پھر جھونکا آ گیا، البذاان کے دعوے کو یوری طرح نہ لکھ سکے بہرنوع ہمیں تنقیح دعویٰ کیلئے اول

یدد کھانا ہے کہ قبض روح سے مرزائی کی کیا مراد ہے؟ اوران کے نزدیک اس کے کیامعنی؟ الف ..... ''تمام مقامات میں تو فعی کے معنی موت اور بیض روح کے گئے ہیں''۔ (ازانة الاوبام سخة ۲۸۱۸) ... سرید مدوق میں مدوق میں سے سام سندول میں

ب .....صرف ایک ہی معنی قبض روح اور موت کے لئے مستعمل تھا۔ (ازامۃ الاوہام سفی ۸۸) ج.....اول سے آخر تک قر آنی محاورہ یہی ثابت کرتا ہے کہ ہر جگہ در حقیقت **تو ف**ی کے لفظ

ے موت ہی مرادے۔(ادلة الاوبام شفید rr)

ہے موت ہی مراد ہے۔(ادلۃ الدہام محدہ ۴۳۰) ان تینوں حوالول نے بتا دیا کہ مرزاجی کے نز دیکے قبض روح اور موت دونوں

ہی یوں وہ وں سے بیاری یہ برد ہیں سے رویک سی دوں ایک بی چیز ہیں قبض روح کے معنی موت اور موت کے معنی قبض روح ہے۔ ا

اب ای آیت کو لیجئے جوحافظ جی نے خودکھی فقط ہم بی نہیں کہتے بلکہ خودمرزا جی

Click For More Books

عَقِيدَة خَالِلْبُوعُ (مدد)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مؤان مین دریت مجھی کہی کہنے پرمجورہوگی ہرترجمہ قرآن کریم کی بتائے گا اور معمولی علم اور ان کی ذریت مجھی کی کہنے پرمجبورہوگی ہرترجمہ قرآن کریم کی بتائے گا اور معمولی علم واللہ بھی جان جائے گا کہ اس آیت میں توفی کے معنی موت کے نہیں، ھو اللہ بی بتوفیکم باللیل و یعلم ماجر حتم بالنھار (وہی ہے جوتم کورات کے وقت لے لیتا ہے اور جانتا ہے کہتم نے دن میں کیا کیا)

کیالقول مرزاجی کوئی عقل والا یہاں میں معنی کرسکتا ہے کہ وہی ہے جوہم کورات کے وفت مار ڈالٹا ہے اور کیا ہرآ دمی رات کے وفت مرجا تا ہے۔

غورے دکیر کیجئے کہ **تو فی ب**اب تفعل ہے ہے فاعل اللہ ہے مفعول انسان اور معنی موت کے نبیں بلکہ نیند کے بیل۔

اگرمرزائی بیکیس که نیند بھی تو مجازی موت ہے جیہا کہ مرزاتی نے فرمایا ''اس جگہ تو فی سے مراد هیقی موت نہیں بلکہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے''۔ (ازاد الادم منوب اواس مجازی کا جواب مرزاتی کے خود کلمات میں کلمہ در حقیقت سے لیجئے یا تو یہ کہئے کہ نیند در حقیقت موت نہیں ، نیند کو حقیقی موت در حقیقت موت نہیں ، نیند کو حقیقی موت نو کوئی احمق ہی بتائے گالبذا یہ تتاہم کرنا پڑے گا کہ تو فی کے معنی در حقیقت موت نہیں۔ (ازادہ الدوبام منوب موت نہیں)

پس جب توفی کے معنی موت کے کرتے ہوئے بھی مرزا بی کے نزدیک اس
سے مجازی موت یعنی نیند مراولی جاسکتی ہے تو انہیں سوائے اپنے دعوی مسجیت کے بطلان
کے خوف کے اور کونی دشواری حائل ہے کہ وہ انسی معتوفیک میں بھی آلی بی مجازی موت یعنی نیند مراد لے لیس جبکہ اگر امام حسن بھری کھی ہی اس کی تا سکید میں موجوداد ربعض مضرین ایل جی نیند مراد کے لیس جبکہ اگر امام حسن بھری کھی ہی اس کی تا سکید میں موجوداد ربعض مضرین ایل جن نے اس مراد کوذکر بھی فرمایا پس بیتو اچھی طرح واضح ہوگیا کہ تو فی کے معنی در حقیقت موت نہیں تو و کھنا ہے ہے کہ در حقیقت اس کے کیامعنی ہیں؟

**Click For More Books** 

و 495 عَقِيدَة خَالِلْمُوا السَّالِ 495

#### **Click For More Books**

وَقِيدَةَ خَالِلْبُوفَ اللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مَنْ الْمَالِيَّةُ اللَّهُ يَتُوفَى الانْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيَمُسِكَ اللَّهُ يَتُوفَى الانْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيمُسِكَ الْتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُوسِلُ الْاَخْرِى إلى اَجَلِ مُسَمَّى يَهِال فَيمُسِكَ الْتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُوسِلُ الْاَخْرِى اللَّي اَجَلِ مُسَمَّى يَهِال الكَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مُوت وَيُوسِلُ الْاَخْرِى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُوت وَيُوسُلُ الْالْخُورِي اللَّهُ اللَّهُ مَن وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَعْ مَعَالَمُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْمُولُ وَلَى اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَى الللللَّهُ وَلَى الللللَّهُ وَلَا الللللَّةُ وَلَا اللللْمُ الللللَّةُ الللللْمُ اللَّهُ وَلَا اللللْمُ الللِمُ الللللَّةُ وَلَا اللللِم

نے کیا، کب کیا، کہاں کیا؟'' کلمہ قوفی بی کے ختیق معنی صرف قبض جسم ہیں''۔ مسلمانوں کا دعویٰ تو لغت کی رو سے صرف اس قدر ہے کہ تو فعی کے حقیقی معنی پوراپورا لیننے کے ہیں۔ اگر کسی میں حوصلا بہواتو بید دکھائے کہ تو فعی کے معنی پورا لیننے کے نہیں بلکہ صرف موت بی کے ہیں، ہمارادعویٰ ہے کہ'' لینے'' کے ساتھ جوقر بینہ ہوگائی قریبے کے مطابق'' لینے'' کا مطلب ہوگا۔

اب و یکھے کہ حضرت میں اللہ کے متعلق جہاں وعدہ متوفیک فرمایا گیا ہے وہاں کیا قریدہ متوفیک ورافعک الی وہاں کیا قرید ذکر میں آیا۔ آیت کر بمد ہے یاعیسنی انبی متوفیک ورافعک الی دالا بدی (اس آیت کا ترجمہ ہم مزید اتمام جت کے لئے وہی کئے دیتے ہیں جومرزاجی کے خلیفہ اول صاحب نے کیا ہے )ا سے میسی (اللیلا) میں لینے والا تجھ کو اور بلند کرنے والا جھ کواؤر بلند کرنے والا جوں تھ کیا ہے۔

فتو امن: ا ..... حق تعالی خطاب کرتا ہے میسٹی النے سے بیا یک نام ہے کس کا کا دوح اور جسم دونوں کے مجموعہ کا۔ ۲.... ہوفی (یورالینے) کا اطلاق کس برجوگا؟ عیسٹی النے کے وجود یعنی روح وجسم دونوں پر۔

مزاني خينت كاظهار ٣....رفع (أثمانا) كس چيز كابوگا؟ روح اورجيم دونول كا\_ ٣ ..... تو في (يورايورالينا) رفع (روح وجهم كالشانا) كس كي طرف بوگا؟الله كي طرف \_ 🗸 پس ان قرائن نے صاف کر دیا کہ بی تو فی ایک علیحد ہتم کی تو فی ہے جس میں نہ نیند کی کیفیت و نہ موت کی صورت بلکہ شکل ہی سب سے جدا، یعنی تو فی مع الرفع اور بہ حضرت عیسی الی کے ساتھ ای طرح خاص جیسے بغیر باپ کے پیداہونا، انہی کے لئے مخصوص۔ اس توفی کانمونہ کسی آیت یاحدیث میں کسی دوسرے فخص کے لئے طلب کرنا سراسر بیبودگی بلکہ فریب اور وہوکہ دہی ،اس شان کی توفی کا وعدہ کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں گیااور نہ کسی کی تو فی اس طرح ہوئی بلکہ جس طرح ان کے پیدا ہونے کے انداز میں اعجاز ای طرح ان کی توفی بھی اعجازی ۔ نظر برین ہمیں خیال آتا ہے کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے حیات میں اللہ کوبدالک ساطعہ ثابت کرتے ہوئے مرزائی چیلنج کاجواب دية بوئة تمام مرزائي يارني كو "أيك بزار رويبيانعام كاچيلنج" ديا كه "ارفعل توفي، د فع کے ساتھ مستعمل ہے اور فاعل دونوں کااللہ ہواور مفعول ذی روح ذات واحد ہوتو وہاں توفی كم عنى اخذ مع الرفع بى كى بول ك، نه كوئى اور عنى - اگر كوئى مرزائى سار يقرآن كريم ميں ايك مقام بربھی اس كےخلاف دكھاد بوائے اللہ بنا آيک بزاررو پيانعام ملے گا''۔ اس چیلنج کودیئے ہوئے بھی برسول گزرگئے مگرآ جا تک کسی مرزائی کو جواب کی جرأت نه ہوئی، اس امر پرنمام مسلمانوں کا یقین وایمان که یقیناً حضرت عیسیٰ الطبی بھی انسان، الله كے بندے اور رسول عظیم الثان، بے شك حسب فرمان واخبار عالم ما يكون و كان سيدانس و جان الفيلا اس و نياميس مكر رتشريف لا كيس كے ، نكاح كريں كے ، وجا ل توقل فرما کیں گے، گھرمد بیندمنور وہی میں انتقال فرما نمیں گےاور وہیں مقبرہ میار کہ میں وفن کئے جائیں گے۔حافظ جی نے آیت کل نفس ذائقة الموت لکھی مرزاجی نے ساری اس عَقِيدَة خَهُ إلِلْبُوا (١٣٥١)

مزاني حينت كاافكيار فتم كى آيتوں كوجع كركے اپنى انتہائى قوت صرف كردى ، مگرسب بے كار كئى ، اس لئے كدان کوتوای وقت پیش کیاجائے جبکہ مسلمانوں کا پیعقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ 🕮 برجھی موت ہی نہ آئیگی۔ بےشک بےشک وہ رجوع الی اللہ جس کے بعد پھر دنیا کی طرف نہ لوٹیس۔ ہوگا اور ضرور ہوگا، ابھی رفع الی اللہ ہواہے۔ یا کہنا گیا اگر کسی نی کوآئندہ کے لئے زندہ رکھنا خدا کی سنت ہوتی تو حضرت رحمت للعالمين (فداه الى واي) كوركهة" - كتاب وسنت سے جہالت برمنی ممكن ہے كل كوكوئى به بھى کے کہ اگر کسی نبی کو بغیریا ہے کے پیدا کرنا خدا کی سنت ہوتی تو حضور رحت للعالمین ﷺ کواس طرح بے باپ کے پیدا کرتا۔ ای طرح دیگر جزات انبیاء پیم الام کاذکر بھی کیا جاسکتا ہے، لیکن ونیاجانتی ہے کے حضرت میسی الطبی کی پیزالی توفی اور دوبارہ آخریف آوری کمالات محمدی الطبی ا کے اظہار کے لئے ہوئی کہ بنی اسرائیل کے بی اولوالعزم بھی دنیا میں آشریف لائیں اور حضورانور ﷺ کے نائب وخلیفہ بن کرخد مات اسلام بجالا أمن تا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جومرض امتیاز نسلی میں مبتلا ہوکر یہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسلعیل میں پیدا ہونے والے نبی کونبیں مانتے ، ان کی كردنين توك جائين اوروه اسرائيلي نبي حضرت ميح ناصري كورهمة اللعالمين سيدالمسلين عظيكي اطاعت وخلافت کرتے ہوئے دیکھ کرسب کےسب اسلام لائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ نبی سارے عالم کے نبی ۔ ان کی امت میں نہ گورے کالے کافرق مند حسب ونسب کا متیاز۔سب مساوات کے ساتھ ان کے دین میں داخل اور ساری دنیاان کی امت میں شامل ۔ حنور الم في الماياك بعثت الى الاسود والاحمر بيل وكالاورسرة سب کے لئے مبعوث کیا گیا۔ رنگ وسل کے انتیاز کوحضور عظے نے مطایا آج اگر مرفاائی منتبی

عب سے سے برت یو ہوری اور میں اس میں اور جعلی سے بنے کی غرض سے ان کے ساتھ عناد ورشی ہے جات کے ساتھ عناد ورشنی ہے تو ہوا کر سے اور ان کے میا تھ عناد ورشنی ہے تو ہوا کر سے اور ان کے جیلے اگر اس عدادت کا اظہار بدیں الفاظ کرتے ہیں کہ جمیں

Click For More Books

عَقِيدَةَ خَالِلْبُوةَ إِسْرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مرانی خیات کافیند بنی اسرائیل کے بی کی حاجت نہیں' ۔ تو کیا کریں سارے عالم کے بی (فداہ ابی وای) اس برزہ سرائی کا جواب پہلے بی فرما گئے کہ افااولی الناس بعیسلی بن مویم اللے حضرت سیدالرسلین کی کے اظہار شان بی کے لئے رب العزت نے یہ حکمت رکھی کے ظہور حضرت امام مہدی الفیلا کے وقت حضرت میں ناصری الفیلا نزول فرما کیس تا کہ ونیا پر ظاہر ہوجائے کہ فاطمی النسل محمد بن عبداللہ مہدی الفیلا امامت کررہ میں اور بنی اسرائیل کے بی ان کے مقتدی ۔ اگر کوئی جدید صاحب شریعت نبی آپ کے بعد آتے تو اس۔ وعدہ ختم نبوت کے خلاف ہوتا۔

۲.....ان کی شرایت کی ضرورت وعدهٔ بخمیل دین کے خلاف ہوتی۔ اگر غیرصاحب شریعت جدید نبی آتے تو

ا.....وعدة خاتم النبيين كےخلاف ہوتا۔

٢.....١ين بي تواور انبياء كے بعد بھي آئے اس بين شان تخصيص ندر ہتى۔

سیدالرسلین نبی الانمیاء ﷺ جن کی ثبوت کامیتاق سب رسل وانمیاء بیم اللام سے
لیا گیا۔ان کی خاص شان کا ای طرح اظہار کہ نبی اولوالعزم صاحب شریعت (جن کی شریعت
نافذہو کی گرشرع مصطفوی ہے منسوخ ہو چکی ) تشریف لا تمین گرتا ہے شرع مصطفوی بن کراور
مصداق یکون خلیفتی علی امتی ہوکر۔ ای لئے اس واغریب منظر کواس شاد مانی وخوشی
مصداق یکون خلیفتی علی امتی ہوکر۔ ای لئے اس واغریب منظر کواس شاد مانی وخوشی
کے وقت کو صفورانور ﷺ اس طرح بیش فرماتے ہیں۔ یہی صفحا اسماعین ابنی هو یو ہ الله الله ﷺ کیف انتم اذا نزل عیسلی بن مویم من السماء فیکم
و امامکم منکم تم اس وقت کیے (خوش) ہوگے جب سیلی بن مریم من السماء فیکم
فرماہوں گاور تبہاراام تم ہی ہیں ہے ہوگا۔

اللهم امنا وصدقنا بما اخبرنا نيينا ﷺ



ان عيسلي الطيل لم يمت وانهُ راجع اليكم قبل يوم القيامة

ان عيسلى الله الفنا

مذکورہ بالا احادیث کے متعلق حافظ جی نے ناحق یہ کہنے کی بھی تکلیف گوارافر مائی کہ'' یہ کوئی معتبر روایتیں نہیں نہ صحاح ستہ میں ان کا وجود پھر قر آن ان کورد کرر ہا ہے۔ صحیح حدیثیں ان کورد کڑر ہی میں''۔

یہاں انہوں نے یقینا حق شاگر دی مرز اا دانہیں کیا۔انہیں وہی کہنا چاہئے تھا جو ایسے مواقع پرمرز اجی نے کہا جب بھی علماء نے کلام الٰہی کی تفسیر میں احادیث کو پیش کیا اور مرز ابھی کا دم بند ہواتو مرز ابھی نے حجت کہد دیا کہ

ا ..... جو تخص حکم ہوکر آیا ہے اے اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس انبار کو جا ہے خدا ہے علم یا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا ہے علم یا کررد کرے'۔ (ماثی تحذیلا ویسنی ۱۰) ۲ ..... ''اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح مجینے کہ دیتے ہیں''۔ (ابار امری سنی ۲۰)

مسلمان تویقینا قرآن کریم کوای طرح سجھتے ہیں جس طرح حضورصاحب وحی وکتابﷺ نے اپنی احادیث میں سمجھایا۔ مرزاجی نے جب قراآن ہی کے متعلق بیفر مادیا

کہ ''زبین سے اُٹھ گیا تھا میں آسان سے لایا ہوں''۔ تو حدیثوں کا انکار کردیناان کے لئے کیابڑی ہائے تھی۔

حافظ جی کوتو خبر نہیں گر ہاں علم دین ہے معمولی حصہ پانے والابھی جامتا ہے کہ بیہ کہنے سے کہ'' کوئی معتبر روایتیں نہیں نہ صحاح ستہ میں اٹکا وجود الخ۔'' کوئی حدیث غیر معتبر نہیں ہوسکتیں کہ اصحاح ستہ کی جہ بیٹوں کے سواتر اسراحادیہ یہ غیر معتبر میں کا وہ کہ اصحاح ستہ

نہیں ہو علی، کیا صحاح سند کی حدیثوں کے سواتمام احادیث غیر معتبر ہیں؟ اور کیا صحاح سند کی کسی حدیث میں کسی فتم کا ضعف ہے ہی نہیں؟ (اللہ اس جہالت سے بناہ میں رکھے)

75 من اللَّهُ اللّ

قدرشہرت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ تاریخ اسلام ہے ادنی مناسبت رکھنے والے کوبھی اس کی خبر ہوگی۔ ابن ہشام نے تفصیل تکھی جس کاول جاہے دیکھ لے۔ ہم نے اس واقعہ کے صرف اس قدر حصہ کونٹل کیا جس کا ہمارے مضمون سے تعلق تھا اب اس کی سند بیان کئے ويت بين \_ أَخُوَجَ ابْنُ جَوِيُوابِنَ آبِي خَاتِم عَنْ الْرَبِيْعِ قَالَ انْ النَّصَارِي أَتُوا رسُول اللهِ ﷺ فَخَاصَمُوا فِي عِيسني بن مَرْيَّمَ رعليهما السَّلامُ، وقَالُوا لَهُ مَنُ آبُوهُ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ الْبُهُنَانِ فَقَالَ آيِهُمُ النَّبِيُّ عَلَى ٱلسُّتُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ولداً إِلَّا وَهُوَ لِيشبه آبَاهُ قَالُوا بَلَى قَالَ ٱلْسُتُمُ تَعْلَمُونَ آنَّ رَبَّنَا حَيّ كَايَمُونُ وَأَنَّ عِيْسِلِي يَاتِينُ عَلَيْهِ الْفَنَا قَالُواْ بَلْي لِي نَصَارُ كَاحْصُور عَلَيْكَ فدمت مِن حاضر ہوئے اور حضرت علیلی بن مریم علیماللام کے باب میں مخاصم کرنے گے اور کہا کہ (اجماتا) ان كاباب كون بي چر خدا برجموث ببتان باند من كك (يعني ان کوخدا کا بیٹا نہایا)حضور ﷺ نے فر مایا تم نہیں جانتے بیٹا ہمیشہ باپ سے مشابہ ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں!حضور نے فر مایا۔ کیاتم نہیں جانتے کہ ہمارار باتوابیاز ندہ ہے کہ مجھی مرے گا بی نہیں اور یقینا عیسیٰ اللی پرفنا آئے گی ، وہ بولے بیشک ، پاللعب کداصلی سیحی عَقِيدَة خَالِلْنِوْ (سلام)

مزاني حيلت كاافكبار توحضور کے سامنے "ہللی" کہیں گرجعلی اُفقی میچ کے پیرو "لا" ہی کہے جا ئیں۔ حضورا کرم ﷺ فرما نمیں کہ وہ ابھی نہیں مرے بلکہ مریں گے۔ یہ کہے جا نمیں كَنْ بِينَ وَهِ مِر كُنَّةِ ـ حافظ جَي كاميهُ كِهِنَا كَهُ ' قرآن ان كور دكرر بالصحيح حديثين ان كور دكرر بي میں''۔ بیصرف کہنا ہی کہنا ہے اگر حوصلہ تھا تو کسی ایک آیت ہی میں دکھایا ہوتا کہ''ان عیسٹی مات ''' ''عیسی مرگئے''۔قرآن کریم میں توکسی جگہ جھنرت عیسیٰ ﷺ کے لئے ''موت'' کالفظ استعمال ہی نہ کیا گیا مگرو ہیں جہاں ان کے دوبارہ آنے کے بعد تمام اہل كتب كايمان الن كاواقع بيان جواريعن ان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موقد (اس کاتر جمہ بھی ہم وہی لکھ دیں جومرزاجی کے خلیفہ نمبرا نے لکھاشا پدمرزائی اس کود کچھ کر ہی ہدایت یا جا کیں ) ترجمہ جنہیں کوئی اہل کتب ہے مگر البتہ ایمان لائے گا ساتھ اس کے (عیسیٰ اللہ کے ) پہلے موت اس کی (عیسیٰ اللہ کی) کے '۔ (فس انطاب جلد معنور ۸) رہی توفی اس کی کیفیت ہم ظاہر کر ہی چکے ۔ حافظ جی نے صحیح احادیث کانام تولیا مگر کوئی ایک حدیث بی نقل کی ہوتی جس

صافظ بی نے میں اصادیت کانام تولیا مگر کوئی ایک صدیت بی نقل کی ہوتی جس میں یہ موجود ہوتا کہ ''عیسیٰ بن مریم مرگئے''۔ علمائے اسلام برسوں سے مرزائیوں کولاکار رہے ہیں کہ کوئی ایک صدیت ایسی بی جم پیش کررہے ہیں دکھاؤجس ہیں موجود ہو کہ ''عیسیٰ بن مریم مرگئے''۔ مگر آئ تک نہ کوئی دکھا۔ کانہ دکھا سکے ہاں اپنی خود دائی سے قر آن کریم کے معنی بدلے، اصح احادیث میں بیان کیا گیا کہ ''عیسیٰ بن مریم آسان سے منارہ شرقی دشق پردوفرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھاد کھے ہوئے اشریں کی باب لد پر دجال گوئل کریں گے۔ ۴۵، ۲۵ برس زندہ رہیں گے۔ سرکارووعالم کی قبرانور پر جاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ ۴۵، ۲۵ برس زندہ رہیں گے۔ سرکارووعالم کی قبرانور پر جاضر ہو کر سلام عرض کریں گے پھر مدیند منورہ ہی ہیں انتقال فرما کیں گے وہیں حضورانور پھائی گئے۔ ۴۵، مول گئی گئی گئی گئی گئی ہوئی۔ (ملیما)

اس سے زیادہ دجل وفریب اور کیا ہوگا کہ مرزاجی گفت کو بدلیں ،صرف وخو کو بدلیں ، ناموں کو بدلیں ،اپٹی ڈکشنری نئی بنا تمیں، تعجب ان پر ہے جوا سے کھلے کھلے امور کود کیجتے ہوئے بھی ان کے فریب میں آئیں اور سمجھانے پر بھی راہ راست نہ پائمیں۔

# مرزائی ڈ کشنری کانمونہ ملاحظہ ہو۔

| مرزائی ڈیشنری             | الفاظ  | مرزائی ڈئشنری                      | الفاظ        |
|---------------------------|--------|------------------------------------|--------------|
| نورالدين<br>م             | دوفرشة | غلاما حمربن تحسيني                 | عیسی بن مریم |
| ومحداحسن<br>شهرلد صیانه   | بابلد  | قاديان                             | گذی          |
| ظهوري                     | ومثق   | نورکی جگد(اوروه                    | مناره        |
|                           | . 9    | مینارجومرزاتی نے<br>چندے سے بنایا) |              |
| جنت یا دوزخ کا<br>ککڑا    | .00    | خاندان مغل                         | شريف         |
| وه جس کومرزاجی            | مديث   | وه جومرزاتی آسان                   | قرآن         |
| رد کی کرکے نہ<br>پھینکیس۔ | 2"     | سےلائے۔<br>(معاذاللہ)              |              |

وغير ذلك من الخرافات لاحُولَ وَلاقُوة إلَّا بالله العلِي العَظِيْم



خطبهامام حسن ﷺ خطبهامام حسن ﷺ

۔ ا حافظ جی نے کسی جگہ حضرت امام حسن الطفیق وہلی آباد اسلام کے خطبہ کے کلمات و مکھ لئے لبذا ہے ہوئے سمجھے لکھ ڈالا تا کہ لوگ ہے مجھ لیں کہ حیات سمجے کے ثبوت میں ایک حوالہ دے تودیا۔ اگر ذراعقل ہوتی ، عربی زبان کا کچھ بھی علم ہوتاتو سوچے کہ امام حسن نے حضرت علی کی رحلت كاذكرفرمات بوع صرف تاريخ كى ابميت دكھاتے ہوئے حضرت مسيح الظفيلا كاذكرفر مايا اور وہاں بھی ای مسلمانوں کے عام اعتقاد کے مطابق حضرت علی ﷺ کے انتقال کی کیفیت کوبض کے لفظ سے ظاہر کیا تکر حضرت میں الطبی کے لئے وہ لفظ نداستعال کیا بلکہ عرج کہا، اگردونوں کی کیفیت کیساں ہوتی توایک لفظ استعمال ہوتا یعینی الفیلی کے رفع وعروج کامستلہ صحابه وتابعين سے لئے کرآج تک ايبامشہور چلاآ رہاہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی اس واقعہ کاکسی عنوان سے ذکر کرتا ہے اس مخصوص کیفیت مرورج کی طرف کسی ندکسی انداز سے اشارہ کرہی دیتا ہے وہی شان اس خطبہ کے کلمات میں بھی صوحود بہ حافظ جی نے حضرت ابن عباس رہی اللہ منها كانام ليابهم في ان كاعقيد و پيش كيااب امام حسن كاذ كركيا - ليجيّاب حضرت امام حسن منطقة كاعقيده بهى ملاحظه يجيئه امام حسن مجتبى دي بيان كرت بي كدرمول الله على في فرمايا كَيْفَ تَهْلِكُ امَةَ أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَهْدِي وَسُطُهَا وَالْمَسِيُّحُ اخِرُهَا وَهُ أَمْتَ يَوْكُر بلاك موسكتي ب جس كا اوّل مين مول وسط امام مبدى مين اورآخر سي (اللير) (مقلوة) ( بیبال بیبھی ظاہر ہوگیا کہ مہدی اور میں اور سے دوسرے یعنی وی سے بن مرتم ، بیم رزائیوں کافریب ہے کہ سے ومبدی دونوں ایک بی ہیں)

عمري الطنيخ

ثبوت موت مي مين جناب حافظ صاحب في الكرامدكي الكدوايت پيش كرت ميل-



مرانی فیت الآبان کے زودیک ریا کتاب سی ستہ میں داخل ہوگی اس لئے کہ بقول ان کے سیجے حدیثیں او فقط سیاح ستہ ہی مال کے محققین نے اس قسم کی تمام حدیثوں کو جمع فرمایا جس میں حضرت کی عمر کا ذکر آیا اور جو فیصلہ مختلف احادیث میں اظین دینے سے کیا جا سکااس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ ۱۹ سال ان کی عمر شریف کی وہ پوری مدت ہے جواس زمین پرانہوں نے گزاری اور گزاری ہو گزاری ہو سے سیاح سیاح کی کہیں سے آ دھا با آئی جملہ گزاری کی عام عادت ہے وہی مرض حافظ جی میں بھی کہیں سے آ دھا با آئی جملہ کے لیا، حدیث کا کوئی جزود کر کر دیا تحقیق کرنا پورے جملوں پرنظر ڈالنا بینا اور کا کام حافظ جی کواس سے کیا نسبت تی مرطوبل ہوتی جاتی ہے ورنہ ہم اس کی تفصیل بھی لکھودیتے۔

## قبرت القليط سامعين جلسه وعظ كويا د ہوگا ہم نے ترجمہ حد پر

سامعین جلسه وعظ کویا دہوگا ہم نے ترجمہ حدیث کرتے ہوئے بیکہا تھا کہ حضرت
عیلی اللی حضور رسول اکرم بھی کے مقبرہ میں فن ہوں گے جبراور مقبرہ کا فرق معمولی اردو
پڑھے ہوئے بھی جانتے ہیں۔ حافظ بی کی دھوکہ دہی دی کھے کہا قبل ہمارے لفظ کو بدلا پھر یہ
بیبودہ بات تراشی کہ '' آنخضرت بھی کی قبر کوشہید کرنے کی کون مسلمان جرائت کرے گا'۔
پھر قبر کی وہ نئی اصطلاح بتائی جومرزائی ڈکشنری میں انہیں آ تھے بند کر کے نظر آئی ،اوراس تحریف
نے بھی ان کی کچھ حاجت روائی نہ کی بلکہ موجب رسوائی ہوئی جیسا کو خفر یب ظاہر ہوگا۔
نے بھی ان کی کچھ حاجت روائی نہ کی بلکہ موجب رسوائی ہوئی جیسا کو خفر یب ظاہر ہوگا۔
جواحادیث وآ ٹارسحابہ میں موجود۔ ظاہری معنی کو بدلنا اور من گھڑت معنی لینا آپ نے دیکھ
ہوا حادیث وآ ٹارسحابہ میں موجود۔ ظاہری معنی کو بدلنا اور من گھڑت معنی لینا آپ نے دیکھ
ہوا حادیث وآ ٹارسحابہ میں موجود۔ ظاہری معنی کو بدلنا اور من گھڑت معنی لینا آپ نے دیکھ
ہوا حادیث و آ ٹارسحابہ میں موجود۔ ظاہری معنی کو بدلنا اور من گھڑت معنی لینا آپ نے دیکھ
ہوا حادیث و آ ٹارسحابہ میں موجود۔ ظاہری معنی کو دوایت کردہ اگر پر بھی حافظ بی اور تمام مرزائی
میں دیکھئے۔ وہ امام بخاری جن کی تعلیق وروایت کردہ اگر پر بھی حافظ بی اور تمام مرزائی

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مران تینت کا الباد بن الفاظ درج کرتے ہیں۔ اخوج البخاری فی تاریخہ عن عبدالله بن سلام قال یدفن عیسلی الله مع رسول الله فی وابی بکر وعمر فیکون قبراً وابعاً عبدالله بن سلام جو یبود کے سب سے بڑے عالم تورات وانجیل کے زبردست فاصل مائے جاتے تھے اور اجل اصحاب رسول اللہ فی میں سے ہیں، قرماتے ہیں کے میسل فاصل مائے جاتے تھے اور اجل اصحاب رسول اللہ فی میں سے ہیں، قرماتے ہیں کے میسل فاصل مائے جاتے ہیں گرو میں اللہ تعالی منا کے ساتھ وفن کئے جا کیں گے ہیں ان کی قبر اس مقبرہ میں چوتی قبرہ دی گ

اس مضمون کی ایک مرفوع حدیث علامه ابن جوزی محدّث نے "کتاب الوفا" میں نقل کی ہے جس میں حضور سید عالم علی فرماتے ہیں۔ یَفُولُ عیسلی بن مَرُیمَ إلَی الأرض فَيَقَزَوَّ جُ وَيُؤلِّدُ لَهُ وَيَمَكُتُ خَمُسًا وَاَرُبَعِيْنَ سَنَةٌ ثُمٌّ يَمُوُتُ فَيُدُفَنُ مَعِيَ فِيُ قَبْرِيُ فَالْقُوْمِ آنَا وَعِيْسَنِي بِنُ مَرُيَمَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ ابِي بَكُرٍ وَعُمَر یعنی<عفرے عیسیٰ اﷺ زمین کی طرف اتریں گے پھرشادی کریں گے پھران کے اولا وہوگ اور ۲۵ برس کے بعد رحلت فرمائیں گے بھر میرے ساتھ میرے مقبرہ میں وفن کئے جا کیں کے پھر حشر کو میں اورعیسی بن مریم ایک مقبرہ ہے اُٹھیں گے ابو بکر وعمر کے درمیان منی اللہ تعالی عنها۔ حافظ بی کہاں تک حدیثوں کا اٹکار کریں گے اوران کی تحریف کوحدیثیں چلنے کب ویتی ہیں۔قبر سے آپ نے باغ جنت مرادلیا توقطع نظراس کے کہ قبر کالفظ اس معنی کے لئے نہ بنایا گیا نداس معنی میں مستعمل نہ کی افت میں قبر کے بیہ عنی آئے ندر بان عرب کا کوئی محاورہ اس كاشابد \_لفظ دفن كوكيا تيجيح گا، باغ ميں آرام كرنے كودفن ہوناكس ملك ميں بولتے ہيں قادیان کامخصوص محاورہ ہوتو عجب نہیں کہ وہاں کی ہر بات بے ڈھنگی۔ دنیا میں توسیر تفریح آرام کو فن نہیں بولتے ، پھر قبر کے معنی باغ جنت لینے پر رابعاً کی صفت کیے چیال ہوگی ، اور باغ جنت میں قبروں کی شار کا کیا طریقہ ہوگا۔تح بیف کرتے شرم تو ندآئی ہوگی اورتح بیف عَقِيدَة خَلِم إللَّهُ وَاسته

مرانی و بالی کا اور باطل تحریف کدکوئی اجهل بھی نہ کرے۔ حدیث شریف بیل سلسلہ ہے کہ حضرت میسی الفیاد اور باطل تحریف کر گئی اجهل بھی نہ کرے۔ حدیث شریف بیل سلسلہ ہے کہ حضرت میسی الفیاد اور ہوگا۔ ۴۵ برس دنیا میں رہ کر انقال فر ما کمیں گئی ہی میرے مقبرہ میں دفن کئے جا کیں گے۔ ایسے موقع پرکوئی کو دن بھی نہ کہا گا گا قبر کے معنی مزار نہیں باغ جنت ہے۔ باغ جنت تو ان حضرات کے غلاموں کے لئے بھی ہوادران کی قبریں قطعہ جنت بی ہوئی بیل گرقبر کے معنی کا افکار تو کسی طرح بنیا ہی نہیں۔ حدیث میں ہی بھی ہے کہ پھر (حشر کو) میں اور میسی الفیاد ایک مقبرے سے آتھیں کے ابو بکر وعمر (رضی اللہ تعالی ہے) کے درمیان۔ اب اگرقبر کے معنی واقعی مراد نہ لوتو باغ جنت یہاں کس طرح مراد ہوسکتا ہے؟ حدیث شریف کا ایک ایک کلمہ حافظ کی اس تحریف کو باطل کر رہا ہے۔ مرزا تیوں کی غیرت پر چیرت ہے کہ آئیس ایسی صرح کہ باطل بات زبان سے کا لئے کی جرائے کس طرح ہوتی ہے۔

حافظ بی نے ہماری تقل کردہ ایک صدیث پرادر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش بے جاکی، گر بے چاروں نے حدیث پر تقید کس طرح کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے عدیث پر تقید کس طرح کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ناحق براہ عنادیہ لکھا کہ قلال حدیث معتبر نہیں۔ ان کے لئے سیدھی ہی ہات وہی تھی جومر زابی نے کہی کہ ''جوحدیث ان کی مرضی کے خلاف ہووہ ردی کی ٹوکری میں ۔'' (معا ذالله) وہ ناحق صاحب کنز العمال کو بدنام کرتے ہیں اور ابن عساکر کی تمام روایتوں کونا قابل اعتبار بتاتے ہیں۔ انہیں اتنی تمیز کہاں کہ کی کتاب کونامعتبر کہناتو کیا حدیث کو ضعیف کرے گا۔ اگر خاص کسی حدیث پر جرح مہم کی جائے وہ بھی پایئے امتبار سے ساقط نہیں ہوتی اور جرح مہم کسی حدیث کونا قابل استدلال نہیں کر گئی ورنہ ہر حدیث کو جو چاہے نامعتبر بتا دیا کرے کہی اصول حدیث کوخواب میں بھی و یکھا ہے۔ کچھ حدیث کو جو چاہے نامعتبر بتا دیا کرے۔ کبھی اصول حدیث کوخواب میں بھی و یکھا ہے۔ کچھ

منانی قیمت الہاں ، بلکہ فرض کروگوئی اور اس پرامت کا اجماع ہے توا نکار کا کیا گئی ، بلکہ فرض کروگوئی اور عدیث اس مضمون کی نہ ہوئی صرف ایک حدیث ہی ہوتی اور وہ بھی ضعیف ہوتی تو کیا قابل انکار تھی انہ افغول مرزاصا حب تھی تو حدیث ہی ، گی مدعی مہدیت و مسجیت کے الہام کی وُحدیث آس وقت چھوڑی جاتی ہے جبکہ وہ تو کی وجیح وُرینگ تو نہ تھی کیوں نہ مانی جاتی ہے عیف حدیث اس وقت چھوڑی جاتی ہے جبکہ وہ تو کی وجیح کے معارض ہو، اس کا معارض ہی کہاں ہے؟ افسوس ہے ملمی اور مدارک علمیہ میں دخل دے کر اپناایمان ہر باد کرنا اللہ ہوایت کرے۔

موطاامام مالک کی جدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے بیمعنی نکالنا کہ حضرت عا کشہ کے حجرہ میں تین مقبروں بھی کا ہونا مقدرتھا، حافظ جی کی مزید جہالت کا ثبوت ہے۔ حدیث میں اس کی رمق بھی نہیں ہے خالص افتر اءاور محض بہتان ہے۔ غیرت ہوتو حدیث میں وہ لفظ بتا کیں جس کاتر جمد ہیہ ہو کہ جم وصدیقتہ میں تین قبروں ہی کا ہونا مقدرتھا۔ آپ کے دین کامدارایی افتراء بردازیوں ہی برے؟ شوت شے کافی ماعدا کی دلیل کس نے مانا ہے۔ بیتو ایک علمی اصول ہے آ ب اس کونت مجھ سکے قواتنا سمجھنا بھی آ پ کی عقل سے بالاتر تھا کہ خواب میں کسی کوایک شے کے پیدا ہونے کی خبر ملتا اس کے اور اولا د ہونے کا اٹکار نہیں۔خواب کے ذریعہ ہے حضرت امام حسن کی ولا دت کی خبر دی گئی تو کیا اس کے بیمعنی ہیں کہ حضرت خاتون جنت کے اوراولا دہی نہ ہوگی۔اگر حضرت صدیقتہ کے اس خواب میں ان کے جمرہ مبارکہ میں حضور سیدعالم ﷺ اورشیخین جلیلین کے مدفون ہونے کی خبر ہے تو اس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ حضرت صدیقہ کے زمانہ میں بیر تین حضرات آرام فرما کیں گے، نہ یہ معنیٰ کہ پھراور قبر ہی نہ ہوگی ۔حضرت مسیح الطبیع کا فن ان کے زمانہ میں نہیں اس لئے ان کی خواب میں اس کابیان بھی نہیں اور بیان کی حاجت بھی کیا جبکہ صحیح حدیثوں میں صراحت کے ساتھاس کا بیان موجود ہے تو کیا خواب میں اس کا بیان نہ ہوئے سے ان عَقِيدَة خَلَمُ اللَّهُ وَالسَّافِ السَّابَ

مزاني فتكت كاافكيار

ے۔ تمام صحح احادیث کاا نکار جائز ہوجائے گا؟

نفس امریہ ہے کہ مرزائی اور حدیث سمجھیں؟ وہ تو سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے، دین میں سمجھ کے لئے ایمان شرط۔ جب شرط نہیں تو مشروط کہاں ہے آئے۔

حدیث کومرزا جی اوران کے حوار تین کیا مجھ سکتے ہیں جبکہ بقول حافظ جی مدتوں تک قر آن کریم کے لفظوں کوجھی مرزا جی نہ مجھ سکے بلکہ ان کے البہام کرنے والے نے بھی ان کونہ مجھایا برسول ایسے عقیدہ میں مبتلار ہنے دیا جوان کے خلیفہ نبر ۲ کے نزد یک مشرکانہ عقیدہ ہے ۔ حافظ جی کا دعویٰ ہے کہ' جب تک صرح کے طور پر مرزاصا حب کو خدائے تعالیٰ نے خبر نہیں دی وہ بھی مسلمانوں کے دلی عقیدہ کو السلیم کرتے رہے' ۔ کیا حافظ جی نے یہ بچھ لیا جبر نہیں دی وہ بھی مسلمانوں کے دلی عقیدہ کو اتنی موثی بات کوبھی جان جائے کہ کسی معاملہ میں ہے کہ دنیا میں کوئی عقل والا رہا ہی نہیں جو اتنی موثی بات کوبھی جان جائے کہ کسی معاملہ میں حرام وحلال جائز ونا جائز کا امر یا نبی دوسر کی چیز ہے اور ایک تاریخی واقعہ بلکہ ایک لفظ کے لئوی معنی دوسری چیز ، مرزاجی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 'تو فی کے معنی در حقیقت موت ہیں' ۔ تمام آ بیتیں تمام حدیثیں تمام لغت عرب بیقول ان کے سب کے سب اس کی تائید ہیں' ۔ تمام آ بیتیں تمام حدیثیں تمام لغت عرب بیقول ان کے سب کے سب اس کی تائید

ا است التول برسول مرزاتی تمام آینول ، تمام حدیثول ، تمام افت عرب کے معنی (بقول خود)

علط بچھتے رہے اس وقت تک ان کے نزدیک بھی تمام آینول تمام حدیثول تمام افت عرب
عمل توفعی کے معنی درحقیقت موت کے نہ تتے اب اس کے بعد سمجھے توافعت عرب کے ذرایعہ
منس توفعی کے معنی درحقیقت موت کے نہ تتے اب اس کے بعد سمجھے توافعت عرب کے ذرایعہ
نہ سمجھے قرآن کے ذرایعہ نہ سمجھے حدیث کے ذرایعہ نہ سمجھے بلکہ (بزعم خود) صرف اپنا البام
سے سمجھے ، چنانچے فرماتے ہیں۔ ''اور میرے پراپنے خاص البام سے ظاہر کیا گری ہی مرزا بی ایس سمجھے کہ ' توفی کے معنی درحقیقت موت بی کے
فوت ہو چکا ہے''۔ اس البام سے مرزا بی ایس سمجھے کہ ' توفی کے معنی درحقیقت موت بی کے
بیں''۔ (درار اورام مونی ۱۹۵۱)

خدارا انصاف شرط ہے لئد! کوئی خور کرے کداس مزعومہ البام میں جبکہ لفظ متوفیک مرزاصاحب کے لئے استعال کیا گیا توالبام بھی میں اس کے معنی'' کائل اجر بخشوں گا' فرمائے گئے'' پوری نعمت دوں گا' بتائے گئے اور جب بہی وتی ربانی حضرت عیسیٰ بن مریم میں السام کے متعلق قرآن حکیم میں ذکر بیوئی تو مرزاجی بی گے مزعومہ البام میں میسیٰ بن مریم میں البام کے مزعومہ البام میں یولا گیا میمنی بتائے گئے کہ'' وہ فوت ہو چکا ہے' ۔ وہ می لفظ جب مرزاجی کے لئے البام میں بولا گیا تو البام کرنے والے نے اور معنی بتائے وہ می لفظ بالکل ای شان سے اس عبارت میں جب عیسیٰ الفیان کے لئے آیا تو البام کرنے والا دوسرے معنی بتائے ۔ یاتو یہ مرزاجی پرالبام کرنے والا دوسرے معنی بتائے ۔ یاتو یہ مرزاجی پرالبام کرنے والا دوسرے معنی بتائے ۔ یاتو یہ مرزاجی پرالبام کرنے والا دوسرے معنی بتائے ۔ یاتو یہ مرزاجی پرالبام کرنے والا دروغ گورا حافظ فباشد کا مصدات ہے یا البام کا مدعی بی مفتری و کذ اب ۔

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَلَم الِلَّبْوَة (١٣١١)

مزاني ختنت كاافكبار

یچ خدا کاالہام ہمیشہ سچا

اس شکل کود یکھتے ہوئے جمیں یقین ہے کہ مرزائی صاحبان اپنی آئندہ تحریروں ہیں ''توفیی'' کے معنی کے متعلق جہاں اور شرطیں لکھتے رہا اس شرط کا اضافہ کردیں گے اور یہ کھیں گئے کہ 'توفیی باب تفعل سے ہو فاعل اللہ ہومفعول بہ خاص حضرت میسی بن مریم سے ناصری الفیظی ہوں تو اٹن کے معنی موت ہی کے ہوں گئے'۔ ورندا گردہ یہ شرط خدلگا میں گؤان ناصری الفیظی ہوں تو اٹن کے معنی موت ہی کے ہوں گئے'۔ ورندا گردہ یہ شرط خدلگا میں گؤان کے مینی موت ہی کے ہوں گئے'۔ ورندا گردہ یہ شرط خدلگا میں گؤان کے جواب میں مرزاجی کے مواج اپنی احمد یہ سفیہ ۱۹۵ میں کو پیش کردیا جائے گئے۔ اس لئے کہ مرزاجی کو بھی تو اٹھا دی کلام کا دعوی ہے ہی اور اس کے معنی چونکہ و ہیں (بہ زعم مرزاجی) البہام ہی میں بیان کردیے گئے ہیں لبندامرزائیوں کوان کے مانے میں انکار بھی خدیدہ تھا۔ اس سے افظ بی نے اپنی اس عبارت میں بی مان لیا کہ'' حیات میں مسلمانوں کارمی عقیدہ تھا۔ اس سائے مرزاجی اے تسلیم کرتے رہے''۔

پس جب حافظ ہی کو پیشلیم ہے کہ حیات سی تمام سلمانوں کاعقیدہ تھاتواس میں بھی انہیں تامل نہ ہوگا کہ اس کے بعد (مزعومہ الہام ہی کے ذراعیہ ہی) جوعقیدہ ممات سے کاسکھایاوہ اس عقیدہ کے خلاف ایک نیاطریقۂ تھا۔

والےکون ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے۔

حضور نبی آگرم ﷺ فرماتے ہیں ان بین یدی الدجال کا ابوق ثلثون اواکثر قال ما اینتُهُمُ قال ان یاتوک بسنة لم تکونوا علیها یغیرون بها سنتکم و دینکم فاذار ایتموهم فاجتنبوهم وعادوهم (رواه الطبرائی عن ابن عمر رضی الله عنهما، دنبال سے پہلے میں یازیادہ کڈ اب مول گے۔ایک سحالی نے پوچھاکدان کی نشانی کیا ہے؟ حضور ﷺ نے

86 حَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

مزانی عیمت کا انجیار فرمایا کدوہ تنہارے پاس وہ طریقہ لے کرآئی سے جس پرتم پہلے ند ہو گے دہ اپنے اس طریقہ سے تنہارے طریقہ اور دین کو بدل ڈالیس کے جب تم انہیں دیکھوتو ان سے بچنا اور ان سے

مناطعرین آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، صفورﷺ نے ہمیں ذراذرای باتوں کی بھی خبریں پہلے بی سے دے دیں، برتم کی پہچانیں بتادیں۔

عداولة وكلنا ـ (كنزاممال جلدة بسفياءا)

فهل انتم منتهون!!!!؟

اب بھی اس د قبالی فتنہ ہے ہیں بچو گے؟ ۔

حافظ جی کی دوور قیول کا جواب مختلف عنوانوں کے ماتحت فتم ہوا۔ان کا اس دوور قی میں آخری جھوٹ کہ ( حافظ جی کی )''اِن تحریمیوں نے ہمیں پریشان کیا ہے''۔

مارشس والول برروش كه بريشان جم تھے ماحافظ جى، جواب كا" دندان شكن" جونادائل سے ظاہر۔ بہرصورت جميں ان فضوليات سے يجھر وكارنبيں، وہ جميں اس سے زيادہ

ہوما دلان سے طاہر۔ بہر صورت میں ان مسونیات سے پیوسر و 6ردیں ،وہ میں ان سے ریادہ سب و شتم کرلیں کیکن خدار اللہ جل ویلا ورسول اللہ ﷺ پر حملہ سے باز آئیں۔

مختلف قتم کے مسائل پوچھنے والے، جوم کئے ہوئے اور میں تن تنہا جواب دینے کے لئے۔ کیسوئی کے ساتھ تحریر کی مہلت عنقا، پھراس پر بیا عجیب ماجرا کہ ایک طرف وا کیں آگھے ہیں سخت درو، دوسری طرف تکلیف در د۔معاہم نہ تعالی ای حالت میں جو کچھاکھا گیاوہ حاضر۔

87 (٢٠١٥) عَلَيْدَةُ خَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 513

مرانی فیت الجباد کام میں اثر دے جوناظرین کے قلوب کوانوار بدایت ہے بھردے۔
اگراہ د کی کرایک مرزائی بھی راہ راست پرآگیاتو یہ بہترین ترہ ہوگا۔
اگراہ د کی کرایک مرزائی بھی راہ راست پرآگیاتو یہ بہترین ترہ ہوگا۔
مجھے مسودے کوصاف کرنا تو کجابغورنظر ثانی کی بھی فرصت نہیں، اس لئے ناظرین سے الحجا ہے کہ اگر کہیں ہووستی پائیں معاف فرمائیں اور بالفرض ناقل وکا تب صاحب سے گناہت میں فلطی ہوتو مجھے ذمہ دارنہ بنائیں بلکہ خود اصلاح فرمائیں، دعائے خبر میں ہمیشہ یاد کرتے رہیں کہ مالک عالم اعدائے دین کی سرکوئی اور دین متین کی صحح خدمت کے لئے مزید قوت وجمت عطافر مائے۔ آمین ٹیم آمین بعجاہ طلہ ویلس کے خدمت کے لئے مزید قوت وجمت عطافر مائے۔ آمین ٹیم آمین بعجاہ طلہ ویلس کے علی اصحابہ اجمعین و آخر دعوفا ان الحملہ للله رب العلمین.

مجرعبدالعليم الصديقي القادري كيبن ۲۱۹، ايس ايس جزل دارژ كيم مكي <u>۱۹۲</u>9

(514 ) عَقِيدَة خَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ

ر. تقري<u>ظ</u> جليل،

ريية صدرالا فاضل بدرالمماثل خليفه أعليهمر ت

علامه مولانا سيدمحمر تعيم البدين قادرى اشرفى حفى مرادآ بإدى رمة الشعليه

بسم الله الرحمٰن الرحيم نَّحُمُّلُهُ وَنُصَلِّئُ عَلَى حَبِيْبِهِ الكريم

عزیزی و مجی حامی دین ناصر شرع متین مولینا الحاج شاہ محر عبدالعلیم صاحب صدیقی سلم العلیم العلیم صاحب صدیقی سلم العلیم الدن و هفته من شر محل غوی وایدهٔ بالاید القوی نے مرزائی کاقلم مرداشتہ جواب سفر کی رواروی اور جہاز پر بلاقاتوں کے جوم میں ایسا لکھا کہ باید وشاید۔ حقیقت واضح ہوگئی اور مرزائیت کے بطلان کا پردہ فاش ہوگیا۔

یست و با و برادر را این میلغ کار د بحد الله المیغ وجه پرجوااور مرزائی دین کی بنیادی متزلزل ہوگئیں سرزائی میلغ کار د بحد الله المیغ وجه پرجوااور مرزائی دین کی بنیادی متزلزل ہوگئیں سلاست بیان ، روانی مضمون ، قوت دلیل ، حسن ادا ایک ایک بات قابل تعریف ہے۔ الله تعالی جناب مولاینا کی اس تحریر کوگم گشتگان راہ کے لئے ذرایعہ بدایت بنائے۔ در حقیقت مولاینا موصوف اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے دور دراز ممالک اور جزائر میں پہنچ کر برو ، بحر کے سفروں کی صعوبتیں برداشت کرکے اعلاء کلمة الله

کے لئے اپنی خدمتیں وقت کروی ہیں۔جزاہ اللہ تعالی خرالجزا

كتبه العبدالمعتصم بحبله المتين محدثعيم الدين الرادآ بادى غفرك الهادى





https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

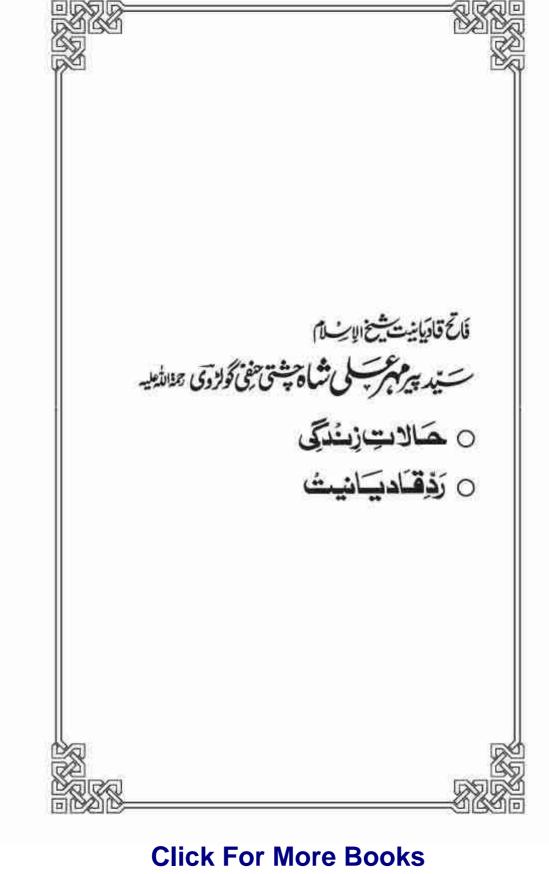

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



## حالات زندگی

**خانداني ييس منظر: فاتح قاديانيت، مجددوقت، شيخ الاسلام حفرت علامه** مولا نا حافظ ميد پيرمېرملي شاه قا درې چشتې حنفي گولژوي رمة الله بايه کاسلسله نسب پچيس واسطول ے حضور سید ناغوث الاعظم عظم عظم سے جاماتا ہے، آپ نجیب الطرفین سیدیں، آپ کے اجداد کرام نویں صدی چری میں سلسلہ عالیہ قادر بدر ڈاقیہ کے فروغ کی غرض ہے اینے آبائی وطن بغدادشریف نے نقل مکانی فرما کر ہندوستان کے صوبہ بنگال میں تشریف لائے تھے اور وہاں ہےان کی اولا دیر صغیر کے مختلف حصوں میں پھیل گئی تھی۔ بروایت ''اخبارالا خیار مؤلفہ حضرت شیخ عبدالحق محدّث وہلوی ﷺ آپ کے خانوادۂ عالیہ کے جداعلی حضرت سید میرال شاہ قادر قیص ﷺ نے دسویں صدی چری میں برصغیر میں وفات پائی اور آپ کامزارمبارک ساڈھورہ شریف علاقہ سہارن یور (بھارت) میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ پھر پیرصاحب کے والدماجد حضرت سید پیرنذ رالدین شاہ صاحب رہنہ انڈ ملیہ کے جد امجد پیرسیدروش دین شاہ کچھاقر ہا کے ہمراہ زیارت حرمین شریقین کے بعد بغدادشریف ہے ہوتے ہوئے کابل کے رائے مرصغیر میں داردہوئے تصادر فصبہ کوارہ کوجواس وقت یا کتان کے دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں شامل ہے اپنے خاندان کی ستعقل رہائش کے لئے پندفر ما کر پہیں مقیم ہوگئے تھے بعد میں آپ نے اپنے دیگراہل خانہ کو بھی پہاں بلوالیا تھا۔ و لادت: فاتح قاديانية ، مجددوقت ، شيخ الاسلام حضرت علامه مولا ناحافظ سيديير مبرعلي شاه قادری چشتی حنفی گولژوی رمهٔ الله علیه یکم رمضان المبارک ۱۳۵۸ هه مطابق ۱۲۸ ایریل ۱۸۵۹ء بروز پیریدا ہوئے۔



التيدوم المسكل شاويثن

آمد کی خوید: پر صاحب کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے فائدان میں پہلے سے بی بیثارتیں چلی آئی تھیں، بعض روایت سے پایا جاتا ہے کہ آپ کے والدین شریفین اور حضرت پیرسیڈ فضل دین جو حضرت پیرساحب کے والد ماجد کے ماموں اور حضرت کے فیم طریقت بھی متھ اور اس وقت اس خاندان شریف قادر مید کی مندارشاد پر جلو وگئن تھے۔ اس امر پر مطلع تھے کہ اس گھر میں ایک نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ نیز آپ کی ولا دت سے چندروز ویشتر ایک عمر رسیدہ مجذوب خانقاہ میں آگر مقیم ہوگئے تھے اور عنظریب پیدا ہونے والے مقبول خداکی زیارت کا ذکر کرتے تھے چنانچہ پیرصاحب تولد ہوئے تو یہ مجذوب خانقاہ میں آگر مقیم اول کے خوادر خصت پیدا ہونے والے مقبول خداکی زیارت کا ذکر کرتے تھے چنانچہ پیرصاحب تولد ہوئے تو یہ مجذوب جرم سرائے کی ڈیوز شکل میں پہنچ اور آپ کو باہر منگوا کر باتھ پاؤں پھوے اور دخصت ہوگئے۔ بی مقبولان خدا بغتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔

اجتدائی تعلیم: پیرصاحب کی ابتدائی تعلیم اپ گھر اور نوائی علاقوں بھوئی ، سون وغیرہ بیل حاصل فرمائی، قرآن پاک کی تعلیم کے حصول کے وقت آپ کی عمراتی گمتھی کہ خادم اُٹھا کرآپ کو جاتا اور واپس لاتا، حافظ کی بیرحالت تھی کہ پیرضاحب قرآن مجید کا سبق روزاند حفظ کرکے سالیا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید ختم کیا تو اس وقت سارا قرآن آپ کو بلا اراوہ حفظ ہو چکا تھا۔ عربی فاری اور صرف ونوکی تعلیم کے لیے بڑے پیرضاحب رقیہ الله بیانے علاقہ کی الله بین کو مقرر فرمایا تھا۔ جنہوں نے آپ کو کافیہ تک تعلیم دی۔ بعد از ال جند وستان کی اس وقت کی مشہورہ نئی در۔ گاہ حضرت مولا نااطف الله صاحب علی گرھی کے مدرے بیں آپ نے مزید اکتساب علم فرمایا پھر سہاران پور میں مشہور خفی محدث مولا نااحم علی سہاران پوری سے شہور تی مولا نااحم علی سماران پوری سے شہور تی مولا نااحم علی سماران پوری سے شہور تھی محدث مولا نااحم علی سماران پوری سے شہور تی مولا نااحم علی سماران پوری سے شہور تی مولا نااحم علی سماران پوری سے شہور تی سماران پوری سے شہور تھی مولا نااحم علی سماران پوری سے شہور تھی مولا نااحم علی سماران پوری سے شہور تا ہوں کہ مولا نا احماد ہوں ہو تعلیم میں اس قدر را نہا کی تھا کہ تعلیم وقعلیم وقعلیم میں اس قدر را نہا کی تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تعلیم وقعلیم وقعلیم میں اس قدر را نہا کی تھا کہ تو تعلیم وقعلیم وقعلیم وقعلیم وقعلیم کو تعلیم کو ت

4 (اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ الللِّهُ الللْمُعِلَّالِمُ الللللْمُولَّالِمُ الللْمُولِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُولَّالِمُ الللْمُولَّالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِمُ الللْمُلِمُ الللْمُولِمُ اللْمُحْمِلُولِمُ اللْمُلِمُ الللِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُولِمُ الللْمُلِمُ اللْ

ا پنی تعلیم عاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے درجہ کے طلباء کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔اور

سندہ میں جا اوقات ایسا ہوتا کہ موسم سرما کی طویل را تیس عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ میں ہی گذرتیں حتی کہ اوقات ایسا ہوتا کہ موسم سرما کی طویل را تیس عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ میں ہی گذرتیں حتی کہ ای حالت میں فجر کی اذان ہوجاتی ۔ رفتہ رفتہ آپ کے پاس پڑھنے والے طلباء کی اتنی کھڑت ہوئی کہ آپ نے انگد کا قیام مرک کرے شکر کوٹ میں رہائش اختیار فرمالی ۔ دن کے وقت انگہ میں اپنی تعلیم حاصل کرتے اور شام کوشکر کوٹ جا کر طلباء کو درس دیتے ۔

بلانے والے کو سلیقہ هو تو اهل برزخ جواب دیتے هیں: حافظ علام احر سکند پنج تخصیل خوشاب شاخ سرگودها سے روایت ہے کہ ایک وفعہ آپ چک نمبر ۲ ساخ سرگودها میں رواق افر وزی کے کرمئلہ ''ساخ موتی'' پر ذکر چھڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بلانے والے کو بلانے کا سلیقہ بوتو اہل برزخ ضرور سنتے ہیں۔ انگہ کے ایام طالب علمی میں میں ''یا شیخ عبدالقا ور جیلانی کی اس انتخاب کی ایک تحریرے اس لفظ ''سیات تا تھا کہ میں نے سن لیا ہے تم اپنا کا مشروع کرو۔ پیرصاحب کی ایک تحریرے اس لفظ ''سلیقہ'' کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ پُکار نے والے وائل برزخ سے خصوصی نسبت ہونا جا ہے۔

استاد محتوم کی معیّت پر سیال شریف کی حاضری: پیرصاحب کے استاد مولینا سُلطان محودانگوی کی بیعت حضرت خواجیش الدین سیالوی چشتی، نظامی ، فخری، سلیمانی رودها، این بیرونر شد کی زیارت کے لیے روز الله بالله بین الله بی

#### **Click For More Books**

تروید فرمات\_آپ کا ارشاد تھا کہ خلافت راشدہ دقد صرف تمیں برس قائم رہی۔ بعد میں سلطنت اور ملوکتیت کا دور دورہ ہوگیا تھا۔ اگر خلافت اسلامیہ کو جاری قرار دیا جائے تو برزید سلطنت اور ملوکتیت کا دور دورہ ہوگیا تھا۔ اگر خلافت اسلامیہ کو جاری قرار دیا جائے تو برزید علیہ مائیٹ کا دالبت ترکوں کے محاربات طرابلس و بلقان میں گھر کے زیورات اور کناف نائی پڑے گا۔ البت ترکوں کے محاربات طرابلس اور خلافت کمیٹی کے زیورات اور کناف نائی جن مسلمان کا گھر ایس اور خلافت اخبارات نے آپ کے خلاف کھھاوہ آخر کارایک ایک کرے گا گھر ایس کے خلاف محاذیر آگئے۔

شاهی در باد دهلی میں شمولیت سے انگاد: الوائی میں دبلی میں منعقد جونے والے برطانوی شابی دربار میں شمولیت کی دعوت سے انگار پرانگریز حکومت نے آپ کی ایڈ ارسانی کی جانب میلان کیا گر کچھ بگاڑنہ کی۔ بعد از ال حکومت نے سینکڑوں مربعہ اراضی بطور جا گیردینا جا ہی گر پیرصاحب نے تبول نے فرمائی۔

جامع العلوم: پیرصاحب علوم متداولد کے سلم الثبوت فاضل تھے۔ مثلاً صرف تحو، اور اوب، کلام منطق، فلسفہ، فقد، اصول فقد، اصول حدیث، اساء الرّ جال بنفیر، تصوّ ف اور ایسے بی تمام علوم رسمیہ وکسبیہ کے عالم ہوتھے ہی، ساتھ بی ان فنون کے عالم بھی تھے جوعلاء کرام کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔اوران میں سے بعض کا ذکر آپ نے '' فقوحات الصمدیہ' کے دیباچ میں کیا ہے۔ مثلاً اقلیدی علم الحروف، علم بیٹ ہام افلاک، ہلم ریاضی، علم سمع الکیان، علم البیطر ہ ، ہلم البذ ور علم السماء ، ہلم العالم ، ہلم الحوال النا ہم الفلات، علم العلی ، علم الله الله علم الحدیث الفلات، علم النا حد، علم النا حد، علم النا کر، علم الحروف، علم الریمیا، علم الحدیث الفراست ، علم الخوری ، علم الذی جمع الفوج وہ علم التحدید الفلات ، علم الذی جمع الذی جمع الفرات ، علم الحدیث الصفح کی، علم الحق ، علم الوق ، علم الشا کری، علم العقول العشر ہ ، علم حکمة الاشراق ، علم حکمة الشا کمین، الشا کمین، الشا کمین الشا کمین، الشا کمین، الشا کمین ، علم الشا کمین التحد والدعلول ، علم حکمة الشراق ، علم حکمة ال

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَالِلْفِرَة الدُّا

سند وہر المحاد، علم الد توات، ان علوم کے علاوہ کی صدری علم آپ کے سید فیض گئینہ میں موجود سنے۔ آپ ' فصوص الحکم'' کے ایک جملہ اَدُجَدُ الْعَالَمَ مُحُلَّهُ کی پانچ روز تک تشری وہو ضح کرتے رہے۔ ای طرح ایک دفعہ آپ نے سامعین سے فرمایا کہ اگر میں علم الحروف کے خواص تفسیلا محسیں بتا دوں تو تم لوگ مب علوم چھوڑ کر کلی طور پراس کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ وسعت محالفہ: پیرصاحب نے ضرورت زمانہ کے پیش نظر تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی اور قار مین کی مہولت کے لیے ان میں کتابوں کے حوالے بھی دیئے۔ یہ تو اعتبار سے ضروری ہوتا ہے۔ اس کاری مطلب ہر گرفیس لیا جا ساتنا کہ مصنف یا مؤلف نے سرف اعتبار سے ضروری ہوتا ہے۔ اس کاری مطلب ہر گرفیس لیا جا ساتنا کہ مصنف یا مؤلف نے سرف اعتبار سے ضروری ہوتا ہے۔ اس کاری مطلب ہر گرفیس لیا جا ساتنا کہ مصنف یا مؤلف نے سرف ای کی محمولی سااندازہ ہوسکتا ہے اور تقریبا ہم وضوع کی اجہات کتب ان میں آگئی ہیں۔ کامعمولی سااندازہ ہوسکتا ہے اور تقریب کے لئے موضوعاتی کھا ظ سے فہرست بڑ تیب دی گئی ہیں۔ تر تیب دی گئی تا ہولت کے لئے موضوعاتی کھا ظ سے فہرست بڑ تیب دی گئی ہیں۔

ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ قرآن حکیم، تورات، انجیل، تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن جرمی تفسیر ابوسعود، تفسیر کشاف، تفسیر مدارک، تفسیر خازن، تفسیر بغوی تفسیر بیضاوی، شہاب علی البیصاوی، سیالکوئی علی البیصاوی، تفسیر احکام القرآن للقرطبی، تفسیر ابن عربی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیرلرازی، تفسیر تبصیر الرحمٰن، تفسیر نبیٹا پوری تبفسیر روح المعانی تفسیر جلالین، جمل علی الجلالین تبفسیر روح البیان تبقیر درمنثور تبفسیر فتح الدیان، تفسیر فیض القدیر، تفسیر است احدی، تفسیر حینی، تفسیر مظیری، تفسیر مزیر، کی تفسیر رحیانی،

فتح البیان ،تفسیر فیض القدیر ،تفسیرات احمدی ،تفسیر حینی ،تفسیر مظبری ،تفسیر عزیزی ،تفسیر رحمانی ، تفسیر سورهٔ پوسف ، فتح الزممن ،الا نقان فی علوم القرآن ،الفوز الکبیر فی اصول النفسیر ۔



.....

مالا بدمنه، خلاصه كيدانى، مدية المصلى ، صغيرى شرح المصلى ، كبيرى شرح مدية المصلى ، شرح وقايه، هدايه، فق القدير، خلاصه فقه اكبر، شرح فقدا كبر، بخراله التى بمخة الحقائق، يبنى شرح كنز الدقائق ، طحطاوى ، فتح المعين شرح ملامسكين ، البحر المحيط ، حاشيه البحرل ملى ، صيد المديه ، نهايه عنايه، نقايه، الوجبانية على صيد المديه ، حاشيه وقايه فنارى ، در مختاره ، در المحتار ، الدرد شرح الغرر ، خزانة الروايات ، ذخيره ، البدائع الصنائع ، برجندى شرح مختر الوقاية ، بحرالمعانى ، مبيل النجاح المختصيل الفلاح ، الاشباه والنظائر ، ملتقى ، جامع الصغير، شرح جامع الصغير، غلية البيان ، تخذة الفقها ، حاشيه رستعنى ، حاشيه شمنى ، بدور سافره ، حاشيه بدور سافره ، رساله نز رأين خ رفيع الدين ، انهار الفاخره ، مواجب الرحمن ، بربان شرح مواجب الرحمن ، مراقى الفلاح ، المدخل ، الجوابر المنظم ، مناسك المشاهد ، وجيز ملاً عابد سندهى ، فتح العزيز شرح الوجيز ، جامع الرموز ، الجوابر المنظم ، مناسك المشاهد ، وجيز ملاً عابد سندهى ، فتح العزيز شرح الوجيز ، جامع الرموز ،

عَقِيدَة خَالِلْفِرَة السَّا

سنده ميرسكي شاويشق

ميزان الشريعة ، وصيت نامه مولا ناعبدالله جمراتی ، نقر برات امام رافعی ، المغنی ابن قدامه ، فوات الرحوت شرح مسلم الثبوت ، فوائد بر بانی ، فتح الهنان فی تائيد مذهب النعمان ، حافظيه ، مبسوط سرحی ، فقاو کی عالمگیری ، فقاو کی غیاشیه ، فقاو کی تارتار خانیه ، فقاو کی قاضی خان ، فقاو کی ظهیریه ، فقاو کی برازیه ، فقاو کی عالم بیر ، فقاو کی المرقند ، فقاو کی شهر قدر ، فقاو کی شهر تند ، فقاو کی شهر قدر ، فقاو کی خیریه ، با المناوی ، فقاو کی مولوی مبین کلهنوی ، فقاو کی مفتر کی ، القول البدیج ، البیان والانتشار ، عمرة الاصول ، شرح شنج ، مضباح الفلام ، دررالسحبان ، تلخیص این جمر ، فتح المغیث ، منبهان العلوی ، جواب فصیح خیرالدین آفندی ، روحند الندیه لصغانی ، العقید قالوضیه ، نبراس ، شرح عقائد ، شرح مواقف ، تجة الله الباط فی شرح النظ ، در رائوضیح الدلائل ، الباعث الحسشیث ، القول المسدد ، درّا سات اللبیب ، اشخاف النظ ، د خیره المال ، ریاض النظر ه ، کنز العباد ، جامع المصود کین ، کتاب النوضیح ، فواکه دوانی ، میزان آلکیر کاشعر انی ، مجموعه فواکه دوانی ، میزان آلکیر کاشعر انی ، مجموعه فواکه دوانی . میزان آلکیر کاشعر انی ، مجموعه فواکه دوانی ، میزان آلکیر کاشعر انی ، مجموعه فواکه داخلی .

.....

اسان العرب، تاج العروس، قاموس، مجمع بحار الانواز، تبذيب الاساء واللغات، مقامات حريرى، مقامات بدليج، ديوان حماسه، ديوان حسان بن ظابت، ديوان ابوالطفيل واهله، ديوان فرزدق، قصيده برده، قصيده غوثيه، ديوان ابن الغارض، امكنة البديعات، نحومير، بهايت المحو، كافيه، فوائد ضيائيه المعروف شرح جامى، رضى شرح كافيه، شافيه، جار بردى شرح شافيه، نظاميه شرح شافيه، فالدخت والحو، جمع شافيه، نظاميه شرح شافيه، فصول اكبرى، متن متين، تكمله عبدالغفور، اعلام اللغة والحو، جمع الجوامع بمطول، دسوقى، كتاب ابن من ماشيه صبان مصرى، النشر في قرأة العشر، التمهيد في علم التي يد، المقدمة المنظومه في علم القرأت، وشاح، شرح الوسهيل، حاشيه ابوذكرياب

.....

فتوح الغيب، شرح فتوح الغيب، فصوص الحكم، قاشاني شرح فصوص الحكم، فتوحات مكيه، فتوحات مكيه، والمختلف المؤلفة المدين المحاسبة المحاس

شجرة الكون ،احياءالعلوم ،عوارف المعارف ،مكتوبات بإبا فريد ، كبريت احمر ،مسبعات عشر ، مكتوبات قدسيه، مكتوبات مجدد، مكتوبات مدني ، مكتوبات ياني يتي ، صحائف السلوك ، سراج السالكيين، فيوض الحرمين، جوامع، جمعات الانتباه في سلاسل الاولياء، نغمات القرب والوصال، كلمية الحق، انوارالرحمٰن، اقتباس الانوار، نظام القلوب، مزرع الحينات شرح دلائل الخيرات، انوار قا دريه، خصائص ابن سبع، دلائل النويت، كفاية المعتقدين، كتاب الروح لغزالي، القول الجميل، حج الكرامه، خصائص كبرى، تاريخ كبير، تاريخ كبير بخارى، تاريخ كبير ذنبي، تالايخ كامل، المخضر في اخبار البشر لا بي الفداء، ثمس التواريخ، الملل وانحل شهرستاني، طبقات ابن سعد، تاريخ الخلفاء، اسدالغابه، الإصابه في معرفة الصحابه، مدارج النبوة، نغمات الحيوب، مواهب لدنيه، زرقاني شرح مواهب، شفاء البقام، شرح شفالملاً على قارى، صواعق محرقه ، كتاب الإنساب ، اليواقيت والجواهر ، مرأة البينان ،منا قب ابوصنيفه، اخبار الإخبار، تذكرة اوليا ءلعطار، تذكره اولياء داراهكوه، تذكره مخدوم جہانیاں جہاں گشت ، تاریخ ابوقعیم ، نیج البلاغہ ،استیعاب \_

كشف الحجاب عن صلالات عبدالوباب احقاق الحق ، بوارق عمر مية تصحيح المسائل ،منهاج النه ،

معيد الإيمان، نورالإيمان، ثمل المقبول في زيارة الرسول، خلاصة الوفاء، ولأمل واضحات، الرعابية الكبرى،عمدة أتحسنين ،درة الدراني ،كشف الغطا ء،الوسيلة الحبليليه

كريماسعدي، بندنامه فريدالدين عطار، گلتان، بوستان ،مثنوي معنوي ، ديوان هافظ ، زليخا جامی، تخذ الاحرار جامی، و یوان تبریزی، د یوان نعت الله ولی، د یوان بیدل، د یوان امیری، د یوان نیاز بریلوی، د یوان دبیر نکھنوی، د یوان علی حیدر۔

عَقِيدَة خَلَالِبُونَ إِسَاسًا

تنده مركب لي شاويشق و هادبیت: ہندوستان میں حضرت شاہ ولی الله دہلوی کے عبد ہی میں ارباب علم کے روشن تغمیراورصاحب بصیرت گروہ نے'' وہابیت'' کی جائے محسوں کر لی تھی۔ بعد میں شاہ اسلمبیل دہلوی کئے اپنی خاندانی عزت وشرافت ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تحریک کوعروج دیے کی کوشش کی ۔اسمعیل دہلوی کے مرنے کے بعداس کے تبعین دوگروہوں میں تقسیم ہوگئے جوآج کل دیو بندی اورغیر مقلّد کے نام ہے موسوم ہیں، مگر دونوں گروہ اسلمیل دہلوی کی " تقویة الایمان" کی تاشیروشمایت میں ہیں اور اسلمیل دہلوی کی جاری کر دہ تح یک "تح یک اسآءت ادب' کی اشاعت میں شب وروزمشغول میں چنانچداس کے سدباب کے لئے الل دل سے حضرت خواجہ فخرالدین دہلوی نے اس طرف توجہ کی اور پھر آپ کے متوسلین سلسلہ نے ہر دور میں اپنی محافل و مجالس میں اس وہائی تحریک پر تنقید و تنقیص جاری رکھی یہی وجه ہے کہ حصرت خواجہ نور محمر مہاروی ، حصرت خواجہ شاہ سلیمان تو نسوی ، اور حصرت خواجہ شمس الدين سيالوي كے ملفوظات ومناقب ميں لکھی جانے والی كتابوں ميں اس طرف واضح اشارات موجود ہیں، پیرصاحب کے عید میں وہاہیت وہلی سے پنجاب کی طرف نصرف قدم بڑھار ہی تھی بلکہ اپنے اثر ونفوذ میں کامیابی حاصل کرر ہی تھی۔ اس لئے آپ نے اپنی مجالس ومحافل میں استح یک کونشا نہ تنقید بنایا اور پھر مباحثوں ، مناظروں اور تصنیف و تالیف کے ذر بعداس کے سد راہ ہوئے، آپ اساعیلی فکر کی دونوں شاخوں دیو ہندیت اور غیر مقلدیت کے خلاف تھے اور ملت اسلامیہ کواس ہے دورر کھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اپنی کتاب '' اعلاء کلمیة اللهُ''میں لکھتے ہیں۔'' الحاصل ماہین اصنام وارواح کمل فرقیست مین وامتیازیست بابر، پس آیات وارده فی حق الاصنام رابرانبیاء واولیاء صلوت الله وساستهم اجعین حمل محوون کمافی تقوية الإيمان "تحريفي است فتيح وتخريجي است شنيع" \_ (اعلا بكهمة الله بن ١١٣) الحاصل بتوں اور کاملین کی ارواح میں فرق واضح اور امتیاز غالب ہے پس جو

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَالِلْبُولَا السَّالِ

<u> سنده مبر کی شاهیشی</u> آیات بنول کے متعلق وارد میں ان کوانمیاء واولیاء سلوۃ الله وسلامیم پرحمل کرنا جبیبا که

آیات بتوں کے متعلق وارد میں ان لوانبیاء واولیاء سلاۃ اند وسلامیلیم پر مثل کرنا جیسا کہ '' تقویۃ الایمان''میں ہے ہیج تحریف ہے اور بری تخریب ہے۔

گویا تقویۃ الایمان کے مندرجات کوآیات قرآ مید کی فتیج تحریف اور دین حق کی بری تخ یب قرارد میں من کی بری تخ یب قرارد کے بین، چنانچہ آپ نے اسامیلی فکر کی ان دونوں شاخوں کے قائد من کوالسے گھاؤ لگائے جوآج تک مندل نہو سکے۔

لدین واجعها دی سے بوان مصری دوجے۔ پیرصاحب مزید فرماتے ہیں:

پیرصاحب مرید مات بن. "انبیاءوشبداء کی هیات برزخی پرا کابرومحققین امت کا تفاق ہے جن اوگوں کوبرزخ کا

اے مشرک قراردے دیے ہیں، حضرت ساریکو حضرت عمر کی ندا ابھی نداء غائب بھی ہگر حضرت سارید کا ندائے حضرت عمرے مطلع ہو جانا ، ثابت کرتا ہے کہتی سجاند و تعالی غیب کوظا ہر کرسکتا ہے اورایے بندول پر فی الواقعہ ایسا کرتا ہے۔'' (سولانا مہائی سرالوی بلفوظات میریدہ۔ دیمی ۸۹)

ای موضوع پرآپ مزید فرماتے ہیں:

"مدینه طیب بین کلمه الصلوة والسلام علیک جامحمد اس کثرت ہے پڑھا جاتا ہے کہ برطرف ہے بہی آواز کا نول میں سائی دیتی ہے ہمارے ملک میں بعض لوگ اس فتم کی نداء واستفا شاہ واستفاع کوشرک کہتے ہیں، وہ اگر چہنماز بظاہر اچھی طرح ہے ادا کہ ترین کیکن میں ادر میں کم زگان کھٹے کہا ہے شد اور کرت سے میں کال میں

ادا کرتے ہیں۔ لیکن حد ادب میں کم نگاہ رکھنے کے باعث برکت رہنے ہیں۔ کمالات محمد میا این استخبیں کہ نظق و بیان کی حد میں آسکیں ..... بگر میدلوگ جن کے اعتقاد میں خلل ہے کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مرگیا خواہ وہ نبی ہویا ولی، معدوم ہوگیا، افسوس انہوں نے آثار فیوض حق تعالیٰ کو بہت ہی کم سمجھا ہے۔'' ( ملفوظات ہریہ صددم ہم وے)

الله المالية المالية (12 مناس) (12 م

كنيده ومبركب لي شاويشق

پیرصاحب ساع موتی کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

🥌 ''ساع موتی وتعارف آل به خویش وا قارب کا ثبوت احادیث سیحدے پایاجا تا ہے۔ مثلًا رُائرً القبورجس وقت السلام عليكم يا اهل القبور كبتاب تومرده سنتاب اس كاجواب ويتاب اورابي خويش وا قارب كو پيجان ليتاب باقى ربايدامر كدوه بذات يعنى بلاواسط سنتاب يا بواسطاس کوخر کانچی ہے۔اس سے حدیث ساکت ہے۔ حقیقت حال کی آگہی علام الغیوب وانائ رازكوب مارك لينفس ماع موتى كاثبوت موناجات ولس" ـ (نادى بريام ٢٠٠) وير صاحب كم عفاقد: پيرصاحب في امكان كذب بارى تعالى وعال علم غيب عطائی اور ساع موقی کو برحق اور نعائے یارسول الله، زیارت قبور، توسل واستمد اوانبیا بیبم المؤام اورایصال ثواب کوجائز قرار دیا۔معبودان باطلہ اوراصنام کے متعلق نازل شدہ آیات کو انبیاء واولیاء میم اسلام پر منطبق کرنے کو تح ریف وتخ یب ہے تعبیر فر ما کر مولوی اساعیل دہلوی كى كتاب" تقوية الايمان" كاستدلال كى ترديد فرمائى اوروَ مَا أهِلَ بِهِ لِغَيْر الله كي سيح

تفسيراعلا ءكلمة الله تصنيف فرما كرقرآن وحديث اورفقه ولغت سے ثابت فرماديا كه اس آية شریف کی مُراد صرف ای ذبیحہ ہے ہوگی جس پر چھری چلاتے وقت ' بسم اللهِ اَللهُ أَكْبَو" كى بجائے غيرالله كانام يكاراجائے گا۔

جشن میلاد: پرساحب کا عبد گلوی کا تھا۔ انگریز پورے طاہرانہ تسلّط کے ساتھ حکمرانی کرریا تھا۔اس دوران ملت اسلامیہ کی بقاء کا مسئلہ سب سے زیادہ مقدم تھا۔اس لتے ملت اسلامیہ کے سوینے اور در در کھنے والے طبقہ نے محکوم ہندوستان میں مجالس مولود، جلوس میلا دوغیر ہم تقریبات کا آغاز کیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمدا قبال نے جلوس میلا داور مجلس مولود کو عام رواج دینے کی بڑی کوشش کی۔ پیرصاحب نے بھی مجلس مولود اور جلوس میلاد کی عام اشاعت میں نمایاں کر دارا داکیا۔ عام لوگوں کوان مجالس کے قیام اور اس میں شرکت کی

#### **Click For More Books**

اللُّهُ عَالِمُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

سنده مبرسل شاويش تح یص دلائی جس براس دور کے رسائل وجرائد گواہ ہیں۔ تاہم شومے قسمت ہے وہائی، و یو بندی گروہ کھڑا ہو گیا جس نے ان مجالس کی مخالفت کی اوراس طریقتہ کارکوغیرا سلامی قرار دیا اور اس طرح کی موشگافیوں سے کام لیا، مثلاً ایس مجالس کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا، ایک جگہ جمع ہوگر بیٹھنا،اس میں ایک آ دمی کا بلند آ واز ہے ذکر رسول کرنا،اس میں اگر بتی جلانا،خوشبولگانا،اس میں کھانے پینے کی چیز پر فاتحد دلانا، جلس کے اختتام پرحضرت نبی ملیہ اصلاۃ والملام پرسلام بھیجنا اور پھر جلوس نکالنا،سب کام غیراسلامی ہیں۔ پیرصاحب نے ملت اسلامیه کی بیداری کے مفاویل ان تمام موشگافیوں کور دکر دیااور تمام مسلمانوں کوالی مجالس کے قیام اوران میں شرکت کا حکم فر مایا، چنانچالی مجالس کے سلسلہ میں آب ہے استفتاء بھی کئے جاتے رہے۔مثلاً مولا نااحر مسن نے شملہ ہے میلا دیجلوس کے بارے میں سوال کیا توآب نے جواب میں فرمایا: "مسلمانوں کے لئے خوشی میلاد جائزے"۔ (ناوی مہریہ س) مناظره: دوران تعلیم سار نیور میں ایک غیر مقلد عالم، مولانا احمالی سیار نیوری کے یاس آئے اورآپ کی علمی لیافت کاس کر ملاقات کی اورآ مین یا مجر بردونوں میں بی گفتگو ہوئی: پیرصاحب: آپ کے ہاس آمین بالجبر پرسپ ہے توی دلیل کوئی ہے؟ مولوي صاحب: ترندي كي حديث جَهَرَ بها صَوْتُهُ پیرصاحب: شعبه کی روایت میں خفض بها صورته بھی ترندی میں موجود ہے۔ مولوی صاحب: اس کی امام ترندی نے تضعیف کی ہے یعنی ضعیف قرار دیا ہے۔ پیرصاحب: اس تضعیف کی امام ابن حجرنے دبتلخیص الجیر ''میں تر دید کی ہے۔ اور پھر بدروایت یعنی جھو بھا صوته دوام یا اکثریت پر بھی داالت نہیں كرتی جس سے اس كاسنت بونا ثابت بوربية ومحض أيك واقعد بجس سے زيادہ سے زيادہ جواز نكاتا ہے جومتنازع فينبس اورآيت كريمه أدْعُوا رَ بُكُم تَضُوَّ عَاو خُفْيَةً بهي آسته يرصفى ك الله المنافظة المنافظ

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حسنيده مبرسكي شاويشق

متقاضی ہے یعنی خفض بھا صوتہ کی تائید کرتی ہے۔ مولوى صاحب: خاموش بوگئے۔ (مولانافين احد مرمزين ٨٢) 🤍 پیرصاحب کے زمانہ میں''جمعہ فی القری'' کے جواز وعدم جواز میں حنفی اورغیر مقلدعلاء ميل افتلاف پيداموا-اس موضوع برتاليفات شائع مونے لگيس، غير مقلدين كي تائید میں حافظ عبد البادی اعمٰی نے ایک رسالہ لکھا جومولوی محمود ہزاروی کے نام سے شائع موا، اس میں انھوں نے بخاری کی بیحدیث کھی ان اوّل جمعة جمعت بعد رسول الله على بجوالي قرية من البحرين بخارى شريف من چونكدلفظ "قريه" موجوديس تھا، مؤلف نے اپنی طرف کے اضافہ کیا ہے۔ اس پر علماء حنفیہ میں سے مولانا غلام د علىر قصوري اورمولا نامفتي شيخ احمريها كن الرياله اور غير مقلدين ميس سے مولوي عبد الهادي اعمیٰ اور قاضی میر عالم ہزاروی کے مابین راولینڈی میں ایک مناظرہ طے پایا۔ پیرصاحب کو غیر مقلدین نے ثالث تسلیم کرایا۔اس خوف ہے کدان کے ساتھ مناظر ہ مشکل کام ہاں پر فریقین کی بات شروع ہوئی۔ چونکہ لفظ ''فرید'' بخاری میں موجود نہ تھا۔ اس لئے غیرمقلدین حلیه سازی ہے کام لینے گے۔ گرپیرصاحب نے ثالث کی حیثیت ہے بات كرتے ہوئے فرمایا:

كندهم مبركتها باشاويشق نظیر میں ایبالفظ پیش کرے کہ وہ بھی معرک آراء اور ائمہ مجتبدین کے درمیان منشاء اختلاف جو\_واين هذا من ذاك "\_(مولا ، كل نقيرا مديثاورى: المؤخات مريد ص ٢٩) د و چکتوالیویت: پیرصاحب کے زمانہ میں قادیانیت کےعلاوہ افراط وتفریط کی شکار اور بھی گئی ندہبی اور سیائ تحریکییں اُ بجرنے لگیں۔ مگرآپ کے وجود مسعود کے باعث پروان نہ چڑھ کیں۔مولوی عبداللہ چکڑ الوی نے حدیث کی جیت سے اٹکار کرتے ہوئے ایک ٹیا فرقہ ''اہل قرآن'' کھٹا کردیا۔اس کے مقابلہ میں آپ نے علم حدیث کی تدریس پرزور و ہے کر جا بجا دورہ حدیث کے درس جاری کرائے۔ چنانچے ضلع ہزارہ کی مشہور درس گا ہ بھہ میں آپ کے استاد مولینا سلطان محمود خو دبیرصاحب سے سند لے کر درس حدیث پر کمر بستہ بوكئے \_اس طرح موللينا حافظ مبرمجر شيخ الحديث جامعه فتتيه احجيره لا بور اورموللينا غلام مجرشيخ الجامعہ بہاولپور بھی پیرصاحب کے حسب فرمان مذریس حدیث پر ہمیشہ عمل پیرار ہے۔ د منیجویت: پیرصاحب نے نیچریت کی تروید میں بھی جوملک میں انگریزی تعلیم وتربیت کے باعث فروغ یار ہی تھی۔ مولوگ محرم علی چشتی لا ہوری اور قاضی سراج الدین ایڈووکیٹ راولینڈی جیسے مخلصین کے ذریعہ ایک عرصہ تک کتابی اور اخباری توسّل سے تعلیمی مضامین شائع کرائے۔ تاہم سرسیّد احمد خال کے مخالف علماء کے ان نظریات کو بھی غیرواجب قرارویا کہ انگریزی پڑھنا رام ہے اور برطانوی ہندوارالحرب ہے، جہاں جعد کی نماز جائز نہیں۔ پیرصاحب نے شیروں میں نماز جعد کو واجب کہا اور کئی مقامات پر بالحضوص صوبہ سرحد میں از سرنو جعد کی نماز جاری کرائی۔ البته برطانيه كي اليي ملازمت كوجس مين اسلام اورمسلمانوں كےخلاف اقترام لازم آتا

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جنگ عظیم زوروں رتھی اورانگریزی کاستار ہو وج پرتھا۔

ہو، ناجائز قرار دیا اور اس امر کا اعلان آپ اس زمانہ میں فرماتے رہے جب کہ پہلی

#### ردِقاديانيت

خیروشر، نیکی وبدی کی قوتیں از ل سے برسر پیکار چلی آر ہی ہیں۔ آدم واہلیس،
ابراہیم وغیرود ، موکی وفرعون اور چراغ مصطفوی سے شرار بولیمی نبردآ زمار ہاہے ، مگر ابررحت
وفھرت ، ہمیشداہل جن کے سروں پرسایہ قلن رہا۔ حق گوئی اور بے ہاکی پیرصاحب کی سرشت
میں تھی۔ اعلاء کلمیۃ الحق واز ہاق ماہوالباطل کا جذبہ رگ و ہے میں جاری وساری تھا۔ آپ فاہری و باطنی محاسن کا مجموعہ تھے۔ وین اسلام کی حفاظت اور مدافعت کے لئے ہمہ وقت
مستعدر ہے ۔ خلق خدا کوراہ راست پرلانے کے لئے اپنی سعی وکوشش جاری رکھتے۔ اپنی

''اس نیاز مندعا، وفقرا و نے بلوغت سے قبل جب کدا حادیث د خیال کا نام

تک بھی نہ سنا تھا۔ د خیال کوشر تی جانب سے خواب میں آتے و یکھا۔ دائیں آ تکھاس کی
پھوٹی ہوئی میں د یکھر ہا تھا۔ اس نے جھے کہا کہ پوخدا ایک نہیں۔ میں خت خضبنا ک ہوکر
کہتا ہوں کہ مردود! خدا تو ایک بی ہا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر چند قدم میری
طرف بڑھ کر اس نے بھھ پرتلوار کا وار کیا گراس کا وار خطا ہوکراس کی تلوار میرے سر سے
گزرتی ہوئی زمین پر جاپڑی۔ پھروہ بیچھے کومینڈ ھے کی طرح ان بی قدموں پر پہلی جگہ
کر جا کھڑا ہوا۔ اور پھروبی کلماس نے کہا۔ پھراس کے جواب میں، میں نے بھی وبی کلمہ
کہا جو پہلے کہا تھا۔ پھراس نے میرے کلے پرتلوار کا وار کیا گروہ بھی خطا ہو کر، تلوار زمین
پر جاپڑی، تیسری دفعہ پھراس نے میرے کلے پرتلوار کا وار کیا گروہ بھی خطا ہو کر، تلوار زمین
پر جاپڑی، تیسری دفعہ پھرا ایسا بی ہوا۔ بلکہ اس دفعہ تو قبضہ اس کے ہاتھ میں رہا اور تلوار
تو جا کور ہے گئی کر زمین پر جاپڑی، تینوں دفعہ بغیراس کے کہیں نے سرخم کیا ہو، تلوار میرے
مرکے او پر سے گزرتی رہی۔ '' رہنے چشتیانی ہیں ہوں)

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَمُ اللَّهُ وَ السَّاسَ

سنده مرجل شاويش

آپ مزید فرماتے ہیں:

'' مجھے یاد ہے کہ سات یا آٹھ سال کی عمر میں ، میں نے شیطان کے ساتھ عالم خواب میں گشتی کی ،جب میں اس پر غالب آ کرارادہ کرتا کہ اس کوز مین پردے ماروں اورا پنے

واب بین من کا بہب بین ان پر ما جب اواد اور من اور اور ان اور بین پردھے اور ان اور اس ول میں خوش ہوتا کہ اب میں نے اس کو بچھاڑلیا ہے۔ نا گاہ وہ غالب آ جا تا!اور میں مغلوب ہو کی معمد ملک نے گئیر وزیدہ میں موجود میں دور من کا کا دور عالی کا ان کا ان کا میں تاہم معمد میں

كرزيين براكر في لكنا، فوراً الاحول و القوة الا بالله كبنا اوريد كهن كساته بى بيل پر غالب آجاتا اوروه مغلوب وقت ميراول شهادت دينا كديد شيطان ب اورنيز كلمد الاحول و القوة الابالله كالقاء بدون الهام فق سجانه كنامكن بـ" - (مانوفات مريد صدول بس١٢)

ید د بیال اور شیطان غلام احمد قادیانی تھا، جس کے مقابلہ کے لئے آپ کو ایک عرصہ پہلے تیار کیا جارہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرب شریف میں قیام کے دوران ایک

وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے وہیں رہائش اختیار کرنے کا خیال پیدا ہو گیا مگر حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے ارشاد فر مایا کہ ' پنجاب میں عنقریب آیک فتینمود ار ہوگا، جس کا سد ہاب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اگر اس وقت آپ محض ایسے گھر میں خاموش ہی بیٹھے رہے تو بھی

علماءعصر کے عقا مُدمحفوظ رہیں گے اور وہ فتندز ور نہ پکڑ سکے گا''۔ (میرازری ۱۰۹) پیرصاحب فرماتے تھے کہ اس فتنہ سے غلام احمر قادیانی کا فتندم اد ہے۔

ای طرح ایک قلمی تحریر میں جواب''مہر منیز'' میں شائع ہو چک ہے، لکھتے ہیں۔ ''جن دنوں مرزا غلام احمد قادیانی نے بظاہر تحقیق کی غرض ہے اشتہارات کے

ذر بعید دعوت دی تھی اور میں اے منظور کرنے کا ارادہ کررہا تھا مجھے اس تعت عظمیٰ کا شرف حاصل ہوا۔ میں اپنے جمرہ میں بحالت بیداری آئکھیں بند کئے تنہا میشا تھا کہ میں نے آل

حضرت المسلكي و يكها كرقعده كى حالت ميں جلوس فرماييں۔ اور سيماصى بھى چار بالشت كے فاصلہ يراى حالت ميں باادب تمام شخ كى خدمت ميں مريد كى حاضرى كى طرح بالقابل

18 (المَّنْ اللَّهُ اللَّهُ 18 مَنْ اللَّهُ 18 مَنْ اللَّهُ 18 مَنْ اللَّهُ 18 مَنْ اللَّهُ 18 مِنْ اللَّهُ اللَّهُ 18 مِنْ اللَّهُ اللَّهُ 18 مِنْ اللَّهُ اللَّهُ 18 مِنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُوالْمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّال

سنده برسیلی شاویدی بیشا ہے۔ اور غلام احمد (قادیانی) ، اس جگدے دور مشرق کی طرف مند کے اور آنخضرت بیٹا ہے۔ اور غلام احمد کے اور آنخضرت کے بعد میں احباب کے ساتھ لا ہور پہنچا گیا کی طرف بیشت کر کے بیٹھا ہے۔ اس رؤیت کے بعد میں احباب کے ساتھ لا ہور پہنچا گیکن مرزاا ہے تاکیدی وعدہ ہے پھر گیا اور لا ہور نہ آیا''۔

اور ملفوظات مهريديي پيرساحب كاقول درج بيك.

و عالم رقایا میں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے مجھے مرزا قادیانی کی تر دید کا تھم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ میشخص میری احادیث کوتاویل کی مقراض سے کتر رہا ہے اورتم خاموش بیٹھے ہو''۔ (مہرانورس ۱۰۰)

ان حوالہ جات ہے تھل کریہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پیرصاحب کوقدرت نے دین کی حفاظت و تلہبانی کے لئے پیدا کیا۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت سے پہلے ہی اس طاغوتی قوت سے مقابلہ کے لئے اللہ تعالی نے پیرصاحب کونتخب فرمایا۔

پیرصاحب نے ایک لاوین عکومت کی الحاد پر ورفضا میں ایک مدی نہوت کے خلاف کامیاب قلمی اور لسانی جہاد کیا۔ حتی کہ اس محافیہ سلمانوں کے تمام فرقوں کی جانب سے متفقہ طور پر آپ ہی قائد شلیم کیے گئے اور آپ کی تصافیف تر وید مراز ئیت میں بے نظیر شاہ کار قرار دی گئیں۔ ان تصافیف کومشعل راہ بنا کر تقریر تو تحریر کے جانبہ بن کا ایک جم غفیر کمر بستہ ہوکر میدان میں اثر آیا۔ اور اُن کی مسائی فی سبیل اللہ کی بدولت آئ و نیا ہے اسلام کا ایک عام انسان بھی ختم رسالت کی قادیا فی تاویل کو کفر سمجھتا ہے۔ اور قادیا نیت اس ملک میں ایک عام انسان بھی ختم رسالت کی قادیا فی تاویل کو کفر سمجھتا ہے۔ اور قادیا نیت اس ملک میں ایک علیجد د ، بے اثر اور الا تعلق اقلیت بن کرر د گئی ہے۔ وہ تصافیف یہ ہیں۔

۱ ..... مدیة الرسول: مرزاغلام احمد قادیانی نے جوں بی می موجود ہونے کا دعویٰ کیا تو پیرصاحب نے اس کے خلاف کام کا آغاز کر دیا، اینے روزاند کے درس بیس حضور ہے اسلاۃ

و پیرضا سب سے ان سے میں ان ان ان اور اور ان کے روز ان سے دوں ان اور ان اور میں ان موجعہ اندوہ والسلام کا خام القبیبین ہونا، حضرت عیسیٰ القیلاء کا اپنے جسم اطهر سمیت آسان پر تشریف لے جانا

Click For More Books

اور قرب قیامت کونزول فر مانا، اوران کی حیات کے دوسرے گوشوں کی علمی وعظی طور پرتشری ویونی شہرت ہوئی، آپ نے اپ اراد تمند وتو فیج شروع کردی تھی۔ آپ کے ان دروس کی برسی شہرت ہوئی، آپ نے اپ اراد تمند علا کے گرام کی ان مسائل میں خصوصی تربیت کی۔ تربیت یافتہ گان میں مولانا محمہ عازی، مفتی عبد الرحمٰن جو نپوری، قاضی قدرت اللہ سرحدی، مفتی سلیم اللہ لا ہوری، مولانا غلام احمہ حافظ آبادی، مولانا غلام محمہ گوٹوی خاص طور پر قابل ذکر بیں اور علماء کی ایک جماعت کودائل و برابین سے مسلح کیا۔ تھیم فورالدین بھیم دول سے خط و کتابت کر کے مرزا قادیانی کے حالات معلوم کے اور پھر اپنے ایک مخلص شاگر دمولانا ولی احمہ بزاروی کو قادیان بھیج کر مجھے صورت حال ہے آگاہی حاصل گی۔

چونکہ حیات ونزول کے گاعقیدہ بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور نظریہ ختم نبوت کوتو اسلام کے ایک ایسے بنیادی عقید ہے گی جیثیت حاصل ہے جس کا افکار کفر کے متر اوف ہے۔ اس لئے بیرصا حب کوبارگاہ عالی حضرت خاتم النبیین کھنے ہے باطنی طور پراس فتنے کی سرکوبی کے لئے اشارہ فر مایا گیا علاوہ ازیں کچھرہ کیا ،صالحہ اور برزرگوں کے ارشاوات بھی مؤیدہوئے چنا نچے سب سے پہلے تو آپ نے مرزا کی مشہور کتاب ''ایام اسلح '' (فاری) اوردیگر رسائل کے دویل 1991ء میں کتاب '' ہدیۃ الرسول' فاری زبان میں تالیف فر مائی کونکہ ایا م اسلح کومرزانے کا بل وغیرہ کے مسلمانوں کو گراہ کرنے کے لئے فاری زبان میں تالیف فر مائی میں لکھا تھا۔

كتيده مبرسكي شاويشق مرزانے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نظریات کی برجار کے لئے اردوزبان میں کتابیں اور رسائل لکھ کریوصفیر کے اندران کی اشاعت کا اہتمام کیا جس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں کافی ہیجان ہریا ہو گیا بید د مکھ کر پیرصاحب نے بھی اپنے قلم کی ہاگ موڑ لی اور بدية الرسول كے مضامين كوار دوز بان ميں ڈھال كرے اسلاميين 'مثمس الہدايہ في اثبات حیات آتیے ''کے نام ہے ایک معرکہ آ راء کتاب سیر دقر طاس کی جس ہے ایوان قادیانیت میں زارلہ بریا ہوگیا۔ اس کتاب میں آپ نے و مافتلوہ یقینا الابد، یاعیسیٰ انی متوفيك ورافعك اللي الاية اور قدخلت من قبله الرسل وغيرتهم آيات كي يرمغز تفیر کی اور مرزا قادیانی کے معجود ہونے کی زبردست دلائل سے تر دیدی۔اورضمنالا اله الا الله محمد رسول الله كالمعنى دريافت كرليا - جس كے جواب يرمرزا تا دم مرك قادر نہ ہوسکا۔ حکیم نورالدین بھیروی نے اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ کوایک خط میں لکھا کہ آپ ''مثس الہدایت'' میں بالکل مولو اول اور منطقیوں کے رنگ میں جلوہ گر ہوئے۔ پیرصاحب ایک مکتوب میں لکھتے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت سے علی واسلام بہت ہی خوش ہیں۔اور دعا تھیں دیتے ہیں۔(مرازرم ۱۰۸)

ہدیۃ الرسول کے ہارے میں قادیا نیوں کونجر تو ہو پیکی تھی اوراس کتاب کاذکران
کے اردورسائے دوشش ہاز نیو (مطبوعہ ۱۳۱۸ھ) میں صفحہ ۸ پر موجود بھی ہے۔ تاہم وواس
بنا پر مطمئن تھے کہ ہندوستان میں فاری وان طبقہ چونکہ قلیل تعداد میں ہاس لئے
پیرصاحب کی اس کتاب کا کوئی وسیع اثر نہیں ہوگا، جب آپ کی اردو کتاب شمس الہدایہ
منظر عام پر آئی تو قادیا نیوں میں پریشانی اوراضطراب پیدا ہوا اور انہیں اپنی سابقہ اسکیم
میں ناکامی کا سامنا کرنا ہزا۔

مناظره الهوو: چنانچ مش البدايت كى اشاعت كے بعد چاہے تو يہ تما ك

عَقِيدَةُ خَمْ اللَّبُولِّ احده

سندور مبرتب لي شاويشي مرزا قادیانی توبه کر کےمسلمان ہوجا تا یااس کاجواب دیتا مگراس نے کتاب کے مندرجات سے بوشیدہ چشم ہوکرآپ کولا ہور میں ایک بڑے مناظرہ کی دعوت دے دی۔ اورآپ ہی ے مناظرہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

" پیر بیرعلی شاہ صاحب کے ہزار ہامرید بیاعقادر کھتے ہیں کہ وہلم میں اور حقائق معارف دین میں اور علوم او ہیں ملک کے تمام مولو یوں سے برو ھاکر ہیں۔ای وجہ سے میں نے اس امتحان کے لئے پیرصاحب موصوف کو اختیار کیا ہے۔ تا کہ ان کے مقابلہ سے خدا تعالیٰ کا وہ نشان ظاہر ہوجائے جواس کے مرحلین اور مامورین کی ایک خاص علامت ہے۔ مرزا قادیانی اینے اشتبار دعوت مناظرہ میں مزیدلکھتا ہے۔اس مقابلہ کے لئے پیرمبرعلی شاہ صاحب کی بہر حال شمولیت ضروری ہوگی کیونکہ خیال کیا گیا ہے کہ وہ علم عربی اور قرآن دانی میں ان تمام مولو یوں سے بزرگ اور افضل ہیں۔ اور پیجی لکھا کہ اگر پیرصاحب مناظرہ کے لئے رضامند نہ ہوں تو میں علاء کی ایک ایس جماعت ہے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں جو جاليس سيكسي طرح كم ندبو" - (مرزافلام امرقادياني مجودا شيارات موسور گویامرزا قادیانی آپ کوجالیس علماء کے برابر بجستا تھا۔

پیر صاحب نے مرزا قا دیانی کی تمام نثرا نکامنظور کرتے

ہوئے جوالی اشتہارشائع کیا جس میں لکھا کہ

"مرزاغلام احمرقاد یانی کااشتهار مورند ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ و آج اس نیاز مند علائے كرام ومشائخ عظام كى نظرے گزرا۔ مجھ كودعوت حاضري جلسه منعقدہ لا ہور مع شرا أطامجؤزہ مرزا صاحب بسر وچشم منظور ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مرزا صاحب بھی میری ایک ہی گزارش کو به سلک شرا نطامخوز و منسلک فر ما نمیں گے۔ وہ بیہ ہے کہ مدعی مسیحیت ومہدویت و رسالت، لسانی تقریرے بدمشا فدحضار جلسدایے دعویٰ کو بدیایة ثبوت پہنچادیں۔ بجواب

Click For More Books

22 المُعْلَقِ اللَّهُ اللّ

سند پرجبین شاہر کے کہ نیاز مند کی معروضات عدیدہ کو حصرات حاضرین خیال فرما کراپنی رائے ظاہر فرما کی کہ نیاز مند کی معروضات عدیدہ کو حصرات حاضرین خیال فرما کراپنی رائے ظاہر فرما کیں گئے۔ مجھ کوشہاوت ورائے تینوں علماء کرام مجوزہ مرزاصاحب یعنی مولوی محمد حسین بنالوی ومولوی عبداللہ لوگئی کے قبول کرنے میں پچھ عذر نہ ہوگا۔ بعد ظہوراس کے مرزاصاحب کو بیعت ظہوراس کے مرزاصاحب کو بیعت توبیر نہ ہوگئی ہوگئی ۔ مرزاصاحب کو بیعت توبیر کی ہوگئی ۔ مرزاصاحب کو بیعت توبیر کی ہوگئی ۔ مرزاصاحب کو بیعت توبیر کرنی ہوگئی ۔ (جھیاہ مرازوں ۔ ۱۰)

پیرصاحب نے مرزا قادیانی کی تمام شرائط منظور کرلیں۔اپی طرف سے صرف زمانی گفتگو کی قید دگائی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ:

> '' آپ کوعین وقت پر بحث میں الہام سکوتی ہوجائے گا۔ آپ فرما کیں اس کا کیاعلاج ہوگا''۔ (خیلانہ مراند سج ۱۱۰)

اور پھر چندروز ابعد ایک اشتہار پھی پھپوایا کہ اگر مرزاصاحب کوکوئی ترمیم کرانا ہوتو بروقت اطلاع دیں تاکہ اس پرمعاملہ باہم طے کرلیا جائے۔ گرمباحثہ ہے صرف چارروز پہلے مرزاصاحب کے امتی مولوی محمد احسن امروہی نے نورالا بصار کے نام سے ایک اشتہار شائع کیا جس بیں لکھا کہ بیرمبرعلی شاہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظر ہ کرنے ہے انکار کردیا اور مزید لکھا کہ ہمیں زبانی مناظرہ کی شرط منظور نہیں۔ اگر تفییر نوایسی بین مقابلہ کرنا ہوتو آجا ئیں۔ اس پر پیرصاحب کے اراد تمند تھیم سلطان محمود ساکن راولینڈی نے ۲۱ راگست میں 190 وجوانی اشتہار شائع کیا جس کے دو پیرگراف پیش خدمت ہیں۔

ا..... آج میاں محداحسن امروہی کا اشتہار اُسمی به "نورالا بصار " ہمارے مطالعہ میں آیا جس میں اس بات کومشتہر کیا ہے کہ حضرت مولانا پیرمبرعلی شاہ صاحب ایدہ اللہ نے مرزائی مقابلہ

جددلا وراست وز دے کہ بکف جراغ دارد

ے انکار کیا ہے جمان اللہ ع

و 539 عَلَيْدَةً خَالِلْبُوا السَّاسِ 539

**Click For More Books** 

ادھر پیرصا حب موصوف قبول دعوت کا اشتہارہ ہے کرمرزا کی الہامی طاقت کا امتحان کرنے

کے لئے تاریخ مقررہ پر لا ہورتشریف لے جانے کی تیاری کررہ ہے ہیں اوراس طرف مرزا
اوراس کی برزول جماعت ایسے بورائل اورلا طائل جیلے تراش کر سرخرو بنما چاہتی ہے۔

۲ ۔۔۔۔ اگر طہاری علمی وعملی کمزور یال شخصیں اپنی گھڑی ہوئی شرطوں کے احاطے با ہرنہیں فکلنے دیتیں ۔ اور شخصیں ضد ہے کہ ہوں ہوں ہماری ہی سب شرطیں منظور کروتو ہم بحث کریں گلنے دیتیں ۔ اور شخصیں ضد ہے کہ ہوں ہول ہماری ہی سب شرطیں دیتے ہیں کہ پیرصا حب تہاری سب شرطیں بعید جوئم نے بیش کی ہیں منظور کر سے شخصیں ہوگئی کرتے ہیں کہ پیرصا حب تاریخ بیعنی کا راگست و 19 و بلا عذر و حیلہ لا ہور ہیں آ جا گو، وہ بھی تشریف لے جا کیں تاریخ بیعنی کہ ایس منظور کر سے شخصیں ہیں تھر نف لے جا کیں ضرورے کہتم ایسانی کروگے ۔ تو اس بر ہم بھی گئی جو لیس نے اور گریز وفرار اختیار کیا تو اور شرورے کہتم ایسانی کروگے ۔ تو اس بر ہم بھی گئی جو لیس گے ۔ ( تبلیات ہم اور س ۱۱۱)

چنانچ آپ "لکل فوعون موسلی" کے مطابق علاء کرام کی ایک جماعت کی معیت بیس حسب وعدہ ۲۳ مراست و وواع کو لا ہور تشریف فرما ہوگئے۔ اور قادیانی کی دعوت و کریک کو' راوی ہر د'' کرنے کاعزم میم کئے ہوئے تھے۔ آپ نے لا ہور سے مرزا قادیانی کو ہرتی پیغامات ارسال کر کے حسب وعدہ لا ہور آنے کی دعوت دی۔ مگر مرزا قادیانی پر خدائی رعب ایسا چھایا ہوا تھا کہ وہ دیوار قادیان سے باہر نہ نگل پایا۔ پیرساحب نے چودن فدائی رعب ایسا چھایا ہوا تھا کہ وہ دیوار قادیان سے باہر نہ نگل پایا۔ پیرساحب نے چودن قیام کیا۔ اور مرزا قادیانی کا انظار کیا مگر وہ نہ آیا اور نہ ہی اس کو آنا تھا۔ اسے مناظرہ سے پہلے '' البام سکوتی'' ہوگیا تھا۔ آخر مرزا قادیانی کی آمد سے ناامید ہوکر کا اگست ۱۹۰۰ء کو باوشاہی مجد میں ایک عظیم الشان جلہ ہوا۔ جس میں حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پوری ، مولا نا عبداللہ ٹوئی ، مولا نا احمد الدین جملی ، مولا نا عمد الجار غر نوی ، مولا نا حمد اللہ مولوی عبدالخالق جہاں خیلاں حسن فیضی ، خلیفہ تاج الدین احمد ، مولوی ثناء اللہ امر تسری اور خولہ عبدالخالق جہاں خیلاں حسن فیضی ، خلیفہ تاج الدین احمد ، مولوی ثناء اللہ امر تسری اور خولہ عبدالخالق جہاں خیلاں حسن فیضی ، خلیفہ تاج الدین احمد ، مولوی ثناء اللہ امر تسری اور خولہ عبدالخالق جہاں خیلاں

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَالِلْنُوعَ (١٣١١)

سند و مرجه المرجم المر

روسیراو مواہیہ سے ہم مسے ماں ہوں ں۔

مرزا قادیائی نے غالبًا یہ خیال کیا کہ حضرت پیرصاحب ایک درولیش منش آدی
ہیں وہ اپنے معمولات ومشاغل کو چھوڑ کر میدان مناظرہ میں نہیں آئیں گاور ہمیں مفت
میں شہرت مل جائے گی۔ وہ آپ کی علیت وقابلیت سے واقف تھا، اللہ تعالی نے آپ کو جو
رور بیان اور حسن گویائی عطافر مائی تھی مرزااور مرزائی اس سے آگاہ تھے۔ اس لئے وہ آپ
سے زبانی گفتگو پر آمادہ نہیں جو رہا تھا گر جب اس کی تمام شراکو من قبول کرنے کا اعلان
کیا گیا تو پھر تو اسے میدان میں آنا جیا ہے تھا۔ لیکن ایک کے کلاہ درولیش کا سامنا کرنے سے
سے دیا گیا تو پھر تو اسے میدان میں آنا جیا ہے تھا۔ لیکن ایک کے کلاہ درولیش کا سامنا کرنے سے
سے والی گیا تو پھر تو اسے میدان میں آنا جیا ہے تھا۔ لیکن ایک کے کارے میں اپنی ہی پیش گوئیوں کو
سے کھول گیا۔ بچے ہے

بیبت حق است این از خلق نیست بیبت مرد سے صاحب دلق نیست اس دافقہ کے سلسلہ میں قادیا نیول نے مجیب مجیب افسانے تراشے ہوئے ہیں۔ چانچہ ڈاکٹر بیثارت احمہ قادیا نی نے اپنی کتاب'' مجد دافظہ ' میں جب اس موضوع پر لکھا تو عجیب عنوان لگائے مثلاً ہیر گولڑوی کا سکوت عن الحق ، پیم گولڑوی صاحب پر آخری التمام حجت ، پیر گولڑوی صاحب کا فرار ، گولڑویوں کی اشتعال انگیزی ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کے لا ہور جانے سے قادیا نی نبوت کا گریبان چاک اور دامن تار تار ہوگیا۔ جس سے کئی گم کشته کا ن راہ از مرز اقادیا نی نبوت کا قریبان چاک اور دامن تار تار ہوگیا۔ جس سے کئی گم کشته کا ن راہ از مرز اقادیا نی نبوت کا گریبان چاک اور دامن تار تار ہوگیا۔ جس سے لیکن مرز اقادیا نی نمام عمر اس شکست کو بھول نہ سکا۔ متحدہ ہندوستان میں اس کا جور ذعمل ہوا ، اس نے مرز اقادیا نی کی نیند حرام کردی تھی ، چشتی نیز ہ برابرا سے بچو کے لگا تا

25 (٣١١- أَغِيْلَا إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّه

ر ہتا۔ وہ پہروں اس پرسوچا کہ یہ کیا ہوگیا۔ چنانچہ جب بھی کسی موضوع پر بھی اس نے

تندوم برسلي شاويشق کتاب لکھی تواہے پیرمبرعلی شاہ یادآ گئے تواس نے قوم کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اپنی نا كامي پيغلاف چڙهانے لگنا، مثلاً مرزاغلام احمد قادياني نے اپني عربي تاليف" اعجاز آسيج" كاسبب اليف بيان كرت بوئ ايخ خالفين كاذكركرت بوئ لكحاب كان احد منهم يقال له مهر على شاه. وكان يزعم اصحابه انه الشيخ الكامل والولى البجلبي (كدان مين ہے ايك كوم على كہا جا تا ہے اوراس كے متوملين كا خيال ہے كہ وہ ﷺ کامل اور ولی جلی ہے) اپنے تفسیری چیلنج کا ذکر ، پیرصاحب کا ورو دِلا ہوروغیر ہ چیز ول کے بیان کے بعدا پنے لا ہورمیدان مناظرہ میں نہ جانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ '' کے میری جماعت کے لوگوں نے مجھے تع کیا اور میں نے بھی ان کی رائے کو پند کیا اور لا ہور نہ گیا تو مخالفین نے کہنا شروع کردیا کہ پیرمبرعلی شاہ نے میدان فتح کرایا اورلوگ اے عرفان کے برول پراڑائے گئے وہ جھوٹ کہتے اور حیانہیں کرتے۔ وہ لاف زنی کرتے اور ڈرتے نہیں، وہ افتراء کرتے اور زکتے نہیں، اس کی تعریف میں وہ دریا بہائے جارہے ہیں جن کا و مستحق نہیں۔ وہ بے وقو فول کی طرح مجھے گالی دیتے اور نہایت برے طریقے اور استہزاء سے یاد کرتے ہیں اور کتے ہیں۔ ان ھذا الوجل ھاب شيخنا وخاف واكله الرعب فما حضرالمصاف، وماتخلف الا لخطب خشى وخوف غشي ولوبارز لكلمه الشيخ بابلغ الكلمات وشج راسه بكلام هو كالصفات في الصفات بيآ دى (مرزا قادياني) ماد تُحُ عدد ركيا اور ہمارے شیخ کی ہیبت اے کھا گئی ،اس کا میدان میں ندآ ناخوف کی حالت ہے دو حیار ہونے اورخوف کے غلبہ کی وجہ سے تھا، اگر وہ مقابلہ پر باہر آتا تو ہمارے شخ اسے تھیج و بلغ کلمات ے زخمی کردیتے اور سفیدوروش کلمات ہے اس کا دماغ مفلوج کردیتے''۔



اور فادیاں اپن ساب مقیہ نور و پیان مصابح. '' ہزارافسوس کہ پیرمہرعلی شاہ نے میری اس دعوت کوجس ہے مسنون طور پرحق کھاتا

ہرورہ وں تبهیر ہر من ماہ سے میری ہی وقت و س سے مول ور پر من منا اللہ منا ہوں کہ باتھ سے فیصلہ ہو جانا تھا ایسے صرت ظلم سے نال دیا جس کو بجز ہت

دھری کے اور پھینیں کہدیکتے۔ اور ایک اشتہار شائع کیا کہ ہم اول نصوص قرآ نیے اور حدیثیہ کی روے بحث کرنے کے لئے حاضر ہیں اس میں اگرتم مغلوب ہوتو ہماری بیعت کرلواور پھر بعد

اس کے جمیں وہ اعبان کی مقابلہ بھی منظور ہے''۔ (مرزانلام احمر قادیانی: تحذ گوار دیے سفوہ) ا

اور قادیانی اپنی کتاب نزول آمسے میں لکھتا ہے: ''پیرمهرعلی شاہ صاحب نے اپنے اشتہار میں لکھا کہ میں بالقابل تفسیر عربی فصیح

میں لکھنے کے لئے لا ہور پہنچ گیا ہول، مگر میری طرف سے بیشرط ہے کہ اول اختلاقی عقائد میں زبانی گفتگو ہواور مولوی محرحسین منصف ہو پھر اگر منصف مذکور بیہ بات کہد دے کہ عقائد بیر مهر علی شاہ کے درست اور صحیح میں اور انھوں نے اپنے عقائد کا خوب ثبوت دے دیا

ے تو فریق مخالف بیعنی مجھ پرلا زم ہوگا کہ بلاتو قف پیرمبرعلی شاہ ہے بیعت کراوں۔ پھر بعد سر جن

مرزا غلام احمر قادیانی اس شکت ہے گئے کرب میں مبتلا تھا، اظہار کرتے ہوئے لکھتاہے:

"فنوں کیلمی نشان کے مقابلہ میں نادان اوگوں نے پیرمبرعلی شاہ گوڑوی کی نسبت ناحق حصولی فنخ کا نقارہ بجادیا اور مجھے گندی گالیاں دی۔ اور مجھے اس کے مقابلہ میں جاتال اور نادان قرار دیا۔
گویا میں اس نا بغدوقت اور حبان زمال کے رعب کے بنچ آ کرڈر گیا۔ ورندہ دھ خشرت آو بچول سے بالمقابل عربی تفییر کھفے کے لئے تیار ہوگئے تھے۔ اور اس نیت سے الاہور تشریف لائے تھے۔ پر میں آپ کی جلالت شان اور ملمی شوکت کود کھوکر بھاگ گیا"۔ (مرزانا مہم تادیانی جمور شخیارات جدر مہم اس)

Click For More Books

وعَقِيدَةُ خَالِلْهُ اللَّهِ ا

اور دیکھنے مرزا قادیانی کا دل اس فلست ہے کس طرح ٹکڑے کلڑے

مزید سنے اور دیکھئے مرزا قادیانی کا دل اس شکست ہے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے

جور ما تعال لکھتا ہے: -

''مهرعلی شاہ گولڑوی کو بچا ما ننا اور میہ مجھ لینا کہ وہ فتح پاکرلا ہور سے چلا گیا ہے کیا اس بات پر تو می دلیل نہیں ہے کہ ان لوگوں کے دل سنے ہوگئے ہیں۔ نہ خدا کا ڈرہے نہ روز

حساب کا پھوفوف ہان اوگوں کے دل جرائت، شوخی اور گستاخی ہے بھر گئے ہیں۔ گویامرنا نہیں ہے۔ اگر ایمان اور حیاء ہے کام لیتے تو اس کا روائی پر نفرین کرتے جومبر علی شاہ گولڑوی نے میرے مقابل میر کی ہے۔ کیا میں نے اس کواس لئے بلایا تھا کہ میں اس سے

ایک منقولی بحث کر کے بیعت کرلول''۔ (مرزاغلام احرقادیانی: مجمورا شنبارات، جلد موم، ۲۵۹) یادر ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار دعوت مناظرہ میں موضوع، ثالثوں،

مقام مناظرہ اور پھر بیعت کانعین خود کیا تھا۔ پیرصاحب نے صرف زبانی بحث کی ایک شرط کا اضافہ کیا تھا۔ جس پر مرزا قادیانی نے آسان سر پر اٹھا لیا کہ ہائے پیرصاحب نے ظلم کردیا۔ بائے پیرصاحب نے ظلم کردیا اور مسلسل روٹے چلا جارہا ہے۔ بیعت کے متعلق

مرزا قادیانی کی اپنی عبارت ملاحظہ سیجئے۔ ''اگرمیرے خدانے اس مباحثہ میں مجھے غالب کردیا اور مبرعلی شاہ کی زبان بند

ہوگئ، نہ وہ فصیح عربی پر قادر ہو کے اور نہ وہ حقائق ومعارف قرآنی میں لکھ سکے یا ہے کہ اس مباحثہ سے انہوں نے انکار کرویا۔ تو ان تمام صورتوں میں ان پر واجب ہوگا کہ وہ تو بہ کر کے

مجھ سے بیعت کریں''۔ (مرزاغام احرقاد یانی: مجنور اشتبارات جلد سوم بی ۳۲۰) اس کے جواب میں بیرصاحب نے صرف بدلکھا کہ:

کو بیعت تو به کرنی ہوگی'۔ ( صرت پر مرفل شاہ گوڑوی: اشتیار تو ایت دموے مناظرہ)

Click For Moro Book

عَقِيدَةَ خَالِلْوْقَ السَّالِ (٣١١)

سند ورا تادیانی غالب ہونے کی صورت میں فریق خانی کے بارے میں ہے کہیں کہ اگر مرزا قادیانی غالب ہونے کی صورت میں فریق خانے کرآپ نے صرف ہے کہا کہ ''وہ مجھ سے بیعت کریں'' تو پیرصاحب کو بھی اس مطالبہ کا حق تھا۔ مگر آپ نے صرف ہے کہا کہ ''دہ بیعت اتو بہ کریں'' ''مجھ سے'' کی قید انھوں نے نہیں لگائی ، اس کے باد جود انہیں اس طرح مطعون کیا جادہا ہے کہ شاید انہوں نے بیہ بات کہہ کراپئی زندگی کا سب سے بڑا تُرم کر لیا۔ مطعون کیا جادہا ہوں نے بیات کہہ کراپئی زندگی کا سب سے بڑا تُرم کر لیا۔ قادیانی نے مناظرہ لا ہور میں عدم شرکت کی جو وجو ہات میان کیس ، ان میں سے ایک وجہ ہے بھی تھی کہ اسے اپنی جان کا خوف تھا اور سے بجیب وغریب بیان کیس ، ان میں سے ایک وجہ ہے بھی تھی کہ اسے اپنی جان کا خوف تھا اور سے بجیب وغریب بیان کیس ، ان میں سے ایک وجہ ہے بھی تھی کہ اسے اپنی جان کا خوف تھا اور سے بجیب وغریب بیان کیس ، ان میں سے ایک وجہ ہے بھی تھی کہ اسے اپنی جان کا خوف تھا اور سے بجیب وغریب بیات کہ جو وہکھتا ہے :

# **Click For More Books**

عَقِيدَة خَامُ الْلِنُولَ است

وجہ کہ پیرصاحب نے آئیس اہمیت نددی۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے اپ و شخطوں سے زبانی
جن سے بالکل افکارٹیس کیا۔ اس شرط کوکا تعدم قرار دیتے میں کوئی تحریری مطالبز میں کیا۔
خیرمرزا قادیائی کے ان تمام اقوال واعمال کے بارے میں میہ ہمارا تبحرہ قصار کیا
تھے پیرصاحب کی اپنی تحریر میں پڑھیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک ایک جملہ
قابل غور ، ایک آیک سوال کا جواب اور واقعات سیجے اور حقیقت واقعیہ کا بیان ہے۔ خاکف
وہی ہوتے ہیں جن کومیدان میں سامنے آنا موت نظر آتا ہے۔ مع آگد تحرکی مقابلہ بھی
پہلے خود ہی کی ہو۔ مامور میں اللہ کومیدان میں موجود ہونا نہایت ہی ضروری تھا۔ تا کہ خاتی اللہ
مامور کی فیر حاضری کے باعث آئی کومفتری علی اللہ بھی کرضراط منتقیم کونہ چیوڑ دیں۔ خالفین
کولاکار کر بلانا اور پھڑ گھر سے باہر نہ نکلنا گویا اپ نہی ہاتھوں سے دین کی نیج کن کرنا ہے۔
گرا ایسے مامور اور ایسے دین کا ممل در آئد ایسا ہونا چاہئے۔ آپ کادین آگروہی محمدی دین

انا النبي لاكذب انا ابن عبدالمطلب

آپ انا الرسول الاهواء انا ابن غلام موتصلی کتبے ہوئے میدان میں موجود ہوتے۔ واقعی امریہ ہے کہ اللہ تعالی کو بحسب وعدہ انا نعین نزلنا الذکو وانا له الحافظون کے قرآن کریم کو تریف ہے بچانا منظور تھا، اورامت مرحومہ کو یہ سمجھانا کہ غلام احمدقادیانی کتاب اورسنت اوراجماع کا محر ف ہے۔ اس لئے پہلے اس کے ہاتھ سے اشتہار وقوت بال کر وفرکہ 'ضرور میرامقابل میرے مقابلہ میں ذلیل ہوگا یہ ہوگا دہ ہوگا۔' روئے زمین پر دلوایا جس میں خود ہی اس نے ان تین علاء کو جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب پروفیسر لا ہوری اور جناب مولوی عبدالبار امرتسری اور مولوی محمد سین صاحب بٹالوی کو تھا کہ قرار دیا۔ اورانظام پولیس وغیرہ بھی کا کھ دیا اور پہلے اس کے آپ کو البام بھی ہو چکا تھا کہ قرار دیا۔ اورانظام پولیس وغیرہ بھی کا کھ دیا اور پہلے اس کے آپ کو البام بھی ہو چکا تھا کہ میں اور حکم کا کھو تھا اللہ بھی ہو چکا تھا کہ میں الموری الموری الموری کو تھا کہ میں ہو چکا تھا کہ میں ہو پکا تھا کہ میں ہو چکا تھا کہ میں ہو پکا تھا کہ ہوں ہو ہوں ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونے ہونی ہونی ہونی ہونی ہونے ہونیا ہونی ہونیا ہونیا ہونی ہونی ہونی ہونیا ہونیا

#### **Click For More Books**

والله يعصمك من الناس اور نيز انى مهين من اهانك اور نيز تيرى اور تير \_ گروه

ر سیده مین مفاظت کروں گا اور تیرا ہی گروہ قیامت تک غالب رہے گا(دیموکٹاب ابریه )اور پھر کی میں حفاظت کروں گا اور تیرا ہی گروہ قیامت تک غالب رہے گا(دیموکٹاب ابریه )اور پھر

اى اشتهار ميں اخير پر يكھوا دياك لعنة اللہ على من تخلف و ابنى۔

ملمانوا غورے وہ یا یک خفیہ تدبیر الهی تھی بہقابلہ کرقادیاتی کے۔انھوں نے سوچا تھا گدیمی کاکیا ضرورت ہے جواجابت دعوت کرے ہم کوگھر میں بیٹھے بھائے فتح بوجائے گی اور عشل اور دین کے غنڈے اور میاں مٹھو بغلیں بجاتے ہوئے وام میں پہنیس بوجائے گی اور عشل اور دین کے غنڈے اور میاں مٹھو بغلیں بجائے ہوئے وام میں پہنیس گے۔ اور تصویر فروشی اور اشتہار فروشی اور اتصنیف فروشی اور منارہ فروشی اور کشش دراہم بنام شجارت پھر مزید برآں ہر بہائے خیارت وغیرہ وغیرہ ولیٹ کلوں کی اسامی نکل آئیں گے۔ مگر چونکہ جگم واللہ حیو المعاکم دین کے اللہ کی خفیہ تدبیر ہی غالب رہتی ہیں، لہذا اس کروفر کے بعد ایا مجلسلا ہور میں قادیائی صاحب کی تلمی اور کھی طاقتیں سلب کردیں گئیں لیعنی عدم عاضری کا عذرت کے قلم اور منہ سے نہ نگا باوجودائی کے دمعتقدین ویخالفین دونوں کی جانب حاضری کا عذرت کے قلم اور منہ ہوئی ہوئی اپنے چولان کے بعد جب ہمارے واپس ہونے کی خبر جناب کو پنچی تو زرد کاغذیر بربید لرزاں کی طرح قلم کملے لگا۔ اور اعذار باردہ او بھن من خبر جناب کو پنچی تو زرد کاغذیر بربید لرزاں کی طرح قلم کملے لگا۔ اور اعذار باردہ او بھن من

بر بهاب رپن و رورو باید پر بیرووں کا حرص ایک اور العدار باوروہ وسل میں بیت العنکبوت شروع ہوئے کہ ہم کوسر حدی لوگوں کا خوف تھا ،اس کے نیس آئے۔اس عذر پرلوگوں نے کہا کہ آپ ان البامات کو بھول گئے جن میں آپ کولائم کی جانب سے پوری تسلی اور غالب رہے کی بشارت دی گئی تھی یا آپ کے ملہم سے بھی ایفاء وعدہ کی قدرت سلب

کی گئی۔ ہماری جانب سے تقریری شرط کی ترمیم اس لئے تھی کہ تقریر بھی معیار صدافت ہوئے ہے جانب ہے تقریر کی شخص کواللہ تعالی غالب کرنا چاہتا ہے اوراس ومنظور ہوتا میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ نالہ میں کہ نالہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ نالہ میں کہ نالہ میں کہ نالہ میں کہ نالہ میں کہ اللہ میں کہ نالہ کہ نالہ میں کہ نالہ کہ نالہ کہ نالہ میں کہ نالہ کہ نالہ

ے کہ اس کے غالب رہنے کے ذریعہ ہے لوگوں کو ہدایت کرے تواس کے غابہ کو معیار صدافت کلبرانے کے بعد ضروری ہی اس کو غالب کرتا ہے۔اوراس سیجے مامور کوفرض منصبی

اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

كندوم بركائه والثاويث کے روے حریف مقابل کے وُ دیڈ وہونا نہایت ضروری تھا۔ بلکہ قادیانی صاحب چوککہ بروز وفنا محمری وعیسوی کے مدعی ہیں تو تقریری مقابلہ کی تسلیم ان پر ضروری تھی کیونکہ ان کے بارزين ليعني آمخضرت ﷺ وعيسى الله ﴿ نِهِمَى تبليغ حَنْ تَقْرِيرِي طورير كَيْحَى ـ دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف تحریر میں احقاق حق اچھی طرح نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر قادیانی صاحب جلیدلا ہور میں تفییر لکھتے بھی تو کیاان کی بھولی بھالی جماعت بے تمیزی کی وجہ ے اپنی عنلالت برزمیادہ کی نہ ہوجاتی۔ ان کی ذاتی لیافت اس قدر کہاں تھی کہ اس تفسیر کے مضامین وابهیداورمحرف پراطلاع یاوی یامرزاجی کے سرقه کر پکڑسکیں۔ ووتو صرف عربی عبارت مسروقہ کودیکھ کراورزیادہ گمراہ ہوجائے۔اس لئے نہایت ضروری تھا کہ پہلےعلاء کرام کے سامنے قرآن وحدیث کونکال کر بلحاظ سیاق و سیاق اثبات مدعی کیاجا تا تا کداس سے حاضرین کوتقر میااور تحریراسمجهادیاجادے که اس مسلک ہے بچنامسلمانوں کونہایت ضروری ہے۔ مرزائیوں کی اس کم توجهی برنهایت بی افسوس آتا ہے کہ انہوں نے نبوت اور قر آن دانی کا معیار انشاء بردازی کو سمجھ رکھا ہے اور پھر انشاء پر دازی بھی وہ جس کی لفظی اور معنوی کمال کی قلعی کھل رہی ہے۔ بھلامشا آ اگر کوئی عربی زبان میں مضمون لکھ دے کہ نماز عبارت ہے سرف نوجہ الی اللہ سے اور اوضاع معمولہ اہل اسلام کی کوئی حقیقت نہیں اور اپنے دعویٰ کی دلیل اس امر کوشیرادے کہ میری طرح چونکہ کوئی شخص عربی نولیں نہیں اور فی الواقع ایسا ہو بھی تو کیا کوئی عاقل ایسی واپی دلیل ہے اس کے دعویٰ کو

س سرب و یں دیں اوری انواری ایسا ہو گیا و لیا وی عاش ایس والی مان سکتا ہے۔ ہر گرنہیں۔(معزت پر مبر ملی شاہ گلادی: سیف چشتیائی ہم ۵۔)

پيرصاحب مزيد لکھتے ہيں:

ان کی عداوت اس وقت نہیں سوجھی تھی جس وقت اشتہار دعوت میں آپ ہی نے ان لوگوں کو یعنی مولوی عبداللہ صاحب ومولوی عبدالجبار صاحب ومولوی محمر حسین صاحب کو عَلَم لکھا تھا۔ کیا اس وقت آپ نے اجابت دعوت کوغیر ممکن الوجو وسمجھا ہوا تھا۔ اس لئے

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سنده مبرسكي شاويشق تنيوں صاحبان كا نام لكھ مارا اور جب سريرآ گئي تو اس وقت پيدحيله سوچ ميں آيا كه بيرعلماء میرے دیمن ہیں۔ہم شاید یہ بھی تنلیم کر لیتے اگرا نہی ایام میں آپ عدم تشریف آ وری کی وجہ بھی لکھو کیتے تا کہ ہم ان حضرات کے سواتین اوراہل علم مقرر کر لیتے ۔ کیا آپ کورجسٹری شدہ چیٹی حافظ محمروین صاحب تاجر کتب لاہوری کی ۲۵ اگست سے پیشتر ۲۰ یا۲۱ کونہیں پیچی تھی جس میں لکھنا ہوا تھا کہ اگر آپ کوکسی شرط کی ترمیم کرانی ہوتو کرالیجئے۔ ورند آپ کا کوئی عذر وحيله قابل اعتبارنه موكاء أكرآب كواشتر اط تقريريا علماء ثلاثه كاهنكم مونا كوارانه تها تواين نام كاشتهار ساس خاكساركودافنح كروية كداس قيدكوا محادوه ببهم آسكة بين ورنتبين -اگرآپ پیرخیال فر ماویں کدآپ کے مریدامرو ہی نے ہمیں پیربات پہنچادی تھی تو ہماری طرف ہے ہمار مے خلص حکیم سلطان محود نے جواب ترکی برتر کی شائع کر دیا تھا کہ اگر آ پ تقریر کس صورت میں شلیم نہیں کر سکتے۔ بعینہ پیش کردہ شرطیں آپ کی بلا کم وکاست محرر سطور منظور كرك لا بورآت بي-آب بھي تاريخ مقرره پر لا بورآ ويں۔ پيركيا وجہ بے كدآپ ك مرید کی بات تو ہم پر جحت ہواور ہمارے خلص کی بات قابل التفات نہ ہو۔ بھلامیں آپ سے یو چینا ہوں کہ اگر معاملہ بالعکس ہوتا یعنی ہماری طرف ہے اشتہار دعوت کا میں جواب نہ دیتا بلكة آپ كى طرح بالكل خاموش موجاتا تومين آپ كوشم دينامول انصاف سے كہوكدا ندرين صورت آپ معدا ہے چیلوں چانٹوں کے خوشی کے شاد مانے نہ بجاتے اور اشتہاروں پر اشتبار نه ويت كه ديكهوآ ساني نشان ظاهر موكيا بس چونكه يبي نشان علاء اسلام كے حق ميں ظاہر ہوچاتو پھرآپ کیوں نہیں ضد کوچھوڑتے۔ (حفرت ی مرحل شاہ کاروی سیف دشتیاتی ہیں ہے) ٣..... سيف چشتيان، بعد من مرزا قادياني ناي الباي كتاب "اعاز أي" لکھی جوسورۃ فاتحہ کی عربی تغییر ہے۔اوراس کے امتی مولوی احسن امروہی نے دوسٹس بازنفہ" لکھی۔ان دونوں کتابوں کے ردمیں آپ نے ''سیف چشتیائی'' تحربر فر مائی۔اس میں اعجاز عَقِيدَةُ خَامُ اللَّهُ اللَّهُ السَّابَ

#### **Click For More Books**

سنده مرسل شاديشق المسيح كي صرف ونحو، افت و بلاغت معاني ومنطق اورمحاوره كي غلطيال نيز سرقه تجريف اور التہاں کی ایک سوغلطیوں کی نشا تدہی کر کے بنایا کہ بید کتاب فصاحت و بلاغت کے معیار کو چیوجهی تبین عتی اورای طرح تثمن بازند کارد بلیغ فرمایا۔ غالبًاسیف چشتیائی کی اشاعت کے بعد ہی ظفر علی خان نے کہا تھا۔

صرف عَائب بحوعظاء اورسلاست ناپید ان سب اجزاے مرکب ہے زبان قادیان مرزا قادیانی کو جب این شکست یاد آتی تو وه حضرت پیرصاحب پرسب وشتم كرف لكنا اور "لا تنا بزوا بالالقاب" كي م خداوندي كوبحول جاتا- بم مرزا قادياني ک زبان کی شائنگی کی مثالیں اختصار کی وجہ ہے پیش نہیں کر سکتے لیکن صرف''اعجاز احمدی'' میں پیرصاحب کے متعلق ۲۵ اشعار میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی بعض چزیں پیش کرتے بي اور بقيه باقي كتابول كواسي يرقياس كر ليجيئه مثلاً خبيث بلعون، كمينه كثيم، بدبخت، ساه دل، د يو،متكبر، جيونا، دروغ باز، موذي،منسد، ميرادشن، شيخ الصلالت، تو، تيري انگليال اور تیراقلم نتاه ہوائے گوٹر ہ کی زمین تو ملعون کےسب ملعون ہوگئی۔

ظاہر ہےالیں یا کیزہ زبان کسی مسلمہ اورا سووننسی ہی کے جانشین کی ہوسکتی ہے۔ صاحب خلق عظیم ملیہ اصلاۃ والسلام کے کسی متبع اور اطاعت گز ارکی میں ہوسکتی۔اس کتاب میں مرزا قادیانی نے بری عجیب وغریب بات کی ہے پیر صاحب کا ذکر کرتے ہی اے اپنی فكست بإدآ منى آپ كويفين ولائے لگا كەميل براسچا آ دى ہوں اور ميل حقيقتا آپ سے كہد ر با ہول کہ میں اللہ کا فرستادہ ہول میری کلام وجی ہے۔آب میری تکذیب چھوڑ ویں۔اور جب الكل عاجز آگيا تو آپ سے كہنے لگا 🔔

فان كنت كذابا كما انت تزعم فتعلى واني في الانام احقر

( پس اگر بيل جمونا موں جيسا كو كمان كرتا بياس أواد نيا كياجائ كاور ميل اوكوں بيس تقير كياجاؤں كا۔)

عَقِيدَةَ خَلَالِلْبُوعُ السَّاسِ

Click For More Books

سندوم مرسلي شاويشتي اگرمرزا قادیانی کے ای شعر کوحق وصدافت کامیزان شلیم کرلیاجائے تو وہ اپنے قول کے مطابق بی ایک جھوٹا نبی اور کاذب زمال ثابت ہوتا ہے۔ کیونکد پید حقیقت آج کسی سے پوشیده فیل که مرزا قادیانی کی تعلیمات کوعالم اسلام میں غیراسلامی قرار دے دیا گیا ہے۔اس کے پیرو کار مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قانونا داخل نہیں ہو سکتے۔انہیں یا کستان میں غیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ان پراذان دینے اوراین عبادت گاہ کومسجد کا نام دینے اور دوسرے اسلامی شعائز کواپنانے میں یابندی ہے۔ یہودیوں کی طرح ذلت ورسوائی ان کامقدر ہو چکی ہے اوراب وہ سازشوں کے ذریع خود کو ہاتی رکھے ہوئے ہیں۔اس کے برنکس پیرصاحب کے نام اور کام کی روز بروزشہرت ہورہی ہے۔ برعظیم یاک وہند میں جوعزت وشہرت آپ کوحاصل ہے وہ تو مہر نیمروز کی طرح واضح ہے۔ بورے فرانس اور افریقی ممالک میں آپ کا چرجا ہے۔ آپ کے نام پرانجمنیں اور جماعتیں قائم ہو چکی ہیں۔اور دین اسلام کی اشاعت کا کام ہورہاہے۔اس ے مرزا قادیانی کے قول کے مطابق فیصلہ ہو گھیا ہے۔ عالم اسلام میں ذلیل ورسوا کون ہے اور مسلمانوں میں صاحب عزت وعظمت کون ہے۔ کس کا نام حقیر ہے اور کس کانام بلند ہے۔ اس لئے قادیانیوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے فیصلہ کے مطابق حق وصدافت کی علمبر دار شخصیت بیرصاحب کے معتقدات ونظریات کو قبول کرے از سرنو اسلام کے علقہ بگوش ہوں۔ بیرصاحب نے تحفظ ختم نبوت کی جو ترکی کی شروع کی تھی اورائے ارادت مندعاماء کرام کی ایک جماعت تیار کی تھی ،اے ملک کے طول وعرض میں پھیلایا۔علماء کی اس جماعت نے قادیانی مناظرین ہے مناظرہ کئے اور انہیں عبر تناک شکستیں دیں اور کشمیرہ پنجاب کے طول عرض میں مرزا قادیانی اوراس کےمعتقدات کےخلاف ذہن سازی کی ،لوگوں میں عقیدہ ختم نبوت وحیات مسیح کو جاگزیں کیا اور اس مجمی نبوت کی سازشوں کو طشت ازبام کیا۔ جس کے متبع میں تشميراور پنجاب كاعام ديهاتي بھيعقيد وختم نبوت كافدائي بن گيا۔

### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَالِلْبُولَا سُمَّا

سندوم برسلي شاويضي ٣١٩٩١ء مين جب تحريك فتم نبوت كاعواى انداز مين آغاز بهواتو گلژوي عوام وعلماء صف اول میں تھے۔قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں ،ای طرح ۱۹۷۸ء کی تحریک ختم نبوت میں گلار دی عوام وعلماء کا کر دارا ظہر من الشمس نھا۔ان دونوں تحریکوں کے دوران دربار عالیہ گلارا شریف کے جادہ نشین حضرت شاہ غلام محی الدین قدی سرؤ نے اپنے ارادت کیشوں اور عقیدت مندوں کوخصاصی مدایات جاری کیں اورخو دخانقا چر یک ختم نبوت کا یک بڑامرکز رہی۔ حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب نے روّ قادیا نیت کیلئے جو فیصلہ کن عملی کر دارا دا کیا وہ تو اظبر من الشمس ہے مگر حصرت کے تحریری علمی کام نے بھی مرزائی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔انک طرف حضرت کے مریدین و تلامذہ کشمیرو پنجاب کے کونے کونے میں مرزائیت کے تعاقب میں مشغول تھے دوسری طرف حضرت کی تصانیف نے مرزائیت کی زندگی اجیرن کردی تھی۔این تو اپنے غیر بھی حضرت کی تصافیف کی افادیت کے قائل اور عقیدہ حیات مسے پرشس بدایت، سیف چشتیائی اور فآلای مہریہ کو فیصلہ کن تھریج مجھتے تھے۔مشہور غیر مقلد مناظر مولوی حبیباللّٰدامرتسری چکیم خدا بخش قادیانی کی کتاب بھیل مصفّی" پڑھ کر حیات عیسیٰ الفیادے بارے میں شکوک وشبهات کا شکار ہو گیاان شبهات کے ازالہ کے لئے اس نے مولوی ثناءاللہ امرتسری ومولوی دا ؤ دغر: نوی اور دیگرغیر مقلّد علاء ہے رجوع کیا گُرگوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ مگر جب اس کی نگاہ ہے حضرت کی تصانیف گزریں او وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ''مرزائیوں کی کتاب عسل مصفّی پڑھ کرمیرے دل میں فتم قتم کے ظلوک پیدا ہوگئے تھے مگر الحمدلله جناب كى تصانيف "سيف چشتيائى" اور دمثم الهدايت " نے مير ك ند بذب دل ميں تسلی بخش امرت ٹیکایا۔ نیز چندمرزائیوں نے اسے پڑھا چنانچے تکیم الٰہی بخش مع اپنے لڑکے كَ آخرم زائيت سے قوبركر كئے اور اسلام يرفوت ہوئے۔ مشہور دیو بندی عالم مولوی اشرفعلی تھانوی نے اپنی تفییر بیان القران میں عَقِيدَة تَحَالِلْبُوعَ إسده)

### **Click For More Books**

سورہ نساء آیت ۱۵۷ کے ذیل میں حیات وممات میج کی بحث میں لکھا کتاب سیف چشتیائی قابل مطالعہ ہے۔ ﷺ چشتیائی قابل مطالعہ ہے۔ ﷺ الحدیث دارالعلوم دیو بندا نورشاہ کشمیری نے اپنی کتاب معتقدہ قاالاسلام فی حیات میسی الفیلائ کے دیباچہ میں سیف چشتیائی کومسئلہ حیات میسی کے موضوع پرایک کافی وشافی تح مرقر اردیا۔

غلام مصطفی درجه کمال پر: اسسیف چشتیائی مین حفزت پیرساحب
نے ابن عساکر کی حدیث فزول ابن مریم درج فرماکرلکھاتھا کدای حدیث ک آخر میں
حاجاً او معتمراً ولیقفن علی قبری ویسلمن علی و لاردن علیه موجود ہاور
ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کدر ینداد حالت فائیں حاضر ہوکرسلام عرض کرنے اورجواب سے
مشرف ہونے کی فعت قادیانی کو بھی نصیب نہ ہوگی۔

چنانچ حضرت پیرصاحب کی پیر پیشین گوئی پوری ہوئی اور مرزاصاحب کو نہ تو جج نفیب ہوا اور نہ مدیدہ مودو کیلئے ایک نفیب ہوا اور نہ مدیدہ مودو کیلئے ایک ضروری نشان ہے کہ علیہ ایک ہونے کے بعد جج ادا کریں گاور مخضرت بھی کے دوضہ پاک پر حاضر ہوکرصلو ق وسلام بھی عرض کریں گاور آنخضرت بھی انہیں جواب سے مشرف کریں گے۔

۲ .... مناظرہ الا بور کے موقع پر مرزائیوں نے حضرت پیرصاحب ہے کہا کہ آپ مرزا قادیانی ہے مبلا۔ کیوں نہیں کر لیستے ایک اپانچ کی بحالی کیلئے مرزا قادیانی دعا کرے اورائیک اپانچ کی بحالی کیلئے مرزا قادیانی دعا کرے اورائیک اپانچ کی بحالی کیلئے مرزا قادیانی دعا فرمائیں جس کے بیتے میں حق وباطل واضح بوجائے گا۔ یہ بات من کر آپ کا ہا ثمی خون بوش میں آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ" مرزا قادیانی ہے کہددواگر مردے بھی زندہ کرئے بول آویہ غلام خاتم النبیین بھی حاضر ہے۔" آپ کا یہ جواب من کرمذہ مرزائید کوسانی سونگھ گیا۔

ع م میں جو بھات جو حضرت ہیں صاحب نے مناظرہ لا ہور کے وقت ارشاد فر مائی تھی اور سے



سنده بیرت پیرصاحب کا برا احد کا بیرا کی است کا برای کا برای کی مناظرہ کی دعوت اور فصیح عربی نوایسی کی خرف سے تحریری مناظرہ کی دعوت اور فصیح عربی نوایسی کی تعلق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ علاء کرام کا اصل مقصد تحقیق حق اور اعلائے گلمة اللہ ہوا کرتا ہے نہ کہ فخر مباہات، ورنہ نبی اکرم بھی کی امت میں اس وقت بھی ایسے غلام موجود جی کدا گرفام پر قوجہ ڈالیس تو وہ خود بخود کا غذ پر تفییر قر آن لکھ جائے۔ ظاہر ہے حضرت بیرصاحب کا بیاشارہ اپنی طرف ہی تھا۔

سسن دوا میں مناظرہ الد ہور میں منہ کی کھانے اور سیف چشتیائی کا کوئی معقول جواب ندو بے

العدم رزا قادیائی نے کو اور میں حسب عادت پیرصاحب ہے چھیڑھائی شروع کی اور ایک
پیشین گوئی داغی کہ 'جیٹھ' کے مینے تک پیرصاحب قبلہ اس دار فائی ہے کوچ کرجا کیں گے اس
پیشین گوئی کا چرچاس کر حضرت سے خیین میں بے چینی پیدا ہوئی کہ کیس کوئی قادیائی حضرت پر
پیشین گوئی کا چرچاس کر حضرت سے خیین میں بے چینی پیدا ہوئی کہ کیس کوئی قادیائی حضرت نے خیین کو
مملہ نہ کروے۔ استدعا کی گئی کہ حفاظت کا گوئی معقول انتظام کر لیاجائے۔ حضرت نے خیین کو
مملہ نہ کروے۔ استدعا کی گئی کہ حفاظت کا گوئی معقول انتظام کر لیاجائے۔ حضرت نے خیین کو میان کہ حضورت نے جو کئی کومرنا ہے مگر تسکی رکھو، اس جیٹھو، ہم نہیں
مرتے۔'' خدا کی شان غلام خاتم النبیین کی زبان سے نکا ایموالفظ کس طرح ہارگاہ رب میں قبول
ہوتا ہے کہ جب جیٹھ کا مہید آیا تو مرزا قادیائی لا ہور میں ہے نہ میں مبتلا ہو کر عبر تناک موت کا شکار
ہوتا ہوتا ہے کہ جب جیٹھ کا مہید آیا تو مرزا قادیائی لا ہور میں ہینہ میں مبتلا ہو کر عبر تناک موت کا شکار
ہوتا ہوتا ہے کہ جب جیٹھ کا مہید آیا تو مرزا قادیائی لا ہور میں ہینہ میں مبتلا ہو کر عبر تناک موت کا شکار
ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ تھی سے فرمایا۔'' انجیٹھ لیسی جیٹھ جیٹھ جیٹھ سے بدل گیا''۔ (ہماری
موت کی چیشین گوئی کرنے والاعین ای جیٹھ میں پرذات آ میز انجام کا شکار ہوا)

وصال: پیرساحب کا وصال ۲۹ رصفر ۲ ۱۳۵ می برطابق ۱۱ رشی ۱۹۳۴ و و ۱۰ اور آپ کی تر ما در آپ کی تر فین پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کے مشہور قصبہ گولاه میں ہوئی۔ آج بھی آپ کا مزار فائض الانوار حضور خاتم النبیین کی تم نبوت کے تحفظ کی روش دلیل ہے۔ و مُحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَحُمَةً وَالسِعَةً

عَقِيدَةَ خَلِم اللَّهُ وَالسَّاسَ عَقِيدَةً خَلِم اللَّهُ وَالسَّاسَ 38

**Click For More Books** 

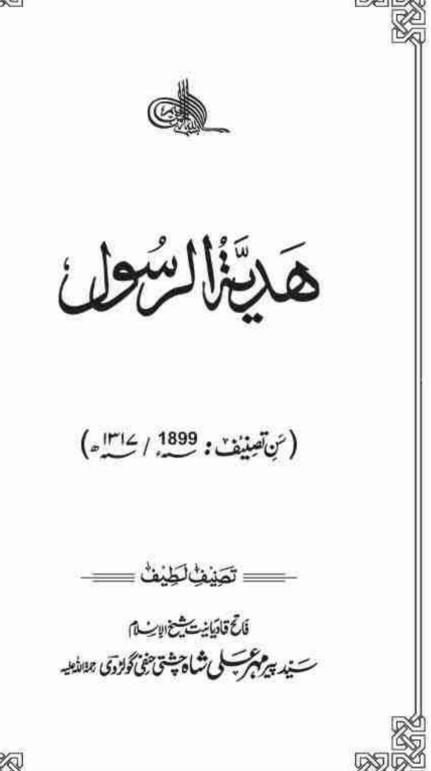

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### خطبه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى عَبُدِهِ الْفُرُقَان ثُمَّ جَمَعَهُ فِي صَدْرِهِ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُعَلِّمِ الْقُرُانِ اَهُلَ المدر والوبربافصح لسان واوضح بيان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوهُ باحسان.

أصًا بعدرى كويدفقير مهرعلى شاه على مناهدكم اي عباله ايست نا فعه ووساوس دربيان آيات چندرا دا فعد مساة برهدامية الرسول والقول هوالمسؤل وغاية المامول مشتمل بريك مقدمه وسدمقاصد اما المقدمة فقيما اصول عشرة -

#### اصل اوَل

دربیان اینکه معرفت الغب عرب واجب بالکفایة است بر امت مرحومه و بر یکی دامستیب ومندوب چهزول قرآن باخت عرب بوده و آنخفرت الله بلغت عرب المحروده کے کہ بلغت عرب آثنا نیست دراعداوز ندگان نتوال آورد وورزم و مردمال نتوال شمرد۔ عجزے برخود تجویز کرده که شرع آل رامعدود نداشته ومرحوم نه کرده ومفسر را بالخصوص چنانچ بحسب اِنَّ الْقُوآنَ يُفِيسِّوُ بَعْضُهُ بَعْضُنا مراعاة نصوص قرآنیه لازم است بهمیں طور ملا حظا حادیث سیحت نیز ضروری تاکددر تغییر و تاویل از جاده متنقیم نیکتد ۔ ودر تغییر که عبارت از مالایدوک الابالنقل کاسباب النزول و تاویل که عبارت از مالایدوک الابالنقل کاسباب النزول و تاویل که عبارت از مالایدوک الابالنقل کاسباب النزول و تاویل که عبارت از توجیح لاحد المحتملات بلاقطع شی اعتبار عرب اوّل راست نه موشگافان زمان ماراکه محکم را متشابه ومعلوم را مجبول می سازند چسنت البیدیر آن رفته که الل موشکافان زمان را را دفته که دیگران از ان محرد ماندو تهی داشن ۔

اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفاكن ترازجمه درفهم مرادفهم مخاطب است عموماً در برنبی بدلیل تخصیص خطاب و قفویض به بیل تخصیص خطاب و قفویض به بیلی برد و در ماخن بصده و خصوصاً از برائ آنکه آخضرت علی چونکه موعوداند بوعده و قفویض به بیانهٔ (حورة القیامة ۱۹۰) و نیز مراوراست (شرط) هی وراشت او تین عملم الاوراست (شرط) هی مربرزده لاجرم کلام الاورای و الاجری و از جمیس جائ اجازت سکونی عملا شنشم سربرزده لاجرم کلام شریف او اللاجری و از جمیس جائے اجازت سکونی عملا شنشم سربرزده لاجرم کلام شریف او الله جویان مراد کلام اسبحانه واجب الرعامية (جزا) و ضروری الاصغاء خوامد بود۔

قال الشافعي كل ماحكم به رسول الله على فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أَنْزَلُنا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اللهُ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلُنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ارْكَ اللهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِثِينَ خَصِيمُ ٥٥ (سَرَة السَّدَهُ اللهُ تَعَالَى وَمَا اللهُ تَعَالَى وَمَا اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبِينَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ الْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُبِينَ لِلنَّاسِ اللهُ تَعَالَى وَانْزَلُنَا اللهُكَ اللهُكُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُولُ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَعَالَى وَانْزَلْنَا اللهُكَ اللهُكُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُولُ اللهُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (سَرَة اللهُ اللهُ عَالَى وَانْزَلُنَا اللهُكُورُ لِلنَّاسِ مَانُولُ اللهُ مَا لَيْكَ اللهُ كُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُولُ اللهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (سَرَة اللهُ ا

وازيمين جافرمُوده است آخضرت ﴿ الاَاِنِّى أُوْتِيْتُ الْقُر آنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ يعنى السنة والسنة ايضا تنزل عليه بِالْوَحْي كَمَا يُنَزَّلُ الْقُرُآنُ إِلَّا أَنَّهَا لَاتُتَلَى كَمَا يُتُلَى الْقُرآنُ.

اصحاب النواميس اورامبين تمر ادوانسة على الرأس والعين قبول خوابند نمود ـ اما بعد ازانكه بياية صحت وثبوت رسيده باشد واورا بر دو(۲) نقادان صحت يعنى اسحاب الكشف والشبو وكه بطريق شخص از آنخضرت وشخص رااز غير سحيح تميز كرده ى توانندود بكرار باب جرح وتعديل از علما مشراعة محم تنقيد وتعج كرده باشند گوكه احباب ارسطاطاليس و دُرافَّهُم ظهُرِيًّا الكنده باشند ـ ازبس بيداست كه تمثال امر موقوف است برفيم مراد ـ واعلى طوق فهم او لا شهادت قرآن كريم است بعدازال بمال طريق

4 (اللَّهُوَّةُ السَّالِيَّةُ (السَّهُ عَلَمُ اللَّهُوَّةُ السَّهُ (السَّهُ السَّهُ (السَّهُ السَّهُ (السَّهُ السَّهُ (السَّهُ السَّهُ (السَّهُ السَّهُ (السَّهُ (السَّهُ السَّهُ (السَّهُ (السَّهُ (السَّهُ (السَّهُ (السَّمُ (السَّمُ السَّهُ (السَّمُ (السَّمُ (السَّمُ (السَّهُ (السَّمُ (ا

هي الشهران و کرکرديم ـ بعدازان آخير سحاني که شابه مجلس و جي است ـ دالان و کرکرديم ـ بعدازان آخير سحاني که شابه مجلس و جي است ـ چه بعدازان که درخ ايل کتاب الا تُصَدِّقُو هُمُ وَ الا تُکَدِّبُو هُمُ وَ الا تُحدوم الله الله الله آگل تغییر آیت رااز و شان گرفته خوابد بود بلکه از آخضرت الله و الاحوج الله در بخاری ندگوراست بلکه و خوابد و حدثوا عن بنی اسوائیل و الاحوج الله محوزاست باحادیث اسرائیلیت برسرتم الله ـ محوزاست باحادیث اسرائیلیت برسرتم الله ـ بخوزاستشباد است باحادیث اسرائیلیت برسرتم الله و سخت مصدق او باشد ـ دیگرآن که تکذیب اواز کتاب وسنت معلوم شده باشی هی تفیه قرار دو بازنظر توجه به و اردگردیده ـ از ین جانم بیده باشی هیکه قبل از مراحاة سائر نصوص قرآنیه و بیش از ملاحظ احادیث سیحه و دقا سرصحا بنظم ذو الوجه و درا بردو بازنظر توجه بجانب آنها الگذره بلحاظ احادیث سیحه و دقا سرصحا بنظم ذو الوجه و درا ردو بازنظر توجه بجانب آنها الگذره بلحاظ

تخالف مضمون احابث بإمعني مزعوم خودآ نها الاازموضوعات قرار دبديامؤول ساز دبخت غلط

شرق است واز مُتَوَقِيْكُ و فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي بردومعنى موت خوابد كرون بدليل آكله

**Click For More Books** 

نكاح عقد شرعي مرادخوابد داشت بدليل آكله هرجادرقر آن مجيد مرا دازلفظ نكاح جمال عقد

حریف وسه (۲۳)مقام مراداز ومعنی موت است \_

ر دبیست وسدر ۱۱) مقام هرادارو ک توت است.

بدول مراعات سائر نصوص وبغيراز تمسك بسئت درامثال اين بإجاره ندبه

. ازیں اجااست وقتیکہ علی بن ابی طالب فرستا دانن عبّاس راہئو ئے خوارج فرمود

گفت واوېم خواېندگفت

ودارى ازعم الله المراحة كرفر موداند سيأتيكم الناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله.

ونیرداری درمسندخود آورده که فخصی نام درمدینه آمدو گفتگودرمتشا بهات قرآن شروع کرد -عمر هشت شاخهائے خرماتیار کرده اوراطلبید - پس پرسیدعمر هشه مَنْ اَنْتَ کیستی تو - گفت عبدالله صبیغ بندهٔ خداصیغ نامی عمر هشه بال شاخ خرما اوراز دتا که ازمر اُوخون روال گردید - بعداز اندمال جراحت باردگرز داورا -

بازنومت سیوم طلبید اورابرائے زدن اوعرض نمود یا عمر ﷺ اگرارادہ قتلِ من داری یکبارہ مراقل کن وبار بارایں اذبیت ازمن برداشته نمی شود پس اون داد اُورا تا که رفت بملک خودونوشت عمر ﷺ بجانب ابوموی اشعری که نه نشیند کسی از مسلمین باو۔ بالجملہ خوض درقر آن بغیر تمسئک بسقت مرضے است بائل نہ تنبابرائے جمیں آزاد منش

ہو ہوں ہے۔ ہوں رور رہ میں ہیں مصد ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہور سے ہیں ہور سے بیا روس سے بلکہ وہائے است معتقدی بحد ہے کہ ہرکہ اورا ویدیا از وشنید فوراً متاثری شود والبذا هلیم وقت یعنی عمر رفظ الله استعمال تعدید میں ساجہ اسلام والسار شاور مودور معلاج اواستعمال تعدید سنتید ملی ساجہ اسلام والسار شاور مودور معلاج اواستعمال تعدید سنتید ملی ساجہ اسلام والسار شاور مودور معلاج اواستعمال تعدید سنتید ملی ساجہ السلام والسار شاور مودور معلاج اواستعمال تعدید سنتید ملی ساجہ السلام والسار شاور مودور معلاج اواستعمال تعدید سنتید ملی ساجہ السلام والسار شاور مودور معلاج کے اللہ مورد مودور معلاج کے اواستعمال تعدید سنتید ملی ساجہ السلام کے اللہ مودور معلاج کے استعمال کے اللہ مودور مودور معلاج کے اللہ مودور مودور معلاج کے اللہ مودور مودور معلاج کے اللہ مودور مودور



و يك تتم تغير كدام فرموده است تن سجاعهٔ وتعالى آنخضرت را الله المناول است بردوسم ـ قسم لا يجوز الكلام فيه الا بطريق السمع كاسباب النزول والناسخ والمنسوخ واللغات والقراء ت وقصص الامم واخبار ما هو كائن. وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستنباط. برمنسف برظا براست كه مائحن بصدوه ليخي تغير بَّلُ رَفَعَهُ اللَّهُ (ورة الناه ١٥٨٠) وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ (ورة الناه ١٥٩٠) وَفَلَمُا تَوَقَيْتَنِي (بورة الناء ١١٥٩٠) ارقبيل ومُتَوَقِيْتُنِي (بورة الناء ١١٥٩٠) ارقبيل ما الناه يُورا الكام في الابطر إن المحمد است ـ

بخدات وربا بخد المنت المنتوب ام از قول كية قبل از فهم مراد بهدايت صديث من المربق ادراك خود محمل قرار داده استثهاد بكية فبائي خديث بعدة يؤمنون (موة المربعة والمربعة والمربعة

7 (٣١١- الْمُؤَالِمُونَةُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### اصل دوم

در ذکر مقدّم ومؤخر که واقعست در کلام الهی ونوعیست ازمَبهم بدان که تقدیم و تاخیر در کتاب الله واقعست برائے فوائد مثلاً اہتمام یعنی امر مهتم بالشان رااولاً ذکر نموده ہے شوداگر چہ فی الواقع مؤخر باشد۔

ایں جاسادہ اوی خیال نہ تماید کہ قول بہ تقدیم وتا خیر یک نوع اعتراض است برحق سجانۂ وتعالی واصلاح برائے نظم قرآنی تعالی اللہ عَنْ فالِلکَ عُلُواً تَحْبِیْرًا بلکہ اورا دررعگ اظہار مراد باید فہمید۔

اللَّهُ الللْلِيْفُولِمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولَّالِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولُولُولُمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعَلِّمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَّاللْمُعُلِمُ اللْمُعِمِ الللْمُولُولُولُولِمُ اللل

هَيْ الْمُسْرِقُ اللهِ وَرَحُمَتُهُ لَا تَبْعُتُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (ورة السَاء ١٨٠) لِين اذَا عُوَابِهِ إِلَّا قَلِيلًا ورة السَاء ١٨٠) لِين اذَا عُوَابِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنهُمُ وَلَوْ لَا كَثِيرِ وَازَ ابَن عَبَاسَ وَرَحُمَتُهُ لَم ينج قليل ولا كثير واز ابن عبَاسَ ورققالُوا مَهُوهُ أَرِنَا اللَّهُ وَازَايِ بِابِ فَقَالُوا اللهِ مَهُوةُ أَرِنَا اللَّهُ وَازَايِ بِابِ فَقَالُوا اللهِ وَرَحُمَتُهُ لَمُ اللهِ وَرَحُمَتُهُ لَمُ اللهِ وَرَحُمَتُهُ لَمُ اللهِ وَازَايِ بِابِ فَقَالُوا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَرَا اللهُ وَازَايِ بِابِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

وقوله تعالَى الْفَرَايُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاهُ (سرة البائيسة) ازي قبيل است لين مَنِ اتَّخَذَ هُوَاهُ إلله وقول او سِحان أخُرَجَ الْمَرُعى فَجَعَلَهُ غُثَآءً است لين مَنِ اتَّخَذَ هُوَاهُ إلله وقول او سِحان أخُرَجَ الْمَرُعى فَجَعَلَهُ غُثَآءً أَخُواى (سرة الله عَدُمَ هُوعى اى الخواى (سرة الله عَدَال مُوعى اى الخواى (سرة الله عُدَاء وتا فيربرا عَربایت فاصل است.

> لے تولہ برائے انواع معطوف است بریا برائے نساد سی۔ ۲۔ مراداز معنی ایناعام است کہ مفہوم اغظ ہاشد ہا مصداق اوفتد بریا امنہ

\_\_\_\_\_

### اصل سوم

در بیان آنکهاراده یک معنی درمواضع کثیره دلیل نمی باشد برآنکه

دريكيموضع ازكلام همال متكلم بغيراومراد داشته نشو د ليتي از كثرت موارد قانون كلي نبايد فهميد بلكه حائز است در يجامعني ديگرم ادياشد

يعني دليل صارف الزاد الورادة معنى حقيقي ووليل احتمال اللفظ يعني درلغت عرب مثلأ آب لفظ وران معنى ستعمل شده ما شد دليل (٣) تعيين مراد يعني جونكه غير ازموضوع له معاني كثيرة انديس

وليل بإيد كتعيين معني مراد كندودليل (٣) جواب عن المعارض يعني جواب دادن از دلا كلے كه معارض معتی مراد ماشند \_ بناء کار اس جابرا دلهٔ اربعه بایدفهمید نه ملاحظه کثریت موارد \_

شوابداس را که نتم از قرآن مجید باید شنید به جادر قرآن معنی اسف حزن است واير دليل شده تي تواند برينكه در فكمًا اسفُونُا (مرة الزند ۵۵) كمعني او فلما اغضبونا است بمال معنی حزن است \_

وهرجا درقرآن كريم ازبروج كواكب مراداندواي دليل نيست برينكه دروكؤ محتشم فِيْ بُوُوْج مُشَيَّدَة (مورة الساء ٨٠) كمعنى اوكوهكهائ محكم است جمال كواكب مراد باشذو برجا ازلفظ بخس نقصان مراداست مگر در بثمن بخس اے حرام۔ وہر جااز بعل زوج مراداست مگر در اللهُ عُونَ بَعْلا لين صنما وبرجا از بُكم الله از كلام من حيث الايمان مر ور عُمْيًا وَّ بُكُمَاوً صُمَّا ورسورة اسراء ومكر بكم درسورة النحل كهمراد درين جردو جاعدم قدرت است برمطاق كالم وبرجاازجيثيال معن جَمِيعا مراداست مردروتوى كُلُّ أُمَّة جَاثِيمَه (مدة البائيه ١٨) كدمرادازال برزانوشونده است وبرجااز حسبان عددمراداست مرور حسبامًا مِنَ السَّمَاءِ ل چنانچه درتفییرعبای مرتبه صاحب قاموس است و درسور دَمریم جشیاد و بارآید و یتاامند

عَقِيدَةَ خَلِمُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِيلَّالِيلَّالِيلَّذِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللللَّمِ اللللَّالللللَّمِيلَّالِيلَّا اللللللَّمِ الللَّمِيلَّالِيلَّا الللللَّا

همناالسط

ورسورة كهف يعنى عذاب وبرجااز حرت ندامت است مردر ليتجعل الله ذلك حَسْرة في فَكُوبهم من عن الله ذلك حَسْرة في فَكُوبهم است مردر فكان مِن المُدَاحَدِين الله الله الله الله الله المن من المفزوعين وبرجاازر جزم ادعذاب است.

مُكّر دروَ الوُّجُوِّ فَاهْجُورُ (عرة الدرّه) كه بت است ـ وبرجا از ريب شك است مگر در زیب المُمنُونَ (مورة القور ٢٠٠) كه حوادث و براند \_ و برجااز رجم قتل است مگر در لَارُجُمَنَّكَ اى الاشتمنك ومَرور رَجُمَا بِالْغَيْب (عودَ اللهِ عنه) اى ظَنَّا وبرجا از زُوْرَ كذب مع الشرك مُرور مُنكُوا مِنَ الْقَوْل وَزُوْرًا (عورة الجاطة ٢٠) كـ فقط كذب است وبرجااز زكوم مال است مكرور وَحَنَانًا مِّنْ لَدُنًّا وَزَكُو قُط (مروم يهنا) اى طهرة وبرجا از زكوة مال است مردر وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ (سرة الازاب:١٠) اى شخصت وبرجااز مسخو استهزاء مراداست مكر درمسنحوينا درسورة زخرف كدارتسنيروسخر نمودن است وبرجاا زسكينة طمانيت مراداست مگر درقصه طالوت كه هي مانندسرگريه صاحب دوباز واست وبرسعير درقر آن مراداز وآتش است مكر در حَسَلال وَسُعُو (١٠٥ المر١٥٠) كه عناداست و هرشيطان مراداز وابليس است ولشكر او محرور وَ إِذَا خَلُوا إِلَى هَيَاطِيبُهِمُ ( ءرة البرة ١٣٠١) وبرشبيد بغيراز مقتولال مراد ازوكواه است مرور وَادْعُوا شُهدَاءَ كُمْ (سرة الترة ٢٣٠١) اى شُوكَآءَكُمُ وبرجا مراد از اسحاب النار دوزخي اندكر در وَمَاجَعَلُنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلْنِكَةَ (مرة الدرُّنام) كدم او إين جاخاز نان دوزخ اندوم جااز صلوة عباوت ورحمت است مردر و صَلوات ومساجد (مرة الح ١٠٠) كامواضع واماكن اندوم جا ازمتم صمم درساع في الايمان است خاصةً مكر دريك جاكه دراسراءاست. وبرقنوت طاعت است مَّر وَ مُحَلِّ لَهُ قَانِتُونَ كه مُقِرُّون است وہر کنز مراداز ومال است مَّرد رَّ ہُف كه مراد از وصحیفه علم است و هرمصباح مرا داز وکوکب است مگر درسور ه نور که چراغ است و پرنکاح دروتزون است مردر حَتْني إذَا بَلَغُوا النِّكاح اي أَحَلم وبرورَة دخول است مردر فَلَمَّا

اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَيْ فَالسُّولِيَ وَدَ دَمَآءَ مَدْيَنَ كهم اداز وهجم عليه است نه دخول و هرجام اداز وَشَعَ طاقت ست چنانچه لائه گلف الله نَفْسًا إلا وُسُعَهَا مَر در ذكر طلاق كهم اداز نفقه است و هرياس مُراد از ونااميدي است مَر درسورة إرعد كه ازعلم است على لذ االقياس ديگرمواضع را به تدرّر قِكركن \_

### اصل چھارم

ورآ نکه مفتر این را چونکه مطمح نظر جمد رفع یک اشکال باشد باختلاف
مسا لک از انکه وجوه نظم محتمل آنها با شدخالف از یکد گرنتوال شمر و
لایکون الرجل فقیها کل الفقه حتی یری للقر آن وجوها کثیره
یعی بعد از انکه تنافش یک وگر باشدا بایی معنی که اصل مطلب وطمح نظر باختلاف توجیه
منبذل نذگردد مشال این عباس مُعتوفینک مصیتک گرفت قول بخد یم و تاخیر نمودود یگرال
مستوفیک یاقابضک یاممیتک بعد الفزول و رافعک الان مرادداشته
مطمح نظر چونکه رفع اشکال واحد است و آل بودن موت قبل الزفع خلاف امر
واقعی که از آیات رفع مشل و مَا قَتْلُونُهُ و مَاصَلْبُونُهُ (مرة الساد یده) و مثل و اِنْ مِنْ اَهْلِ
الکِتَابِ الح (مرة الساد ۱۹۵۱) و از احاد بث صحیح مرکوز خاطر اوشال شده اودو الاکدام باعث
الکِتَابِ الح (مرة الساد ۱۹۵۱) و از احاد بث صحیح مرکوز خاطر اوشال شده اودو و الاکدام باعث
الکِتَابِ الح (مرة الساد ۱۹۵۰) و از احاد بث صحیح مرکوز خاطر اوشال شده اودو و الاکدام باعث
است این عبّاس را برقول نقد یم و تاخیر زیرا کقطع نظر از انکه گفتایم نیخ گونه فساد معنی از مَنی
آید پس نظر به وحدت علّب عائیه بهمه که رفع اشکال واحد است بعینه کله منفق اند یمنی با یکدگر متنافض نیند تاکه بهم منفق اند یمنی

اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ

هكالشط

ارے دریں تامل بلیغی رابکار باید برد کہ لفظ تو فیی رامعنی بغیر ازموت درافت آمدہ است یا ند۔ بعد از رجوع بکتب لغت و تفاسیر مثل قاموں و صحاح ومصباح منیر و مجمع البحار وصراح و تسطلانی و کرمانی و بیضاوی و کبیر وغیرہ تفاسیر مخفق گشته که درلغت عرب تو فعی جمعنی قبض تام آمدہ۔

می گویند تو فیت مالمی یعنی نیج از مال خود نکذاشته ام بهمدرا گرفته ام الان بعد تنتیج و تحقق این معنی قکرے باید نمود که محاورهٔ قر آن کریم کدام معنی رامعاضد ومؤیّد است اصل سابق بظهور پیوست که کثرت موار درا دلیل حکم کلی نباید قبمید بشها دت نظائر قر آنیه بلکه بناء کاربردلیل احتمال الفظ وفلال وفلال است ومعبذا۔

آیت اَللّهٔ یَتُوفّی الانفس جین مَوْتِها وَالْتِی لَمُ تَمُتُ فِی مَنامِها(سوت الربه) حسب بیانِ این عباس منادی است باعلی ندا ، برین که معنی توفی مشترک است مایمن موت ومنام یعنی بردواز افراد و الدیر جدد الدقیق می کندارواح راعندالموت وعندالمنام فیکمسک الَّیق قطنی عَلَیْها الْمُونِّ وَیُوسِلُ الاُحُونی إلی اَجَلِ مَسَمَّی دین نی گذارد کے راکہ بروموت مقد رگردانیدہ است ومیگذارد دیگرے تاوقت معین دقید اساک وارسال مُیّز یک دیگراست قبض روح مع الاساک موت است و بیش روح مع الارسال خواب است دو فاطنمودہ است کے گرانیتو فی معنی براندگرفت چرین تقدیر بعد ثبوت معنی قبض حب عاوره قرآن کریم این قدر ظالجان ماندہ که معنی موت درموار وقرآن یک گیا الا نفاق ودر درموار وقرآن یک محتل دفع طبان مذکورا ملا حظر شواہد قرآن یک کیالان دراصل سیوم گذشته اند برائ فیمیسلیم الطبع کافی است چریخا براست کرتبدل معنی فعل وقت تغیر مندالیہ ہو جے کی قرآئن دالہ برتعذر یک معنی شہادت دادہ باشنداز قبیل مایجہ احقل نے بلکہ واقعی است اینک لفظ دالہ برتعذر یک معنی شہادت دادہ باشنداز قبیل مایجہ احقل نے بلکہ واقعی است اینک لفظ دالہ برتعذر یک معنی شہادت دادہ باشنداز قبیل مایجہ احقل نے بلکہ واقعی است اینک لفظ دالہ برتعذر یک معنی شہادت دادہ باشنداز قبیل مایجہ احقل نے بلکہ واقعی است اینک لفظ دالہ برتعذر یک معنی شہادت دادہ باشنداز قبیل مایجہ احقل نے بلکہ واقعی است اینک لفظ

### **Click For More Books**

المُعْمِدُةُ خَالِلْهُ السَّاسِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

صلوة وقت استناد اوبئو ع منطقین از و من اوضاع شرعید یعنی نمازی شود کر درجین نسبت او بجانب حق بجاند و تعالی چنانچه در این ار من اوضاع شرعید یعنی نمازی شود کر درجین نسبت او بجانب حق بجاند و تعالی چنانچه در این ار موت زیدخوابد بود کر و قاتیک زیدراا میر کرفته بسرائخود بر دبعد از علم این واقعه خواه بطریق معائنه یا بطوراستماع اگر شخصه حکایت کردکه توفی زید یا قبض زید ما موت زید ما نشده کار موت کرد که توفی زید یا قبض زید موت نید موت باید که موت عنقریب خوابد آمد فاقت کرد میان معنی آیات معنی او گرفته شد زیدخوابد بود نه مرده شد باقی ما نده کارم در علم واقعه ک در بیان معنی آیات مع الامساک موت با شد و موت مع الارسال منام با شد و هو کها توی.

ارے برتقدیرارادہ مجموع جسم وروح ازنفس فساد مذکوراگر چدلازم نیست کیکن نظر بہ قول ابن عبّاس وسریح نظم مخالف ماسیق لاجله المکلام خواہد بود بمنزلهٔ تحریف گوکه بر ہر دو تقدیر از ارتکاب مجاز حپارہ نے ۔ تغییر کبیر وقول ابن عبّاس وروح البیان وتغییر ابنِ کثیر راایں جاملا حظہ باید فرمود ورجال رابقول با پیشناخت نہ قول رابر جال۔

حاصل آل كه كے كه معنی قبض را الا اصل الله والسته وتغییر این عبّاس را مخالف تغییر دیگرال شمرده بعداز انكه ملح نظر بهه یكاست وقبله توجه به کنال واحد بدو وجه خطا کرده چه درقر آن کریم استعال توفی بسه (۳) وجه تفق گشته مه یك ورمطلق قبض چنانچه در الله ینتوفی الانگه سن (سرة الرحم) دوئم درموت كه فرد اوست مه چنانچه در والله بن يتوفون (سرة الترة ۲۲۳۰) وغیره سوئم درمنام كه بهم فرداست برائه مطلق قبض چنانچه در وگهوالله ی یکتوفون (سرة الترة ۲۲۳۰) وغیره سوئم درمنام كه بهم فرداست برائه مطلق قبض چنانچه در اطلاق موت برمنام برعلاقهٔ النوم اخ الموت است پس منشاء او خفلت است از فرق اطلاق موت برمنام برعلاقهٔ النوم اخ الموت است پس منشاء او خفلت است از فرق ما بین مطلق وافراداو ...

### الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمِلْمُلْعِلَمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّل

### اصل پنجم

در بیان این معنی که صحتِ احادیث وارده در بابِنز ول میسی به هردو

طراق کشفی ورسمی به پایئر ثبوت رسیده ما به کیازان هردو محت احادیث نزول وآ ثارصحابه بالخسوس اثراین عباس که تعلق به بَالْ دَّفْعَهُ

الله واردودركت اعاديث وتفاسر معتره چنانچ صحاح وتفيير ابن جرير وابن كثير باسانيد صححد به ثبوت بوسته والى يوهنا بذا أمّت مرحومه برطبق ارشاد آنخضرت على توكته

فیکم امرین لن تضلوا بعدی ماتمسکتم بهما کتب الله وسنة نبیه اسم رضا و و و الله و سنة نبیه اسم رضا و و و الله و الله

واما ثبوت کشفی پس بفتل عبارات شیخ محی الدین این عربی وامام ہمام جلال الدین سیوطی کہ جناب مؤلف ازالۂ اوہام وقول فصیح دربارہ بودن الہام اقوی دلائل برنج کیلہ تیج ولیل

قوت مقاومت ومصادمت اوندارد \_قول ہمیں بزرگواراں راسند آوروہ بطہُورخواہد ہیوست \_ امایں جابلائے نا گہانی بنظری آید کہ علاج پذیر نیست چے بحی الدین ابن عربی قدس

مر ، جلدا وّل فتوحات حدیث زریب بن برشملا وسی می ابن سریم رأنقل فرمُو ده می گوید که این حدیث اگر چه علمائے رسوم درصحت اُوّلکم نموده لکن نزدِ ما کشفا به پائیی پیوت رسیده است - آل وسی میسی صحابه راوقت مراجعت از حلوان عراق نزد کوه ملاتی شده - می گوید که می ابن مریم درین

وصی سی سحابه راوقت مراجعت از حلوان عراق نز د کوه ملاتی شده \_ می گوید که سی ابن مریم دری جبل مراامر بسکون کرده بودو تاوقت که من از آسان نازل شوم بمیں جلعبادت مشغول مانی \_ عمرﷺ بعداستماع ایں واقعہ از صحابہ فرمُو د که مانیز شنیدیم از رسول خداہ ہے کہ

(15) المُنْوَّا المِنْوَا المِنْوَا

بعضے از اوصیاء سے ابن مریم دریں کوہ ہستند ۔عنقریب نقل بعبار منه مع ترجمہ می آید ۔جم سیح

هَيْ اللهُ السُّولِ فَ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا چونکه در نطع دلیذ مریشمیر حب قول جناب مؤلف ایّا ما است الله مدفون است نزول او در قادیان

بجه معنی خوامد بود به

وحدیث دیگرازم ویات احمد که ابن کثیر درتفییر خود وعلاً مه سیوطی در دُرِّ منثورآ ورده که سیح علی نیسا دالطی شب معراج بعد وقوع گفتگو در بارهٔ قیامت گفته که وقت معین اورا

نه ن علی بها وانتظار شب سمران بمدوون مسودرباره میاست نسبه نه دست این ادرا بغیر خدا ئے دوریل کیے نمی داندامتار پ من بامن عبد فرمود ه که قبل از قیام قیامت نازل خواهی شدا و لا د خیال از دیدان تو گدازشود بعدازان یا جوج ماجوج را بلاک خواهی کرد حدیث مع نقل

عبارت می آید به

آن میچی موجود که در شیم معراج خبر از نزول خود و بلاک دجال و یا جوج ماجوج داده وآن میچ موجود که وصی خود را در کو ہائے عراق نشائده دریں ایام بخسة فرجام بطریق تناسخ در جسم دیگر غیر از جسم اوّل که در کشمیر مدفون است تعلق گرفته در شیر قادیان مسمی به جناب مرزاصاحب گشته بعد مطالبه وضی خوداز جبل عراق وسائر اوصیاء از شام و غیره نواحی

بعدوعنان بمت بنوئ باجوج وماجون متعطف خوابند نمود آنچه ناپذیرے علاج گفتم از برائ آنکه نه انکار حدیث رارائ که کشتی است و نه امکان تاویل راسماغی که شفی آست رون امکان تاویل راسماغی که شفی آست روئ قرار بکه آورده شود آخر جمیں که بطریق نناخ روح می که نبی وقت بود وورشب معراج ذکرزول خود پیش آنخضرت الله کرده جم دیگررامشرف فرموده رونق افروز قادیان گشته مرادر ااگرنویسم چنویسم اگرگویم چهگویم - اللهم اصلح املة محمد الله و ارحم امله محمد اللهم فرج عن املة محمد الله و اغفر املة محمد الله اللهم فرج عن املة محمد اللهم و اغفر املة محمد اللهم اللهم فرج عن املة محمد اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم فرج عن املة محمد اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم فرج عن املة محمد اللهم اللهم اللهم اللهم فرج عن املة محمد اللهم اللهم اللهم اللهم فرج عن اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم فرج عن الله اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم فرج عن اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم فرج عن اللهم اللهم

له اتیام اسل نام کنامیت از تصنیفات جناب مرز اصاحب مدنون بودن میسنی این مریم در آن کمناب بخطهٔ دلپذیر سه تا نیم

ستثميرزيب للمفرمة وواندية امند

توجه بحال دجال مبذول خوا مندفرمود \_

ع تحقی بینی منسوب بئوئے خصف مراد نا بود و فیر واقعی چیتا ویل بمثبل وقتے درست آید کہ جناب مرزاصا حب شب معران گفتگونمود و باشندیا وسمی خودرادر کو وجراق نشاند و باشند ۱۳ امند

16 (٣١١- الْمُؤَالِمُونَّ اللهُ الله

**Click For More Books** 

#### اصل ششم

تجسس وغور درين معنى كه عقيدهٔ اجتماعي مسلمانان ازصحابه كرام الى يومنا

درمسئله رفع عيسلى ابن مريم ونزول أو چيست

از ملاحظ منصوص حسب نفاسیر سحابه وقرائن سیاق ومطالعهٔ احادیث المحیحه که عدد
آنها بصدی رسد و معائد جمیع نفاسیر و علم کلام از بس روشن است که جمگی نصد این جمعنی مشترک
منتزع از حذف خصوصیات بعنی رفع جسمی ونزول جمال عیسلی بن مریم که نبی وقت بود
میداشتند و میدارند و ثبوت جمیل معنی مشترک چونکه مشتند او تواتر معنویست برشبه یقین رسیده
میداشتند و میدارند و ثبوت جمیل معنی مشترک چونکه مشتند او تواتر معنویست برشبه یقین رسیده

بر چند که کلام درخصوصیات این معنی واقع شده چنانچه رفع بحیوة اولیه بالخیوة موبوبه بعد الموت در حالت بیداری یا درحالت نوم بخلع بدن واعطا بحسم نوری یا بهمان بدن ونزول بهان جم یا بخسم برزخی و مجله اقوال ند کوره رفع ونزول بهروو بخسده العصری مسلک جم غفیراز انال سقت و جماعت را بوده اتنا بال معنی مشترک داشته بر سخے ایمان چه انل اسلام و چه غیر او بعنی رفع ونزول بهان ابن مریم بعینه نه کسی مشیل او باین معنی که مصداق احادیث قرار داده شود چه ظاہراست که درآیات چونکه امکان قول بمثیل سی شیل کی خدرا حادیث که متعلق بهان آیات اند و مجوث عنه بر دو (۲) کی چه چه گونه عاقل گفته نی تو اند که نم اد دراحادیث که متعلق بهان آیات اند و مجوث عنه بر دو (۲) کی چه چه گونه عاقل گفته نی تو اند که نم اد دراحادیث مشیل است نه آل می الا جناب بر زاصاحب که اجماع ند کوررا اجماع کورانه و باورکننده این چین مضابین وابه بغیر از باد یه نشینان عرب دیگرے کے می تو اند بود – آیا ممکن است که تهذیب و تعلیم یافته گان لندن از باد یه نشینان عرب دیگرے کے می تو اند بود – آیا ممکن است که تهذیب و تعلیم یافته گان لندن

این چنیس مضامین رادرا زبان خود جائے دہند۔ در کتاب خودازلید ٔ اوبام ثبت فرمو دہ اندو درایا م این گوید عرر سطور الدعو بمبر علی شادعفی عندر به که نیاور دم کتاب محراحا دیث را که صحت آنبا از بر دوطر این پعنی

اصطلاحي وكشفى بدثيوت پيوسته ١٦٠ منه

17 ﴿ اللَّهُ اللَّ

السَّلَح بَحْرَب نادال و ب حيايا وفر مُوده \_ سُبُحَانَ اللَّه نظرنة ت چرقدروسعت واعاطرداشتد كه ازمشامه بمين حالات \_ الله الله في اصحابي لاتتخذوهم وهم غرضًا بعدى فمن احبهم فيحيى احبهم ومن ابغضهم فيبغضي ابغضهم فرموده \_

نمی گویم که جناب مرزاصاحب قصدً اسحابه کرام را درحالت اختیار الفاظ مذکوره گفته بلکه هب زعم خود چونکه مفادآیات ِمزعوم خودفهمیده ازحمایت حن درجوش آیده بحالت اضطراری فرمُو ده آنچے فرموده بخدائے لایزال ولم یزل کداز جمد خیالات جناب بہنسبت! یں افتراء كه إمام بُخاري ومالك بلكه جمه ابالي إسلام ازصحابه تاايي دم برعقبيدة من كهمرادا زعيسيٰ بن مریم مذکور درا حادیث مثیل اوست نه آل آخ که نبی وقت خود بود گذشته اند بخت متخیر م که بر وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يُكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ (١٥٥ الساء ١١١) اكتفاء نـ فرمودند بلك وَمَنْ يُكْسِبُ خَطِيْنَةُ أَوُ إِثْمًا ثُمَّ يَرُم بِهِ بَرِينًا فَقَدِاحْتَمَلَ بُهُتَانًا وَّإِثْمًا مُّبيئًا (عرة الناء ١١٠) راكاريستند اللهم اغفر امة محمّد اللهم اعفر امة محمّد اللهم صاحب تقوى خداتر ہے ملہے مقتدائے ہر گز گفته نمی تو اندمگریقیناً معلوم می شود که بإتيقن جناب بباعث الهامات بحدے رسيدہ كه عقائد جمدابل اسلام دررنگ عقيدهٔ خويش كه في الواقع منفر اند درال بنظري آيند \_معالجهُ إي بزرگان دين پيم ارسوان چنيل فرموده اند كدور برالهام كتاب وسنت رامعيار بايد داشت وياخيرخوابي جناب درحق اسلام بغاية رسيده كهازخوف إنكار وعدم قبول تعليم يافتيًان لندن اكثر مضامين شرعيه را كدمتندآ نبانقل است نامحض عقل مبدل نموده - به نهج بيان فرمُو ده مي خوا بند كه فرقه مبذبين بسمع رضا شنوند واشاعت اسلاميه كد رسدك تكون الملل كلها ملة واحدة بظبور آيلان اس خيرخوا بى بغيرازتح يف وتبديل آيات حشر برگز مرگز حسب دلخواه نتيجة خوامددا ـ

18 (٣٥١) خَلَمُ اللَّهُ ١٤ (٣٥١)

#### اصل هفتم

در بیان کیفتیت شخصی که خانه زاد فلاسفه یونان وغیره درعهدِ قدیم بود

مستمى بقانون قدرت واز دست سكان عرب درعهد سلطان الانبياء ﷺ

گریختهٔ محتفیٰ شده باز درین زمانه فرمانروائے نیچیرومر زائتیت گشته

اللُّهم انصرمن نصر دين محمّد ﷺ واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمّد ﷺ ولاتجعلنا منهم.

فلاسفدرا چونکه نظر جز کی برامورمغناده مکررة العود دوخنه وطبیعة کلیه رامستند آثار واحكام آنهارامقنضي بالطبع دانسته لاجرم يحكم آنكه اقتضا طبعي تغيّر ويبذل درفر دےاز افراد أكرجه بنوز بعرصه وجود نتاخته باشدني يذيرد يةانون قدرت رابحثيت لايفذعنه فرذ بيدا آور دند وقدرت واسعد آل قد ريم طلق محدود مخصر برجهال موار دمغنا وه زعم نمودند بيناء عليه قوانين خودرا مثلاعمطبعي إنسان زائد برصد وبيست سال ني باشديا حيات انسان بغيرا زطعام مغادزائد برچندے ایا منصورنے و پیخرازیں که شاید مبداء کل فعال لما يويداي چنیں سیے از اسباب کونیہ ووضعے از اوضاع فلکیہ پیدا آرد کہ انڈریہ معتادہ وآ جال ما لوفیہ متنبدل بغيرمغناده وغير مانوسه كردند ظاهريين كه نظراوراكش ازغشاوه تأنس وتألف مكذشته ويه بحقيقت كارنبرده بعدظهور خارق عادت زوئ خجالت وندامت در برفع يجتس اسباب

غيبيري يوشدوكر بأاعتراف بنقض قانون بسنة خود مضمايد

اری اگرحاضر وقت ظهورنه باشد تا ہم نجر داستماع روئے با نکار کشدہ وَانْ يُّرَوُا آيَةً يُّعُرِضُوا وَيَقُولُوا سِحُرٌ مُّسْتَمِرٌ (عرة الرّه) ثايدِ عال إي كروه است.

هَمَالُالسُّولَا

ایں جااساد کیف تحیی الموتی دازیرِ نظر باید داشت بازافعال ارلیم ایراتیم رالینی فَخُذَارُبَعَةً وَفَصُرُهُنَّ وَثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنَهُنَّ جُزُأً وَثُمَّ ادْعُهُنَّ مِثْلِ آسَیْن بایدداشت ـ

وجمال احیا چی را مانند دست درآستین وموجب ظهور باتینک سعیا باید فهمید نه آل که ایراجیم رامی اموات تصور کئی تا که مفضی المی المشوک فهمیده تا ویل نصوص مثل تا ویل در تحیی الموتی با ذنبی در حق عیسی علی نیزاد الله کئی ۔

الحاصل نصوص خود صراحة مشحراند بالكد صفت احياء ازحق بودنداز ابرانيم وليسل لفظ تحييي المعوتبي دراوّل وكلمه باذني درثاني شابد إين معنى است -

ع السوعى رورون وسمه ورون روون ماهرون والمرايل من المست. ازين جافهميده باشي كه جمد تاويلات درامثال إين مواضع چنانچيد دراز للهٔ او بام مذكوره

576 عَلَيْدَةَ خَالِلْبُوا اللَّهِ اللَّهِ 576

هَمْ فَالسُّولِي شده بني اند برد بول از ماسبق و نيز دانستي كه و مّاهُمُ مِّنهَا بِمُخْرَجِينَ إِسرة الجريم) رامحول براطلاق وظاہر داشتن وچنیں خالدین رایعنی ہر دورا بہ بعد حساب مخصوص تھہمید ن تخطیہ ہے کند اوراقصه معراج وبهوطآ دم وغزير عليهما السلام وبنى اسرائيل بعدامتاق بصاعقه ومقتول اوشال \_ وعذر جناب مرزاصاجب درازاله اوبام كه آمدن زوح عُزير الله بطريق عارضی بود ہیج تفع نمی وید۔ چه برتقذیر زندہ شدن عزیر وآمدن رُوح وبعد زندہ گردانیدن بی اسرائيل ومتول كماقال تعالى أنم بَعَثُنكُم مِنْ بَعُدِ مَوْتِكُمُ (عرة الرّة ١٦٥) - وقال سبحانه فَقُلُنَا اضُرِبُوُهُ بِبَغُضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَلِي (١٦٥/١٩٥٥) قضيه وماهم منها بمُخُرَجينُ ومُحِين وهم فيها خلدون صحح نماندندوابن كثيروابن جريراي جازنده ماندن عز مرتامدت دراز بروایات میجهه ذکر کرده اند\_مثل این آفات از تیزی طبع خوداست و الاآمات في الواقع بم ديكر فاقض في دارند چنانجة عقريب خوابي دانست . خلاصهآ نكبداين قانون قدرت ازقديم مصادم ومزاحم مانده \_ نصار ي را بباعث تعجب ازیں کہ تولّد بغیر میدرمخالف قانون قدرت است موئے کشان بدارالیوار ہوا بن اللہ رسانيد \_مشركين عرب رابعد استماع واقعه اسراء يعني معراج بسرتتسخرآ ورده موجب انكار برا نکارگردید\_

عاقبة الامراز الشكر اسلام كرسلال أشداء على الكُفاد (عرة التي الدوست وقال سَيهُوَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللّهُو (عرة التر ٢٥٠) ورنظر داشتند رُوت بمريز آورده مدت مختفى وبحجب باند بازوري ايام فربازوات نيچروم زائيت گرويده اللهم اصلح امة محمد اللهم وارحم امة محمد اللهم فرج عن امة محمد اللهم واغفر امة



#### اصل هشتم

در بیان آنکه تصدِ ایق جمعجز ات انبیاء سابقین مبنی است بر ایمان و با در نمو دن بقر آنِ کریم و بما جاء به سیّد نا ابُو القاسم ﷺ نه آنکه ناشی

بإشداز تفضيل سائرا نبياءآ تخضرت ﷺ

مثلاً تصدیق نمودن با نکد بردست ابراہیم علی میناد الفیادیاء وزندہ گردانیدن جانوران مُر دہ ظاہر شدہ بودا ممان است بسماجاء فی القو آن نہ ایس که ایس تصدیق از فرط محبت ابرا بیمی یااع تقادِ فضیلت ابرا بیمی بنسبت آنخضرت الفیا شد۔

بعد تمبید بذا اگر کے در انکار ایں چنیں خوارق برائے جائے دادن دراذ بانِ سامعین تمسک بایں فقرہ گیرد کہ العیاذ باللّٰہ ماکردواداریم وچہ گونہ متصوّری شود کہ یک فعل از دستِ سیّدنا و آقائے ماحمد فلی ظاہر ندشود ود گیرے موصوف بدوشدہ باشد ودروفت بیان ایں معنی گوکہ سربحتیناں وچیثم گریاں و آوسر دبدر کنان ہم باشد زنبار زنبار ہرگز ایں فقرہ رامحمول برظاہر واخلاص وفرط محبت بانخضرت فی ندنمایند بلکہ ایں دااز حیلہ بائے ہماں شخصے کہ سمی بیتانون قدرت است دائندونورکنند کہ ماہر ماجاء بعہ المرسول کی جراباور نہ کئیم۔

ایں شخص گویا دیمن درصورت بحب آ مدہ در بے غارت گری ایمان مااست۔

دین محمدی ﷺ ناتِ جمدادیان آمده اورا کے ناتخ ندشده و در میدان حشر جمدانبیاء علیه علیهم الصلوة والسلام بمقام شفاعت کم کی متوسل بدوﷺ خواہند بود۔

ایں دوامرعوام رابسند ہاست برائے فضیلت آنخضرت ﷺ وَظَهُو رِخُوارِقَ حسبِ سلحت وقت است تفصیل رااز کتب مطولہ یااز زبان علماء شرانہ میم فہمند۔

22 مَقِيدَة خَفَالِلُغُةُ السَّاسِ 578

#### اصل نھم

# درتشرح وتوضح دعوى جناب مر زاصاجب

م مدلحی جناب این است که سیح موعود یعنی آن مسیح این مریم دراحاد پیث سیجه وعده نزول اوبرزيان وي ترجمان آنخضرت على فدكور گذشته مرادازان من مستم ندآ ل كابن مريم كه نبي وقت خود گذشته بدليل آل كه نبي وقت خودنوت گشته بشها دية قر آن كريم كهاوّل خبراز وعدة وفات درقول اوسَّحَامة يَاعِينُسلي إنِّي مُتَوَقِينُكَ وَرَافِعُكَ إِلَيِّ (سرة آل مران:۵۵) داد وبعد از ال حكايت وفات از زيان ميح على اينا ومايا السلاة والسلام در آيت فَلَمَّا تُوَفَّيْنَهِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ (مورة المائدة علا) نموده وارواح صلحاء از بندگان خدا عزوجل بمجر وخروج آنهااز ابدان بعد حضور عندالعرش داخل جنت مي شوند بحكم فَاذْ خُلِي فِي عِبَادِي وَادْ خُلِي جَنَّتِي (سورة الفِر ٢٠٠٩) وبمُكم قِيلُ اذْخُل الْمُجَنَّةَ. والل جنت بعداز دخول درال بيرون كرده نى شوندازان بحكم وَمَاهُمٌ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (﴿وَوَالَّهِ ٢٨) لِينَ احاديث سِجِحَهُ كَرْجْراز نزول مسيح ابن مريم داده اندنظر بشبادت قرآن كريم بالصرورتاه يل طلب خوامند بود (بيان تاه بل) گويا آنخضرت ﷺ في فرمايند كه مشابه سيح ابن مريم دربعض اوصاف يك شخص نزول يعني ظهُورخوامِد نمود چه محاوره قرآن كريم است كه ظاهر نموون اشياء رااز بروهٔ نيستي تعبير به انوال هن السمآء ى فمايند جنانج و أَفْزَلْنَا الْحَدِيْدَ باتى ماندا ثبات اس امرك آل فحض موعود من استم بدلائل البهام وبرائ اثبات اين معنى كه البهام وليل است اقوى از سائر ولألل نقل عبارات پیشوائے اہل کشف وشہو دمحی الدین بن عربی وامام جمام جلال الدّین سیوطی وعبدالوہاب شعرانی عنقریب دریں رسالہ ہے آید ان شآء الله تعالی ایں است خلاصہ دعوی جناب مرزاصاحب واوراجهار بإبداست وفات ميح ودخول بخت وعدم خروج والبهام اين معنى كدميح

579 حَمْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ

هَمُنَالسُول

موعودتو ئی شکستن پایدًا وّل ازتفسیرِ آیات عنقریب خوابی دانست به

وعدم خروج راقصة عربي النساس ويدول آدم و الذجنت على مذهب الجهود الناس المراح الناس المراح الناس المراح الناس الناس

ونيز بحكم فَاخُوجَهُمَامِمًا كَانَا فِيهِ (مرة البراق المواقع كرديده وبحكم وَلاَتَقُرَبَا هلِهِ الشَّجَرَة (سرة البراف الله) وبمقتصات فَيَدَثُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا (سرة البراف الله) وبمقتصات فَيَدَثُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا (سرة البراف الله) البراف الله المراف (٢٠ منع از وخفق وشيطان راقد رت وخول دراوست وحديث فلقت آدم وهوا عليه البلام كرم وى است از البن مسعود وابن عبّاس وغير بم رضوان الديليم الجعين وحديث القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفرات الناو وال الدير جنّت وناد برزنديد قِيْلَ ادْخُلِ المُجنّة (سرة الديرة عن المراواست برائ وخول بمين جنت برزنديد

بالجملة قصة بيوط آدم وهوا وكذا واقعة عزير درجت برزنجيه برمسلك شيخ بوده الله بعد فرض وفات مسيح خروج اوازجمين جنب برزنجيه نيز جائز خوابد بود چه و مَا هُمْ عَنْهَا

هَدِّ السَّولَ اللَّهِ عَنَهُ المِسْولَ عَنَهُ المِسْولَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنَهُا بِمُخْرَجِينَ المُخْرَجِينَ ورشان برزحيه نيست باتى علاء موائ شخ قدس ره و مَاهُمُ عَنُهَا بِمُخْرَجِينَ راحكايت وقت بعد الحساب مى وانتد لبذا برمسلكِ اوشال قصة عزير وجبوط آدم منافى و مَاهُمُ عَلَيْهَا بِمُخُرَجِينَ فَى باشد قصة عزير جناب مؤلف راكربًا قائل بامكان خروبَ مَنَ ارْجَت باير موم وعوى را باش مى نمايد - باتى مائده بإير الهامى اورالهام مى الدّين الن عربى وجلال الدّين عربى وامثال اوشال مكذّب است -

#### اصل دهم

# دربيان باعثِ تحريراي رسّاله

برناظران صاحبِ انصاف ومنصفان خالی از انتساف نیکورروش است که وجود انسان کامل وظهور برزخ حائل نبی باشد یاولی در جرز مانے وقرنے مُوجب رحمت عالمیان وراحت اہل سعادت می باشد۔ نیکوطالعان سرنشلیم واراوت پیش اوخم می نمایندوشور بختاں از نائر ہ حسد وعنادسر انکار ومصادمت مے فراز ند۔

بالجمله فيضان اين چنين نعمت مغتنمه مُوجب فَرِّ بَنَ انوع است بهناءً عليه ازعرصة وراز بوقت تحرك سلسلة كلام عكماء ورباره جناب موصوف سلاكت مى ماندم وفريقين رامعذورى داشتم بلكه نظر باينكه المتحمّلة لِللهِ مطهر حقيقت اسلام بمقابله اعداء دين يبدأ كشة وباينكه بجوجناب مولوى نورالدين مفتر محدث معتقد آنجاب اند بركے راازتفوة كمات شنيع منع مى نمودم ـ عاقب الامرنوب بدال رسيد كهض ساده لوحال ازابل علم بمال اعتراضات مرزاصاحب واتباع اوشال كه برعقيده اجماعيه درازاله اوبام وقول في وايام الصلح وغيره وغيره مندرج شده بودند بي تحاشى به نظر تحقير بلكه به تجييل وكلفير در برتجليد برعاماء السلح وغيره وغيره مندرج شده بودند بي تحاشى به نظر تحقير بلكه به تجييل وكلفير در برتجليد برعاماء

ر 25 المانية المانية المانية المانية (25 مانية المانية (25 مانية (

هَمُالسُول اسلام ازصحابه الى يومنا بذاومشائخ وقت بقيداسا مى گفتن شروع كر دند \_ 🎍 ازبعض احباب مسموع گشته که تصنیفات ِمرزاصاحب ازیں چنیں اعتراضات به تمسك نصوص قرآ نبيه وكلمات گستاخانه درحق اتل اجماع يراند به بينيد فلان مقام فلان كتاب لبذاعلاء وقت درفلال شهرفلال جلسة حكم نموده اندبا نجينموده اند بعداستماع ايس ماجري وحشت انگيز قدر معود يانصنيفات آل صاحب گرديدم لاديب بغيراز تحريف آيات واحاديث واغاليط درنقل وانتهام سلف وخلف نديدم لكن ازجهت بيعلمي واعتا دالهاي نداز رُوئ عناد وإنكار بناءً عليه معذور ينداشتن آل صاحب راطريق أسلم يأنتم حلّ سُحاط وتعالى اوشال راطريق فنهم قرآن فرمايدا كركتاب وسنت رامعيار الهام نمودندے درورطهٔ بلا كت بمعدا تباع میفتند ہے باز بخیال ایں کہ چندال مایئے علمی ندارم ولائق ایں توجہ شخصے باید صاحب علم وتفوی وذی فراست والبام چندی سکوت ورزیدم \_ دریس روز بابعض از پارال حسب ظن خویش که در حق ایں بے نیج می دارند ہاعث قوی برتح میایں مطور کشتند واز لیڈ اوہام خودرا کہ از مطالعۂ ازادة اومام پيداشده بودند درخواستند ناجار باظهار عقيدة خود كه بمال عقيدة اجماعيه است پرداختم وعبارت ایام اصلح را که متعلق این مسئله بودنوشته چیزے که برائے دفع غبار اعتراض از چېرهٔ ندېب سلف وخلف د صوان الله عليهم اجمعين حسب فهم نافض رُوئے نمود ثبت ځاله بذا كردم وَمَا أَبَرِينَ نَفْسِي إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ بالسُّوءِ (عدد إناه) والرك جائ كلمة كتناخي سربرزوه باشدنا جاراز نظر بهمال جمله بائة جناب كه برهلائ اسلام نموده اند *خوابد يود واخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على* 

عقيدة خَالِلْنِوْ سِدِ

سيّد المرسلين واله وعترته وصحبه اجمعين.

#### مقصد اوّل

# در بیان معانی آیات که تعلق دارند باین مسئله

قول في إوفات حفزت عينى القيلا از اقرار فرقانِ حميد ثابت ومخفّق است وآبية فَلَمَّا تَوَفَّيُعَنِي كَالْشَمْسِ فِي نصف النّهارَ لُوحَ مَى كندكه برچة فساد وخلل درعقائدِ نصالا ى رايا فقة بعد از وفات جناب عينى بوده اگر چنانچ مزعوم حزب نادان است حضرت عينى الى حين زنده است معابايداعتراف لنيم باين كه عقائدِ نصالا ى بعد مجمح ومبرااز شوائب فساداست.

ومعنی تونی این جافظها غیر از امات ومیراندن ند\_ چنانچد امام بخاری قول حضرت افقه الناس ابنِ عبّاس مُتُوَقِّفِیکَ مُمِینَّتُکَ رادراضح الکتبآ ورده حدیث کیماقال العبد الصالح بجب استظهار وتقویت تول ابن عبّاس منقول فرموده وشارح عینی از اساد این قول بحث کرده است \_انتی

اهول: جمله (ومعنى توفى إي جالينى فلكمًّا تُوفَيْعَتَى قَطَعًا غيرازامات وميراندن نه)
وعلى است وچنانچاهام بخارى الخوليل اوست له ويم اثر ابن عبّاس لينى مُعَوَفِيْكَ مُعِينَةُكَ ولاكت فى كند برقطعتيت اراده معنى ازامات از فلكمًّا لتُوفَيْعَنِى از برائ آل كه ابن عبّاس خوذظر بآل عقيده اجماعى ونص بَلُ رَفعَهُ اللهُ إلَيْهِ لا قطعاً دال است بررفع جسى چنانچه عنقريب مى آيد در مُعَوفِيْكَ وَرَافِعُكَ الى قول به نقتريم وتاخير كرده واز فلمًّا توفيئيتينى معنى رفعتنى مراددا شت چنانچه مرفوعاً از ابن عباس بروایت الى صالح آمده و نيز اخرج ابوق غين ابن عبّاس الح وابن المردوايت موده ودواثر ابن عبّاس الح درمنثور وقياده از انس بهال قول بتقديم وتاخير راروايت موده ودواثر بابن ويم كماذ كره ابن كثير في تغييره كدوال اندير رفع جسمى ويزول من وشاهد عادل اندير نديب بابنادي كماذ كره ابن كثير في تغييره كدوال اندير رفع جسمى ويزول من وشاهد عادل اندير نديب بابنادي المؤلي المنظمة المؤلي المؤلية المؤلية

(50 S (1<del>5</del>)

27 من المنافعة المناف

هَيْ فَالسُّولَ فَلَهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

ارے آگر بعد ارادہ معنی مُمِینُتُک از مُتَوَقِیْک بشہادت تول این عباس باز برارادہ معنی میراندن از فَلَمَّا تَوَقَیْتَنی استدلال گرفتہ شود بایں کہ از مُتَوَقِیْک وعدہ براندن حب تقسیر این عباس واز فَلَمَّا تَوَقَیْتَنی تحقق تونی موجود مستفادی گردد۔ بناء علیه از فَلَمَّا تَوَقَیْتَنی قطعاً معنی اما تت ومیراندن مراد است البته وجب دارد لکن بریں علیه از فَلَمَّا تَوَقَیْتَنی قطعاً معنی اما تت ومیراندن مراد است البته وجب دارد لکن بریں طریق خالفت ندجب ومسلک این عباس کہ درتفیر فَلَمَّا تَوَقَیْتَنِی داشت خواہد بود۔ بیت می او مارا بمیں جاہ کندی براہ برا جرم خود فنادی بیاہ

بمخالفت افقه الناس اتهام نماید وخود در پرده مسلکه مخالفت گیرد - مزید بران نزدِ ناظرین اقتفاء دتای بدوظا برنموده با شدلابذانظر باوصاف ندکوره روانداریم که جناب مؤلف صاحب عمدااین وفاق ظاهری وخلاف باطنی یامغالطه دبی ورزیده باشد -

مقترائے ملہے۔ خداشاے راست بازے کے روامی دارد کہ دیگرانرال

ازیں جافہمیدہ ہاشی کہ سائرمفتر ین شراط تعیم در مُتُوفِّی کَ معنی مُمِیْتُکَ چرانگرفته اند بلکہ قابضک یامستوفی اجلک وغیرہ وغیرہ مرادداشتہ۔

از جهت نظر بهمال وحدت موعود وتحقق چه برین نقد میرد دیک واقعه از یک لفظ دومعنی متخالف مراد داشتن در بادی انتظر خالی از سخافت نیست اگر چه بعدغور شواهد نقادیم الگلام و دلیل تعذر اراده معنی امات این عبّاس مستقیم می باشد و نیز باید دانست که بعد لحاظ آل که مطح نظر و مقصود جمه مفتر بن دفع جمه اشکال است تخالف اوشال درعقیده اجماعیه متحقق نخوایدگشت.

28 (الله عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ 584)

هكالشط

البته نخالف جمد آل کس خوامد بود که در مُتُوفِیْک و فَلَمَّا تُوفَیْنَعَی بردومعنی البته نخالف جمد آل کس خوامد بود که در مُتُوفِیْک و فَلَمَّا تُوفَیْنَعَی بردومعنی اما تت گرفته باشد و بطلان این مسلک را در مقد مه بشوامد قر آنیه فجمیده باشی آنجاملاحظه باید نمود تا این چااست جا استشهاد است استشهاد بناب در از الد و او بام صفحه ۱۳۲۱ سطر آخیر به کشاف و بیضاوی و تفسیر این کشرومدارک و معالم المتزیل براراده و معنی اما تت از مُتُوفِیْک به المتزیل براراده و معنی اما تت از مُتُوفِیْک به

وري جافل عبارت كتاف ضرورى است تأكر كيفيت استشهاد والخرش درال بوضوح آير دركشاف گفته متوفيك اى مستوفى اجلك و معناه انى عاصمك من ان يقتلك الكفار ومؤخرك الى اجل كتبته لك و مميتك حتف انفك لاقتلابايديهم ورافعك الى اى الى سمانى و مقرملائكتى ومطهرك من الذين كفروا من سوء جوارهم وخبث صحبتهم وقيل متوفيك قابضك من الارض من توفيت مالى على فلان اذا استوفيته وقيل مميتك فى وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الأن وقيل متوفى نفسك بالنوم من قوله والتى لم تمت فى منامها ورافعك وانت نائم حتى لايلحقك خوف وتستيقظ وانت امن فى السماء انتهى.

29 (المارة كالمالة المارة كالمالة كال

هَيْنَالسُّولَي

دوتم (۲) بیان مقیس الیه حصر یعنی حصر بالنسبة الی بدخول من یعنی یهود ومؤلف صاحب را ازالهٔ ادبام صفحه ۳۳۱ و معیت ک را که درقول صاحب کشاف واقع است و مدلول تضمنی برائے معنی کنائی سندای امر آورده نز دصاحب کشاف وفلال وفلال مفتر نیز مراداز معنوفیک معیت ک جست و نه فهمیده که ذکر معیت ک درعبارت نه کوره درخمن بیان معنی مرادواقع گردیده زیرا که خودصاحب کشاف بعدازی معیت ک رابعی نه ترین بیان معنی مرادواقع گردیده زیرا که خودصاحب کشاف بعدازی معیت ک رابعی نه ترین نقدیم بانشام ذکر کرده تضعیف اوی نمایداز برائے بهال وجه که نه فهمیدی که رفع اشکال بری نقدیم بانشام قبود قبود خوابد بود بخلاف مستوفی اجلک که نش مدلول برائی آشتمال معنی تاخیرا جل منافی حیات می الی الان نیست به بعد فهم مراد صاحب کشاف مقصود عبارت بیناوی و بهمه نقاسیر مکشوف با سانی خوابد بود و معلوم ناظرین شده با شدکه بهمه مقترین را بهال عقیدهٔ اجمائی زیر نظر است و رفع بهال اشکال مطلوب نه چنانچ مؤلف از قول بهمه اراده مهیک فهمیده اقوال بهمه را در المؤاث غیرهٔ آخیاء (مورد الحل ۱۲) باید دید افسول که باید مولف از تناخوانی این عباس به لقب افقه النامس واضح الکتب و نفاسیر معتبره بخائع وضر دیرد اشت.

ارے عسلی آئ تُحِبُّوا شَیْنًا وَهُوَ شَرِّلُکُمُ (سرۃ الِۃ ۃ ١٩١١) عام وقت است - خیر جناب مؤلف نیز برطبق جزاء سیٹیة سیٹنة بمثلبا ممل فرمودہ لقب جزب نادان خواہد داد آمد یم بسراینکہ عدیث محماقال العبد الصالح بجبت استظہار وتقویت وقول ابن عبّاس منقول فرمودہ - درجرتم کہ این استنباط از کمال تیزی طبع شمردہ آبد یا درسلک

Click For More Books

عَقِيدَةَ خَلَمُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

هدناالشط

اعتساف شلسائر نقول سُفنة شود مستظر لد كاومستظم عند كاده يد كماقال العبد الصالح درباب قوله و كُنت عَلَيْهِم شهيدًا مَّادُمُتُ فِيهِمُ (سرة المائدة الما) وتعلق بخارى درباب قوله ما تحقل الله مِن بَحِيْرَةِ الله مُدُوراست ودري باب كتعلق مُدُوراست يك حديث وايت عمروابن عامر المخزاعي يجرقصبه في الناوالين ازروليت الى بريره بمتابعات و ويكر حديث وايت جهنم يحطم الن ازمرويات عائش يني الله تعالى منها فقط اين دورامام بخارى الخراج نموده و

اگرگوئی مسلم که جناب مؤلف درگردانیدن (استظهار وتقویت تول این عباس)
علّت غائیه برائ ذکر بخاری درظر امام بخاری خطانموده کنن فی الواقع تقویت اثر ندکور
از حدیث کما قال العبدالصالح مستفادی شود چه تشیه مشارکت فی الوصف رای خوابد فاقول
کما قال العبد الصالح عینی این مریم و گفت عَلَیْهِم شهیده ماه مُدُمُتُ فِیهِم فَلَمًا
توفییتنی کُنت آنت الروفین علیهم و آنت علی کل شی شهید الغ مشارکت
آخضرت علی این مریم درصول معنی توفی می خوابد و ظاهراست که فلما توفیتنی در تن آخضرت علی به منازکت این مریم در تن است یک مشارکت این مریم در تشیه و این است یک مفاوی این مریم نیز مصدات احقیٰی این مریم نیز مصدات احقیٰی خوابد بودگویم مذول اداة تشیه قول است نه مقوله اولیس مفادکام نظر به تشیه بیان مشارکت است در برات از ما احدثو ابعد بها دبر نقدیم شامیم والتز ام اکمال تشیه

پی فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی بِمعَیٰ دَفَعَتَنِی بر بردوصادق است که درموت بم رفع روح می باشد واطلاق هادهت فییهم بغیرانهام حیاولفظ منذ فارتیم درصدرای حدیث بدول مُتَّ مؤید إین معنی است و مانع از ارادهٔ معنی اماتت در فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی نَص بَلُ رُّفَعَهُ اللّهُ الله است کماسیجی د.

وآنچ فرموده كه شارح عيني از اسنادايي قول بحث كرده گويم ارككن ازطريق على ابن

Click For More Books

الى طلحه و القات رااز اسحاب جرح و تعديل كلام است ورود چنانچ قسطلانی تضعیف وعدم ثبوت ملاقات اوباین عباس ذکر فرموده و در تقریب است علی بن الی طلحه سالم مولی بن العباس سكن حمص اوسل عن ابن عباس و لم يره من السادسته صدوق قديخطی آنتی و حمص اوسل عن ابن عباس و لم يره من السادسته صدوق قديخطی آنتی و في المحلاصة قال احمد له اشياء منكرات و في الميزان قال احمد بن حنبل له اشياء منكرات قال دحيم لم يسمع على بن ابى طلحة التفسير عن ابن عباس و من قطح نظرازي مصيح ويرجمين علامه بيني برسرآ ورده يازير نظر جناب عن ابن عباس و من قطرازي مصيح ويرجمين علامه بيني برسرآ ورده يازير نظر جناب نيامه است وروى الوقيم في نيامه است وروى الوقيم في الارض فيقيم كتاب النقن من حديث ابن عباس ان عيسلى اذ ذاك يتزوج في الارض فيقيم

بها تسع عشرة سنة الى ان قال وعن ابن عباس يتزوج الى قوم شعيب وختن موسلى الله وهم جذامً فيولد له فيهم ويقيم تسع عشرة سنة.

# قولهآنچەن ئىجمم.

عقب رة خال النبوة (١٣٥١ - ٢٥٥٥)

همئذالشط

تعالى وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمُ إِنَّا فَتَلَنَا الْمَسِيعَ عِيسلى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ الْمِنَا فَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ورتفيران كثرة ورده قال ابن ابى حاتم حدثنا احمد بن ابى سنان حدثنا ابومعاوية عن الاعمش عن المنهال بن عمروعن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال لما ارادالله ان يرفع عيسى الى السماء خرج على اصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحوارين يعنى فخرج عليهم من عين فى البيت وراسه يقطر ماء افقال ان منكم من يكفر بى اثنى عشر مرة بعد ان آمن بى قال ثم قال ايكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى فى درجتى فقام شاب من احدثهم سنافقال له اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال اجلس ثم اعد عيسلى عيسلى من روزنته فى البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود ورفع عيسلى من روزنته فى البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود

الْمُبْرَةُ خَالِلْبُواْ سِدِيًّا فَعَالِمُ الْمُبْرِةُ الْمِدِيِّةُ فَعَالِلْبُواْ سِدِيًّا لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ

هُمَالُالسُّولَ

فاخلوا الشبهة فقتلوه ثم صلبوه فكفربه بعضهم اثنى عشر مرة بعد ان آمن به وافترقوا ثلث فرقات فقالت فرقة كان الله فينا ماشآء ثم سعد الى السماء وهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا ابن الله ماشآء ثم رفعه الله اليه وهؤلاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبدالله ورسوله ماشآء الله ثم رفعه الله اليه و هؤلاء المسلمون فتظاهر الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامسا حتى بعث الله محمد الله وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس ورواه النسائى عن ابى كريب عن ابى معاويه بنحوه وكذا ذكر غير واحد من السلف النسائى عن ابى كريب عن ابى معاويه بنحوه وكذا ذكر غير واحد من السلف انه قال لهم ايكم يلقى عليه شبهى فقتل مكانى وهو رفيقى فى الجنة. انتهى.

این کثیر بعداتمام این اثر گفته کداسنادای سیخی است بسوئ این عبّاس دروایت نموده است نسانی از ابی کریب از ابی معاویه شل او دیم چنیس ذکرنموده بسیار سے از متقد مین که گفت عیسی حواریان خود کدام کس است از شاکه افکنده شود بروحلیه وصورت من قبل نموده شود بجائے من وآل رفیق من باشد در بخت رازقول این عبّاس ونظر بیسیات آیت سدام بطبور بیوسته .

یکی آنکدرفع و برداشتن جسم مع الزوح بودندفظ ارفع روحانی چه کے ازحوار بین که مصاحب سیج بودند در آل خانه نه گفته که جسم سیج افراده ماندور آن خانه بلکه و پیرند که الله تعالیٰ بعد از القاء وانداختن شدمیسیٰ برشخصے اور ااز سقف خانه بر داشت به

دوئم تكذيب يبُو دونصارى بغيراي چندنفرحواريان چنا څچه كه خطاخور دنديبُو دېم درټول خود ( كه ماقل نموديم سيح ابن مريم راوبر دار كشيديم اورا) خطاشدند و دراشتها دا فيا دند ـ اوسحانه و تعالى ازي ماتراى خبر داده (وَ مَكُورُوا وَ مَكُورَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَاسِحِوِيْنَ ) (سرة الران ۵۳) يعنى مَركر دنديبُو د ازجهت آماده شدن برقتل مسيح وتشاور درس امرون سجانه

وتعالی باوشال معامله فرمود (لیعنی القاء شبیه یسی بر شخصے دیگر) که دراشتهاه افتاد ند به

34 اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 590

ونصال نیز ماسوائ آل چند کسال با تباع یئو در در تم نمودند که بمین فخض مقتول که بردار کشیده شده است میخ بوده و حق سجانهٔ وتعالی کلذیب یبود در قول اوشال که إنّا قَتلُناً المُمسِیعَ عِیْسی ابْنِ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّٰهِ صراحت بهاند و مَاقَتلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ فَرموده والْمَسِیعَ عِیْسی ابْنِ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّٰهِ صراحت بهاند و مَاقَتلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ فَرموده والْمَسِیعَ عِیْسی ابْنِ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّٰهِ صراحت بهاند و مَاقَتلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ فَرموده والْمَسِیعَ عِیْسی ابْنِ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّٰهِ صراحت بهاند و مَاقَتلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ فَرموده والْمَسِيعَ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

یکا زملاحظه وعده اینی مُتوَقِیْک وَ دَافِعُک اِلَیْ چِرِمقصودازیں وعده دفع
اضطراب سی بودواهمینان دبی اوکلا ماترااز دست این با امان خواجیم دادو بغیراز ذکت وخواری
درست اوشال بعالم بالاخواجیم برد واگرمصلوب و بردارکشیده جمال سی بود چنانچیمزعوم یبود
ونصاری سوائے آل چند کسال وعقیدهٔ نیچر بیدوم زائیت جست پس از وعده اینی مُعَوَقِیْک
وَدَافِعُک اِلَیْ چِرمنفعت بعیسی رسید بالضرورایفا ، وعده و تسکیس جمیں دانقاضای کند کر سیک
بالتمام از شرارت وایذا ، یبود محفوظ مانده بنگلی بئو کے عالم بالا برداشته شود - چنانچهاز متوفیک
حب محاوره تو فیت دینی بعد دین خودراقیش نمودم نیز جمیل مفهوم می شود -

عَقِيدَة خَمُ اللَّهُ السَّاسَ }

کھین اللہ الیہ باللہ بالمی صوت ندا ہ میکند ازیں جا فہمیدہ باشی کہ اتسال رفعہ اللہ الیہ باللہ بالمی صوت ندا ہ میکند

كدر فغمت درجال وتت شده است نه بعدم ورز مانه ـ

وآیت بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلْیُهِ صراحة باطل میکندعقیدهٔ مرزائیدراباتی ماندغوردریس که رفع جسمی است یارفع روگی بعدازانکه بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَیْهِ راحکایت بهه وقت دانسته

كدر مع به من است يار مع روى بعد از انكه بل د فعه الله إليه را حكايت بمه وقت دانسة بشها دت انزائن عباس كه مذكور شده است لابعد است از تشليم إين كدر فع جسمي بوده ندروى

چه کے ازحوار بین که داخل آل بیت بودند خبراز افتاده ماندن لاش میچ درال خانه و باز مدفون شدن اوبفلال مقام نداده به بازی گویم که مفادآیت مذکوره سه (۳)امراند به

یکے تکذیب یُہُو دونصلای دانتاع ادشاں از نیچریاں دمرزا ئیاں دریں قول کہ مصلوب سیج بودو تکذیب بیُو دی دنصاری فقط درینکہ مقتول مسیح بود۔

دوئم بیان وجنکطی واشتباه یبود که بسبب القاء شبه وحلیه سی بر شخصے در شبه افتاد ند ـ سیوم بیان امرے که در بهال وقت واقع شده بود یعنی رفع جسمی وآس بچیار وجه است ـ

> اوّل (۱) بدليل وعده إِنَّى مُتَوَقِيْتُ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ. ووتَم (۲) بدليل اتسال رفع بكامهُ بل ندشٌ هيا ونظائره بدال ـ

دوم (۴) بدیس انصال رس بطعمهٔ بن مندی هیاونظامره بدان -وجه سیوم (۳) برائے شبوت رفع وجسمی شهادت کلمهٔ بل است که ولالت می کند

رجد يد من القعل والصلب ومارفعدالله اليه وظاهرات كرسلب قتل وصلب من ما من الفعل التنظيم التنظيم

ازجهم مع الرّوح است پس لامحاله رفع بهال جهم مع الروح خوابد بود بینی آل جهم مع الروح را که بزعم خود مقتول ومصلوب دانسته اند فی الواقع ایس طور نیست بلکه ما آل جهم مع الروح رابر داشته ایم بعالم علوی۔

Too W. Billion St. B. Too

Click For More Books

هَمَالُالسُّولِي

وجه چهارم (۴) آنکه کلمهٔ بل برائ ابطال ماقبل خودی باشد و قتیکه مدخول او جمله بودش و قالو الشخه آلو الشخه

بعد ازبيان رفع حق سجانه وتعالى مى فرمايد و كانَ اللهُ عَزيُزًا حَكِيمًا ودرجائ ويكرور بيان قصة الراقيم مل ميناه النفيلة لعد ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينُكَ سَعُيَاوً اعْلَم أنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيتُم فرموده لوياياس كلام وربردو(٢) مقام دفع استجاب واستبعاد مجوب ومقيدقا نون فذرت مي فرمايد يعني زنده شدن هر جيار جانوران رابعد تفرق اجزاء آنبارا بركوه بائے مختلفہ بعید وناممکن ندانید وہمیں طور جسم عضری رابر داشتن بعالم بالا بباعث غیر معتاد بودن اوا نكار نه ورزید زیرا كه الله تعالی عزیر جمعنی غالب وتوانا است این هر دو (۲) امر مذكور برتر روبيرون ازتوانائي اونيست وعكيم است افعال اوطالي ازحكمت نيست إيس برداشتن رافضول وعبث تصوّر نه كنيد بلكه إي اجتمام خدمت آل محبوب ﷺ از لي وشابد لم يزلي مااست تا كەسىخ بار دىگر درحلقهٔ غلامان وخلفائے آل فخر ولداً دم ﷺ شمر دوشود واجابت دعاءخود رامعائد نمايدكه بإنالهائ ينمشي وسوز حكراز ماخواسته بلو يخت متعجب ام كدايل جاجناب مرزاصا حب قول افقه الناس ابن عباس را گذاشته وسوق نظم فر آنی را پس پشت انداخة روايات متناقضهُ الجيل متى ومرتس يوحنا ولوقاازابل كتاب كه للتصدِّقُوهُمُ وَ لَا تُكَدِّبُوُهُمُ شَاہِدِ حالِ اوشال راست را گرفتند وقتے بود كه تول ابو ہريرہ بما تا بلہ افقہ الناس ابن عباس درمعرض قبول نمي افتاد \_الحال ابن عباس نيز بـ اعتبار گشة \_شايداز بهال

**Click For More Books** 

عَقِيدَةَ خَلَمُ الْلِبُوعُ (سند)

هَيْ السُّولِيَ كَامِعَىٰ رَفْعُ رَادِرِ فَلَمَّمَا مَوَ فَيْمَتِنِي گُرفته وَتُولَ بَهْدَيُم وَتَا خِيرُ وَرَهُمَّوَ فَيْكَ وَرَافِعُكَ اللَّي مُعوده - تا بنوز درفهم نیامده که الهی باعث این انباع نصاری چیست وموجب این تحریف قرآن گریم کیست - دردوی جناب چه فائده می بخشد - تاویل اعادیث وافحاض از تطابق سائر آیات راالبته وجه است که دعوی مفیدی اُفتد چه دعوی شیخ موجود بودن بغیراز شبوت وفات میسی این مریم و بدول تاویل اعادیث محجه صورت نه بندولکن اثبات مصلوبیت شیخ واستشها دروایات مناقضه اناجیل چه فائده می بخشد -

حق سبحان وتعالی اقران بیان جرائم یهو دفر ماید مجمله آنها و قولهم إنّا قَتُلُنّا را ذِکر فرموده یعنی کذب افتر اماوشال دریس قول که اِنّا قَتَلْمَنَا اگر فی الواقع سی مصلوب و بردار کشیده یودے بائسے که سلک جرائم ذکر این جرم شد بید شمرده شدے این راچه معنی که ازموجبات لعن یهود وراندن شدن اوشال برذکر کذب اکتفا بنمودن واز ذکر جرم علین سکوت ورزیدن -

ازین جاعاقل بادنی تد بر چی برد و بادری کند باین که جرم صلیب دادن و بر وارکشیدن کی درنش الام از یکو د نبوده محض برغم خود شبیدی گرامی دانسته إنّا فَعَلَمْنا گفتندو چگونه مصوری شود که حضرت بیسلی بهرشب جهت سلامت و عافیت خود از ایذائی بیگو دزنده دارد و وعدهٔ حق سجانه و تعالی که درصورت اجابت و عااست جم مو گد بقوله یا پیسسنی اینی معقوقی ک و دّ افغه ک المی شده باشد عقل باورند کند که شب با آبستن سوز و بخر بیجویسی معقوقی ک و دّ افغه ک المی شده باشد عقل باورند کند که شب با آبستن سوز و بخر بیجویسی بید اجابت ندز افزند و برخلاف و عدهٔ می دردست اعداء الله نشانه و خرب با کشدیده گشته بو به گورسوا و دُیل شده برسر دار آبید بعد این رسوائی زنده شده از قبر صعود با این نمودن بین به باک دسیده بازاز دست یا وجود این رسوائی قریب به بالاک دسیده بازاز دست یا وجود باست آبا پافتن و ایام بقیهٔ حیات مثل و زدان بسر کردن چنانچه مزعوم جناب مرزاصا حب است آبا

#### **Click For More Books**

عَقِيدَةَ خَالِلْبُوةَ (سه ٢٠٠١)

همین شمره اجامت دُعا است وجمین وعدهٔ مؤکده رااز ذاتیکه کابیکه المقول لَدی جمین شمره اجامت دُعا است وجمین وعدهٔ مؤکده رااز ذاتیکه کابیکه له المقول لَدی و کابیخیلف المینعاد شابه مواعیداوست وفااست یاعیسلی این هریم جمین قدرخواست بود که ایسرعد بلاک و ذالت از دست اعداء رسانیده باز مرانجات وی وفرشته زن پیلاطوس که عامل آن نواحی بود درخواب مردن شی جمیر داری ترسانید که موجب تبای و بلاکت شاخوابد شد و کو بکونشانه لطمها وضر بهاور یشخند و ترود وکلان بودن و باز بحضر اعداء بسر دارآ ورده چهارشخ نمودن این جمدرافرشته جائز هی داشت.

بالجمله آیتِ مذکوره مُلَدِّ بعقیده مصلوبیت کی است به چند وجوه یک اکتفا برذکروَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا نمودن و صلبهم المسیح عینی این مریم رسول الله گفتن به

دوئم (۲)وَ مَاصَلَبُوْهُ بشها دت لَغت بسیوم (۳) نظر به وعدهٔ اِنْهَی مُتُوفِیْکَ
این وجُو و ثلثه از نفس نص ظاہرا ند به جهادم (۴) تول ابن عبّاس متعلق این آیت و شبت رفع
جسمی است بچند وجوه به

عَقِيدَةَ خَالِلْبُورُ السرابِ

**مسوال**: چونکداز بودن آیت بذکوره نص دررفع جسمی بطلان تواتر است واز بطلان او حکم از احکام شرع دردست مانمی ماندمع آنکدائمهٔ دین أورامفید یقین قرارداده اند بهناءً علیه تواتر یُهُو دونصاری دلیل صارف است از اارادهٔ رفع جسمی **و مایشند.** 

اعتراضات مؤلف عنقريب ميآيد قدرب إخطار مايد كشيد

كونيم: تواتر عبارت است از خروادن قوم كثير كدمحال باشلانظر بكثرت اوشال اتفاق بركذب وبريك راتضديق بخرخود باشد چه ظاهراست كداز انضام قضايا مشكوكه بمغضها إلى بغض بغيراز تودبا الصورات چه حاصل حق سجاعهٔ وتعالى این جااز حال مخران اعلام مفرماید كه كسير اتفديق به مقتوليت ومسلوبيت من غيست و آن الله يُن اختلَفُوا فِيه لَفِي شَكِ كه كسير انقد بن به مقتوليت ومسلوبيت من غيست و آن الله يُن اختلَفُوا فِيه لَفِي شَكِ مِن عِلْم الله البّهاع الطّنّ بمعن شك است ندمقا بله شك صرح به الله التقلق من المنترين المفترين المفترين المنابع و راملاحظ بايد فرمود و الله التعالى من المنابع و راملاحظ بايد فرمود و

Click For More Books

عَقِيدَةُ خَامُ اللَّهُ وَ السَّابَ

هدناالسول

سوال: قصة قتل وصلب من وباز مدفون شدن او در باغے كه مصل صليب محل بود بعد ه خالى ماندن آن قبراز زبانِ مصاحبان عيسى ابن مريم درانجيل ثبت است وعقل باور عکند كه حوار لان بلا وجه در بيان اين واقعه دروغ گفته باشند.

جواب "بعداز ثبوت واقعیت امرے ازقر آن کریم بشبا دت سیاق تضیر صحابه ماراا جازت راوع بنوے کا تب محرفه نیست وارشاد فائسٹلوا اُهلَ اللّه کُو اِنْ مُحَنَّمُ لَا تَعْلَمُونَ (سوة اعل ٣٣٠) مشروط است بعدم علم ومارا چونکه درین مسئله خرمنصوصے که مجمع علیه اہل الاسلام از قرن صحاب الی یومنا بذا در دست است بازر جوع بجانب اسرائیلات چدمعنی دارد۔

حَن سِجاءَ وَتَعَالَى قَرْمَايِدِ يَاْهُلَ الْكِتَابِ قَدْجَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنتُمُ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوعَنُ كَثِيْرٍ طَ قَدْجَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ كَثِيْرًا مِّمَّاكُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوعَنُ كَثِيْرٍ طَ قَدْجَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورُوَّ كِتَابَ مُّينُ ٥ يَّهُدِئ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلام وَيُخُوجُهُمُ فَوْرُوَّ كِتَابَ مُّينَ ٥ يَهُدِئه وَيَهُدِئهم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ٥ (مورة الماءة ١٥٠١٠) مِنَ الطَّلُمُ مِن الطَّلُمُ مِن النَّابِ وَقَرَالَ مَن كَرَيم مِينَ السَّدَ مسلمان والعلام براخبار كتب محرف إعتبارت عيمائيان والعلام براخبار كتب سند متصل فابت عيمائيان ووقائل اندك محرف إعتبارت بايد كرد كدروليت ابن كتب سند متصل فابت عيمائيان خودقائل اندك محرف إعتبارت بايد كرد كدروليت ابن كتب سند متصل فابت عيمائيان خودقائل اندك

بعض هما بها در کتاب موی دلالت می دارند که این کلام مُوی نیست بلکه از ملحقات عزیز اند به می گوئیم این کلام ایشان غلطاست دانتها م تحض برعزیز در کتاب اوّل سموئیل باب چهارم پنجر ششر به غفته زند به سری در به سرده به سرده با ایران به به ایران به به در ایران معرف در نیست

و پنجم و ششم و بفتم ظاہر است که صندوقے که حضرت موی الطبی بدا ہتما م کثیر از طلام صع و بند نموده بود حب تصریحات تورات واحکام مجاورت او بیان نموده بود بنوز کسے از نشان او نیزی دہد۔

می گوئیم ازیں معلوم می شود کد نقول اومنتشرہ نه شدہ۔ پس مجموعہ تورات چہ گونہ قابلِ اعتبار ماندہ و در تواریخ تالیفِ اناجیلِ اربعہ چندال اختلاف فاحش افیادہ کہ بیج سند معسل نم میں مزتر برختر میں میں مقتصل میں

عَقِيدًة خَالِلْبُوا السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

متصل اودروست نمى آيد واختلاف وترح يفات ومفاسد كتب عبد عتيق ليعنى كهنه وعمهد جديد

**Click For More Books** 

هَمْ فَالسُّولَ بحدے واقعہ اند کہ اگر کے بنویسد یک کتائے مستقبل عظیم انجم تیار گردوازاں جملہ اربانوس ہشتم صاحب کلیسائی روم قدیم درسنہ یک ہزار وشش صد وبست و پنج عیسوی درزبانِ عربی ولاطيني وإعادت اكثر علاء سيحي نوبيائيده بوديك مقدمه درصفت بائبيل نوشته از وواضح است كه دراصل كتب يائيل عبراني باشنديا يوناني نقصان وفساد وخرابي باواقع شده ودرتر جمهءريي قديم بسأنكظي بإواقع است ازين جهت يوب سركس بإرواني بإستجازت يوب كلان اربانوس آمن اکثر علماء سیجی عبرانی و بونانی عربی اہل اسان راجع کردہ این نسخه نموده واختلاف فقط درتر جمة عرلى نيست بلكه عبراني ويوناني يعني أصل نسخة تورات وأنجيل راجمين حال است وسيش آل كەانبىياءسابقەد يوپيان سالفەعمداازىن چىثم يوشى نمودەاز برائے آئكەروخ القدىن ئى خوابد كه كلام خداونديو وجل مقيّد قوانين تحويدا يجاد شده بنكان باشداين است خلاصة آل مقدّ مهه ازیں جاخل ہرگشت کہ ایں کتب قابل اعتبار نہ ماندہ چہ ظاہراست کہ در دستاویز وقوع ایں چنیں اختلاف ونقصانات موجب بے اعتباری دستاویزی باشد وایں اختلافات کثیرہ رامحمول برسہو کا تب نمودہ خالی ازحماقت نے ۔ ومسیحیاں رادرایں چنیں فقرات کہ منئوب اليهآ نهاانبياء وانتاع اوشال شده نمي تو انثرعذر بيغيراين نيست كه كے ديگرالحاق نمودہ باشد۔ وَرَجُمًا بِالْغَيْبِ مِي كُويند درحق بعض فقرات كر كے نبي لاحق كردہ باشد ودرنسبتے الحاق ہم سندِ ندارند ہایں ہمہ یا در یاں برائے اغواعوام می گویند کہ در کتب اساد مادلہ

قطعیه چنیں وچنیں ثابت شدہ روایت از روایات مختلفہ تو ریت مُشب نمونہ ازخر وارے دریں جاذ کرنمو دہ می شود باقی راہریں قیاس ہایدنمود۔ درکتاب پیدائش ہاب چہل وششم و دریں چہارم وعدہ خداء ، بن محضرے یعقوب

المنطقة ورتر جمد بندية المام من باتو ورمصرخواجم رفت وبازترا گشتانده خواجم آورد ويوسف وست خود برچشم بائ تو خوامد نباد ودر بندية المام ايمن باتو درمصرخواهم رفت وتراضرور

عَقِيدَةَ خَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 598

هین الشهران المرود و در فارسید ۱۹۳۹ من با تورواند مصرخواجم شده من نیز تر ابازخواجم آورد و رخیمه الکریزید ۱۸۳۹ و ۱۸۳۹ و ۱۸۳۹ و ۱۸۳۹ میلا و پرهمشول کرده است جمد این معوافق اندو ترجمه و ۱۸۳۹ و ۱۸۳۵ مرده موافق است مطابق این تراجم وعده جمد این معوافق اندو ترجمه و ۱۸۳۹ و ۱۸۳۵ مرده موافق است مطابق این تراجم وعده باز آوردن والین مقرر بودهال آکه یعقوب این از نره بازشتن از مصرفصیب نه شد مطرفه دیگراین است که بظاهر مسیمیان اوب توریت می کنند گر در حقیقت از اقوال سلف اوشان معلوم می شود که نه توریات قابل اوب و نه مصنف او با چنانچه بولوی مقدی که نزد مسیمیان کی و در و این مقدی که نزد مسیمیان کی از حواریان است در در تربیجید جم باب هفتم نامه عبرانیان به نویسد جند به ۱۸۳۱ بین حکم ما بی این تعین توریات برائ این که قوت و عبث بود بطلان پذیراست و در جند به ۱۸۲۱ و بی ما بی نود ب نه بود بطلان پذیراست و در جند به ۱۸۲۱ و بی نود ب نه نود ب نود به نود ب نه نود ب نود به نود ب نه نود به نود ب نود به نود ب نه نود ب نود به نود به نه نود ب نه نود ب نه نود ب نود به نود به نود ب نه نود ب نه نود ب نود به نود ب نود ب نود ب نود به نود به نود به نود ب نود به نود

اوقرصاحب کدازاعاظم عکما و مصلحان دین عیسوی است در کتاب بائے خودی نویسد که مانه شنویم و نه بینیم مولی رازیرا که او بحض برائے یئو دیاں یُو دواورا باما در کے چیز علیا قد نیست به ودر کتاب دیگری نویسد که ماقبول نخوا بیم غنود مُوکی راونه توریت اورااز برائے آ مکله او دُشمن عیسی بود باسزی نویسد که دو (۱۰) احکام رابا عیسائیاں نیچی علاقہ نیست قابل اخراج اندتا که جمد بدعت موقوف شود زیرانکه ایس احکام چشمهٔ جمد بدعتها است -

گوئیم چونکد درتوریت حکم توحید و تعظیم والدین و تعظیم یوم السیت و منع بت پر ت وقل دزناو دُز دی دایذ ائے بمسامیہ بتا کیدآمدہ۔

بارشادِلوتھرصاحب باید که شرک و بُت پرتی وہتکِ والدین وجوازِقل وزنا وسرقه خا

وايذائي بمسايية بمدداخل دين عيسوى باشند-

Click For More Books

مین المار انجیل متی که در عبری بود از عالم گم است صرف ترجمه بونانی که نام مترجم اونامعلوم موجود است \_

بعض عیسائیاں باب اوّل ودوم این راالحاقی می گفتند و بعض نسخبائے ترجمہ لاطینی نسب نامہ راازیں انجیل علیحہ و نمودہ است و انجیل مرض ہم بقول چندعلاء سبحی گم است صرف ترجمہ یونانی موجود است و بعض متفقہ مین رابر باب اخیر اوشبہ بود و بعض علاء در بعض مواضع باب بست ودوئم (۱۳۳) وہم چنیں بابین اوّلین از انجیل لوقائبہ می داشتند ولوقتر صاحب رابریں سہ (۳) انا جیل یعنی متی ومرض ولوقائبہ بود ونز داُوسرف انجیل یوجنا حجے ہست۔ و کے از اعاظم علماء سجیاں می گوید کہ این انجیل کہ منسوب بسوئے یوجنا است تصفیف اونیست کے دیگر عیسائی درصدی دوئم بنام اونوشتہ۔ ونز د بعض علماء عیسائیان وقت

تصنیف اونیت کے دیگرعیسائی درصدی دوئم بنام اونوشته ونز دبعض علاءعیسائیان وقت تالیفِ اناجیلِ اربعه بروایتِ معتبره ثابت نیست و نامه تیتی و نامه فلیمون و بردو نامه مهتی رابعض علاء مردود شمرده و نیج سندای امر نیست که نامهٔ عبرانیاں راپولوس نوشته و نامه دوم پطرس و نامه دوم وسوم یوحنا و نامهٔ یعقوب و نامهٔ یئود و اوبعض فقرات نامهٔ اوّل یوحنا ومشاہدات یوحنا راحال چنیں ابتراست که قابل گفت ونوشت نیست تعصیا بلاسند اس

در <u>۳۲۵م</u> منعقده شده بودنز دیم بورواجب انتسلیم نه شده بعض قدما به مشابدات را تصنیف طحدی گفتند وجلسه که درسه ۱۲۳۰م منعقده شده بود این کتاب خارج مانده مگراز کونسل ۱<u>۳۹۰م</u> عیسائیان این رامسلم می دارندکشن اتال این کونسل را سندے نیست -

بارابسوئے حواریاں منسوب می کنند وبسیارے ازعلائے انکارایں با کردہ ودرکوسل بکہ

ونیز باید دانست درطبقه اولی مسیحیه جعلسازی شده بود چنانچه کلام لوقا و لولوس شامد برین است ومفترین عیسائیان نیز در تفاسیر خودی نویسند و نیز باقر ارمفترین علما جمیجیان درین انجیل دربسیار مواضع الحاق شده به

(800 كَالْمُؤْهُ اللَّهُ (١٣٥٥)

**Click For More Books** 

قطع نظرازی بهمه که گفتم درین صورت انجیل فظ اقوال حضرت بیسی اند بروایت است قطع نظرازی بهمه که گفتم درین صورت انجیل فظ خالف این با نبود مقبول خوابهندشده الا فلا در مأخن فیه رفع جسمی چونکه ثبوت او از نص واخبار متواتره شده چه نصدین بنز ول فرع تصدیق برفع است روایت انجیل بمقابلهٔ آنها مقبول نیست را ساگر ممکن الناویل است ما ول والا جمل علی وجم الراوی متروک خوابد بود نباید که کسے بآنها سندگیرد بغیر اینکه بطریق دلیل الزامی بیان کند و فیز بخیله اسبا بخرانی با کتب مقد سه تبایی یه و داست که در عبد بخت نصر بریشان واقع شده و تبیکل را منهدم نموده شدوا کثریبود مقول و گویس شدند شخها ی قدیمه عبد عقیق که تا آن وقت موجو و بود ندیمه گیرا با دشده اگر عزیر نصف باز از سر نوتوریک را در نوشت

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَهُ الْلِنُوا السَّاسِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نة و زن سريط مع مع و نود

درال ونت ہم کا م ِ بَوْت نزدِ کے بطریق صحّت نبودے۔

🥌 ازال جمله آفتے دیگر بسریبُو د تاخت آورد ودرال ہمدنسخہائے عزم 🚃 ہم

برباد شدند . درباب اوّل كتاب اوّل مقامين مذكوراست كداينوكس شهنشاه فرنگستان اورشليم

رافتح نموده بمرتسخهائ كتب عهدمتيق كددستياب شده بمدرا ماره باره كروه سوخت.

ران کرره بنده بوت سب بودین ندر سیاب مکره باشده پوره پاره کوره کرده در سال از عروج می حادثه طبیطوس ژومی بوده که

درود یاز ده لکه یمبودی مقتول دنو د هزاراسیرشد -از ان جمله ی (۳۰) سال بعد عروج مسیح بسبب عداوت شهنشامان فرنگستان

رطبقهٔ اولی میجیان آفت بائے ہے شار آمدہ کہ مقتول وجلاوطن نمود شدند دروشاں بطرس حواری بمعیان آفت بائے ہے شار آمدہ کہ مقتول وجلاوطن نمود شدند دروشاں بطرس حواری بمعدز وجہو نیز پولوس مقتول گشته و بوحنا جلاوطن کردہ شدہ واین آفت با تاسیصد سال بر پائے ماندند۔ دریں اثنا برقدر کہ از کتب مقد سه بدست می آمد محکم شبنشا وفرنگستان قریب سوس عیسوی سوزانیدہ می شدند چنانچہ لارونز درجلد بفتم تقسیر خود برصفحہ ۵۲۳ می نویسد کہ

چچنسخه کامل عبری ایں چنیں دستیاب نه شده که چیش از صدی و ہم باشد چنانچه بارن صاحب در تفسیر خود جلد دوم می نویسد به

درنسپير خودجلددوم ي کويسد -

ازال کھلہ در ۱۳<u>۳۳ء</u> براکٹر فرقہا حکمرانی پوپان شروع شدہ ودر ۱<u>۸۸۳ء آسلط</u> اوشال بخوبی گشتہ ڈاکٹرمل چونکہ نسخہائے عہد جدید باہم مقابل نمود در بیست ہزار (۲۰۰۰۰)

عَقِيدَة خَالِلْبُورَة احده)

مقام شانِ إختلاف دادويك عالم عيسائي مقابله سه صدو پنجاه و فيخ (۳۵۵) نموديك لكه و پنجاه غذار إختلاف رانشان داد -

ومن تحقیق ایس تخن از مسٹر چارلس فر کس تھامسن صاحب نیچ مینیو ری نمودم اوانجیل مذکور یعنی انجیل برنباس گرفته گفت درست است لکن ایس انجیل جعلی الست بجواب او گفتم که ایس کتاب گرمند است پیش از زمان بعث پیغیبر ما ایک بصد باسال نوشته شده دری جعل چه گوندراه یا فته گفته که بعد مرور عالم بی کشری ایس فقرات راالحاق نموده گفتم که ثما ها کم عدالت آیدایس چنیس تخن بلاسند گفتی خلاف فطانت است اگرنام شخف محرف و زمانه تحریف مدالت آیدایس چنیس تخن بلاسند گفتی خلاف فطانت است اگرنام شخف محرف و زمانه تحریف ا

و 603 ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هم المنان كنيد البته موجب خاموشی من خواهد بود ما كفت كهند كه ثابت از زمانه آنخضرت المنان كنيد البته موجب خاموشی من خواهد بود ما كفت كهند بودن كاغذ دليل شده نمی تواند باشدوای چیش بودن او باسناو مصل ثابت شود صرف كهند بودن كاغذ دليل شده نمی تواند باز جواب این نداد و گفت به چراد لیل نباشد گفتم چونكه در كار و بار دنیوی حکام عدالت صرف از كهند بودن كاغذ و شبت تاریخ زمانه سابق بودن اواز زمانه سابق باورنی كنند به در زراع د بی چوند و ستاویز قابل اعتبار خواهد بود خصوصا چونكه در ال زمانه مقتد بیان و بین خائن و دغا باز بودند ثبوت این امر بگوای حضرت ارمیاه واضعیا و حضرت عیسی ملیم الملام و بیان بطرس و بولوس مختق است به

ف: از رُوئِ تِحْرِير جِنَابِ قَدُوة المحدِثين وعدة المحققين مولانا واولنا محدر فيع الدين وبلوى قدس سرّه العزيز معلوم مى شود كه حضرت عيسلى الطبيع ورسال في بزار وشش صدو به غده سال بهوطى برآسان مرفوع گشته يعنی از بهوط آدم الطبيع این قدرز ماند گذشته بود وذكر حضرت عيسلى الطبيع درسور و بقره و ونساء و ما نكره و مؤمنون و مريم و بمو و آمده افتيل إ

بازآمدیم بسرای آیت وَانْ مِنْ أَهُلَ الْکِتَابِ اِلْالْکُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْتِهِ.
حق سِحانهٔ وتعالی بحد بیان تکذیب یُهُود واتباع اوشان از نصاری وبیان مشکک بودن اوشان درباره قبل وصلب سے می فرماید که اگر چه مشکک اندورین امر که ستازم تشکیک است درحیات ورفع جسی مسیح بشها دت استجاب واستهاد عقل لکن چر یک راااز ایل کتاب موجوده بالضرور باورخوابند نمود بعدم قبل وصلب می که ستازم حیات ورفع جسی مسیح است پیش از موت مسیح یعنی وقتیکه بزول خوابد نمود.

ابو ہریرہ بعد بیانِ حدیث واللہ ی نفسی بیدہ لیوشکن الع میخی فرمُود آنخضرت ﷺ کوشم می خورم باک خداوندے کہ جانِ من دروستِ اوست کہ بالضرور فرول المان سقام بعض ضروری حوالہ جات از کتاب تفریخ الاذکیا بقل نمودہ شدند۔۱۳

48 (١٣١١-) المُفَا المُفَا المُفَا المُعَامِلُونَا المُعَامِلِي المُعَامِلِينَا المُعَامِلِينَا المُعَامِلِينَا المُعَامِلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَامِلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينَا المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينَّ المُعَمِّلِينِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِّ المُعَمِّلِينِّ المُعَمِّلِينِّ المُعَمِّلِينِّ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّ المُعَمِّ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعِمِلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِمِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِّ لِلْمُعِمِلِينِ المُعِمِلِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِ

هنظالت و این مریم الح آیت مذکوره را در محل استشهادی خواند و متل است که استشهاد بآیت از ترجدیث باشد برین تقدیر آنخضرت این آیت مذکوره را شامد برنز ول می این مریم می آرند بریما قلے بعید از اعتساف مخفی نیست که نز ول می بعد مرور چندی مدت چونکه ما لوف وما نوس طبائع جزئیه نیودلا جرم آنخضرت این واقعد را بهتم و بتا کیدنون تقیله واستشهاد بایت مذکوره میان فرخوده -

وبرنقد بریوون مراد آنخضرت شخصے که مماثل سے این مریم وربعض صفات چه
احتیاج بودبقسم خوردن و تا کیا واستشهاد۔ این کثیر بعد نقل اقوال دریں آیت بصیغهٔ حصر گفته
که جمیں است صحیح لاغیر ومناسب بسیاتی آیت اگر گوئی بریں نقد برکذب آیت لازم می آید
احیاد باشد زیرا که معنی او بمقتصا کے استغراق آن است که جریک از اہل کتاب ایمان بعیلی
خوابیند آوردوایں چگونه متصوری شود چهر ال از فرول سے تکھوکھیما اہل کتاب مردہ باشند و جمیں
اعتراض مرز اصاحب برمعنی ندکورا براوفر مودہ۔

الموسية المستاد المنفى ايجابى باشدوهدق ايجاب بغير وجود شبت الدهمة و فرابند بود فرابند بود فرابند بود ورآن وقت ني بي كه وَإِنْ مِنْ شَمَّى اللَّاعِنْدُواَ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّ

#### **Click For More Books**

وَمَاصَلَبُوهُ بَنَامِدَ تَرْيفِ است اصلاً بوع از وبمشام ادراك دينارجلس نبوى على ساب السلاة

والسلام ومحاور ه دال وسائز ابلِ اسلام الى بومنا مِدَانتدرسيد هـ - ت

در بیان معنی آیت می فر مایند نیست کے از اہل کتاب کہ اوراا کیان بخفیق بالا بہ نسبت خیالات اوشاں در بارہ مقتول ومصلوب شدن میج نشدہ باشد یعنی ہر کے تصدیق بمضمون مذکور داشتہ است کہ مادراں واقعہ مشکک ایم (قبل موقعہ) قبل آ نکہ ایمان بموت

بعضمون ندلورداشته است كه مادرال واقعه مشلك ايم (قبل موقه) بن الله ايمان بموت مسيح داشته باشد يعنی تصديق بموت مسيح نمی دارندومااوشال راخبری دنيم كه مسيح مُر ده است. مي گوئيم از آيت و مَافَعَلُوهُ و مَاصَلَبُوهُ چنانچه بيان نموده شد كالشهمس فِي

به در دوخالف است از تقسیر این عباس دا بو جرمیره که درین آیت فرموده اند ـ مذکوره ومخالف است از تقسیر این عباس دا بو جرمیره که درین آیت فرموده اند ـ

تغییراین کثیر رااین جاملاحظه باید فرمود و نیز موقوف است براستعال مضارع موکد بنون تاکید در معنی ماضی و دونه خرط القتاد و نیز تقدیر قبل ان یو معنوا بهموته قطع نظراز تناقش بآیت ندکوره اعنی بل د فعه الله الیه مساعدت کی کنداورا شابد از کتاب وسنت وکلام عرب درامثال این چنیس مواضع به بحان الله آل وقت جم بود که جوش صدافت و دیانت قول این عباس را در نقدیم و تاخیر یا در معنی رفع در فلما تو فیتنی داخل تحریف والحادی شمرو و این جاخود خلاف سیاق و فصوص برعایت مهد بان لندن مسلک گرفته و با ورکنندگان تغییر این عباس و ابو جریره را که سیاق معاضد است برائے او بدا فظ حزب نا دال و نابینا و با دید نشینان

عرب یا دفرموده بعدازان درازاله می فرمایند که خداتعالی این معنی را بربنده بطرین کشف ظاهرنموده است داین ابیات رابطریق شکریدوا ظهارالعمهٔ نوشته به

آے خدا جانم براسرارت فدا اُسیاں رامی دہی فہم وذکا

Click For More Books

وَقِيدَةَ خَالِلْفَةِ إِسْرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هین الشهول درجهانت بهجومن ای گباست درجهالتها مرا نشودتما است که مکی بودم مرا کردی بشر من عجب تر از میحی به پدر که مکی بودم مرا کردی بشر من عجب تر از میحی به پدر گویم آری بیمارف وقت که آیت رااز کلام الله بجیر ه خودی ساز ندو به تد تر و نظر منهک درمعانی ومضامین اوی گردداگر مشتل باشد برذ کر ذات بحت مورث طریال فاد اضحلال نیستی می باشد بر عارف ـ

وبرتقد برذكر صفات فعليه بهم ملاءِ اعلى رادرتم يك آورده موجب داعيداسباب سفليه برائ ابعاث وظهور بخلي فعلى مى باشد چنانچه درصورت اشتمال برذكر صفات ذاتيه اولاً بنفس خو مصغ بانوار وتجليات شده وازآ ثار أنفسى معمور سرايا گشة ثانيا بهمه عالم ازفرش تاعرش جمال انوار بطريق سيرآفاتي مشابده مى نمايدلبذا جناب مؤلف وقت استغراق وغوطه تاعرش جمال انوار بطريق سيرآفاتي مشابده مى نمايدلبذا جناب مؤلف وقت استغراق وغوطه خوردن در حرمتن آيت ولكن شبة لَهُم وَإنَّ اللّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيه لَفِي شَكِ مِنهُ مَالَهُم بِه مِنْ عِلْم إلَّا اتّباع الطَّنِ برائ الشمال اوبرصفت شك اولا بذات خودرتمين برائي التمال اوبرصفت شك اولا بذات خودرتمين برائي شك ويشترات الله الله المناسدة ودرتمين المناسدة والله المناسدة والله الله المناسدة والله المناسدة والله المناسدة والمناسدة ولمناسدة والمناسدة وال

ثانیا کاف ایل اسلام رااز صحابه کرام وسائز ایل علم الی یومناهد استنگ و ناوال و نابینا مشابده فرمودند مانا که اقتفاء وا تباع ایل کتاب در تفسیر آیت ندکوره و ترک آثار صحابه و رکافهٔ ظهریا موجب او فقاد ن در چاه فتک و نادانی که لازم حال ایل کتاب یودکرد بد والا بر تقدیر التزام اقوال صحابه استحقاق آل بود که رنگ علم و یقین رااز انعکاس صفات ذات وجوبیه اولاً ورخود حاصل نمود و سائز ایل علم رااز سلف تا خلف شکر الله سعیهم منصبغ برعگ علم و یقین حق برخود حاصل نمود و سائز ایل علم رااز سلف تا خلف شکر الله سعیهم منصبغ برعگ علم و یقین حق برخود حاصل نمود و سائز ایل علم رااز سلف تا خلف شکر الله سعیهم منصبغ برعگ علم و یقین حق برخود حاصل نمود نده اللهم اغفر امه محمد علی الضلالة مشابده می نمود نده اللهم اغفر امه محمد الله معمد الل

عند دورجهانت انجول من اى كااست \_ كلمة حق اريد بها الباطل لاريب. اي

عَقِيدَة خَالِلْبُوا السَّابِ

Click For More Books

<u>هٔ مِثالاً لمُناطل</u> چنیں ای که خودہم درفہم کتاب اللہ و کتاب الرّسول فکرصائب ندارد واقوال دیگراں راہم

قبول ئەنمايدەر جېال غيراز جناب مؤلف كجااست ـ

معاف خواہند فرمُو دایں ہمد کدمی گوئیم درمقابلہ بے حیاو نا دال شمر دن کافدُ اہلِ اسلام چندال درنے ندار دوآنچ گواہی اصح الکتب فرمودہ اندا فتر اء و بہتان است ہر بخاری چنانچہ درمباحث آیت خواہد آید۔

#### مقصد دوئم

دربیان جواب ہائے اعتر اضات جناب مرز اصاحب

باستشهادآ بات برحیات میسی ابن مریم علی بیاد الفیه قنوله: واستدلال صدّ بِق الأمّت علیه از آیت قَدُخَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ (سرة آل

مون ۱۹۳۰) در پیش و نو د جم غفیرے از صحاب برین که کل انبیاء بیبم اللام از قبل پیغیبر ما ﷺ شربت ممات چشید ند ۔ انتها ۔

و 608 عَلَيْنَةً خَالِلْبُونَةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

همنالاشط

كەكل اغبيا يىلىم السلام الخ ازقبىل التباس است بين دعوى وكبراي دليل \_

حضرت مؤلف خَلَتُ بَعِنَى تُوقَفَّتُ فَهِيده الله چنانچدازقول (وشرب ممات چشدند) ظاہراست ـ گويم بريس تقدير آيت سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ حَلَثُ (مرة الْقِينَ) مناقض خوالد يود بآيت وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّه تَبُدِيلاً چدمفاد آيتِ اولَى آ فكرسدَتِ الهي آنست كه وفات يا فقد است ومعدوم گشة ومعنی آيتِ ثافيه برگرنخوا بی يافت برائے سنتِ الهية تبديل وتغير بلكه باقی وسترخوا بدما ند۔

بایددانست که خکت مشتق از خکو بمعنی تنها شدن چنانچ دروَاذَا خکلا بَعُصُهُمُ الله بَعُضِ یا بمعنی گذشتن وال هیقهٔ صفت است برائ زمان می گویند خکلاالز مان وقووی خالیة و مجازاً برائ زمانیات یعنی امورے که درزماند موجُود اند چنانچ رُسُل درآ بت مذکوره گذشت زمانه رسُولال فقیقت است وگذشتند رسُولال مجاز و گذشتن رسولال از طبقهٔ زمین من حیث الوساللة بدو وجرصادت می آید۔

یکیآل کدرسُول وفات یابدلیس موصُوف یعنی ذات رسُول وصف یعنی رسالت بردوگذشتند \_ ودوم آنکدرسُول از وصف رسالت و تبلیغ درطبقهٔ زمین گذشته باشدیعنی وقت کارخانه تبلیغ ورسالت اوگذشتن گوکه خود بقید حیات باشد درعالم علوی بشها دت نصِ قرآنی چنا مکد درمقصد اول دانستی \_ الغرض حیات میچ درآسان بغذا، ذکر و تبیع مشل سائر ملائکه بغیر از وصف تبلیغ ورسالت منافات ندار د با آیت قَلْد خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الوُّسُلُ.

ا بناه برآ کلیدرنگوم علیه بودن مشتق که زسل است درین جامید ، یعنی وصف رسالت رادهل می ماشد ضرورة والا لازم آیدانغا آجبیر به شتق به ۱ منه

ع چنانچی گویند فلال حاکم تحصیلدار در راولپنڈی مثلاً گذشت یعنی در کے زبانہ باوسٹ حکومت در شہر مذاکار ماندہ گذشت گوکہ بعدازاں در جائے دیگر بغیر حکومت موجود باشد یاامند



هكالشط

وثمول عموى مفهُوم مذكور كفايت مى كند دراستدلال صدّ بن لامته على بريسد تى كد وفات آنخ ضرت على مخاصِ سقت البيديُوده كه آل جم نوعيت از انواع خلور سول من حيث الرسالة الكركوئي قوله تعالى أفَانَ مَّاتَ أو فَيْتِلَ الْقَلَيْمُ مَّر ينداست براراده موت از حلَتْ. محد محرقه التراكي أفانَ مَّانَ أَدَى أَنْ فَيْرِ الله بعض إنه الاعظم المدرور وت

گويم قولدتعالى اَفَانَ مَّاتَ اَوُقَعُل بيان بعض انواع طُلواست بعد تمبيد وذكر خَلَتُ لِينَ كُمُ مُّتُن رسوال من حيث الرسالة چونكه خلاف سنَت البيه ودليل بطان شرع تاونت ظهُورنا تخ نيبت ـ پس درصورت وقوع بعض انواع خَلَتُ كه مات اوقل باشد چرا بطريق استجاب اوراموجب بطلان شرع وباعث انقلاب خودازال مى دانيد ـ پس چنانچ قولدتعالى اَوُقُتِلَ قريد ليست براراده معنى قبل از خَلَتُ بم چنين مات دلالت نى كند براراده معنى موت از خلت و الا يلزم التوجيح بلاموجع ـ ونيز برتقد براراده معنى موت از قَدْ خَلَتُ الزم مى آير كذب آيت قَدْ تَحَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير برتقد براراده معنى قبل الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير كذب آيت قَدْ تَحَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير برتقد براراده معنى قبل مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير برتقد براراده معنى قبل مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير برتقد براراده معنى قبل مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير برتقد براراده معنى قبل مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير برتقد براراده معنى قبل مِن قبلهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير كذب آيت قد تُحَلَث مِن قبلِهِ الرَّسُلُ چنانچ لازم مى آير برتقد براراده معنى قبل ـ

مقتول شدند جمدر مولان حال آفکد بعض بموت علی مُر ده اند.
و وجه تخصیص ماعد اموت به قبل آفکد نزول آیت مذکوره در غزوهٔ احد بوده وقت که آنخضرت علی مجروح گشته درغارے افتاد ند شیطان تعین ندا کرد که محمد علی وفات یافت مجروات گشته درغارے افتاد ند شیطان تعین ندا کرد که محمد علی وفات یافت مجرد داستماع این خبر لشکر اسلام بغیراز خواص گروئ بفرار آورد - حق سجانهٔ وتعالی اظهار فاط فنهی اوشان می فرماید آیا شافهمیده اید کتم میل احکام شرعیه تاوقت است که نبی علی بنش نفیس

**Click For More Books** 

عَقِيدَة حَدَاللَّهُ اللَّهُ وَ السلام

هم فالشهران الثال موجود باشدا بي طور نيست في دانيد كه چه قدرا نبيا، ورُسُل گذشته اندآيا به خودميان الثال موجود باشدا بي طور نيست في دانيد كه چه قدرا نبيا، ورُسُل گذشته اندآيا به درميان المت خودشت ما ندند يا تابعين اوشال بدين خيال دون اوشال را تر كموده ورميان المت از ين جادانستي كه دراستدلال برغلط فنجي مفروران بهال شمول عموي مفهوم قد خَلَتُ استدلال را بالفرام في رساند چنانچه دراستدلال صديقي مثل روز روشن شد كه تيزي طبح و نازك خيالي آيت قد خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ را معارض نص بل رفعه الله تيزي طبح و نازك خيالي آيت قد خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ را معارض نص بل رفعه الله مود و الافي الواقع مي فيئت آنست كه دانستي بازبطرين تنزل وفرض محال ـ

چرانص بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَيُهِ تَصْصَ اونه باشد-قضایا عرفیرا در رنگ مُصورات معقولیه دانسته اندقر آن کریم راخیال فر مایند خُلِقَ مِنُ مَّآءِ دافِقِ یَخُوْجُ مِنُ بَیْنِ الصَّلْبِ وَالتَّوَ آئِبِ (مورة الطارق: ٢٠١) وبمیں طور خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ که بِظاہرِ فاکی انداز حال مطلق إنسان وآیت خَلَقَهُ مِنْ تُوَابِ

خصص آنهاا فآده على بذابسيار المواضع كتاب وسقت شابداي معنى است -هنوله: وآيت وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَايَخُلُقُونَ شَيئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ اَهُوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَّمَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ (حدة الله ١٣٣٠) وليل بَيْن است بري كيسيلى از زمرة مردگال مى باشد -

ا هنول: إين آية است السُورة على كدن ولش درملة بوده - لين بنابرآن وعوت كنندگان مشركان مشركان ملة اندوم اداز مِن دُون الله معهٔ دان اوشال يعنى بنان خوابند بودن آي ابن مريم كم معهٔ د دان اوشال بعنى بنان خوابند بودن آي ابن مريم كم معهٔ د دابل كتاب است - ابن عباس رض الله تعالى عنها مي گويد و يعخلقُون اى مُفحَتُون مخودة اموات اعتام اموات اعتال -

وتولد تعالى وَمَايَشُعُرُونَ إِيَّانَ يُبْعَثُونَ برسبيل تهكم است برائ عبدة الاصنام



همالالسط

گویای فرماید که معرفت وقت بعث از لوازم الوبیت است واین بنال نمی دانند که پرستندگان ما کدام وقت مبعوث خوابند شد اگرگوئی بناء برقاعده مسلّمه که العبوق العموم اللفظ لاالمخصوص المعور د مراداز مِنْ دُون اللّهِ مطلق معبودان خوابند بود.

گوتم پری تقدیر لابداست از میم در غیراحیاء ای مسلوب الحیاة فی الحال باشند مشل احتام و بعض معنو دات غیرا نها وفی المآل مثل طائکه و بیسی این مریم و بهیس طور مرا احتام و بعض معنو دات غیرا نها وفی المآل مثل طائکه و بیسی این مریم و بهیس طور مرا اداز اموات مردگانند دراوقات معنیه نددائلا چه ظاهراست که غیراصنام دراوقات مستعاره حیات خود زنده اند\_تفییر این کثیر و ابوالسنو د و عباسی و بینادی و فتح البیان و بمیر و کشاف و جلالین و غیره را ازی جاملا خطه باید فر مو د و تعمیمات به مفسرین دری چنیس مواضع به مربی اند برایمان بهمان نص بکل د فقط باید فر مو د تانی شناختی - بالجمله تعمیم ند کوربرائ ادخال طائکه خرد دری انتسلیم است ند فقط برائی میسید

612 ﴿ وَعَلَيْدُوا خَلُوا لِلْبُوا السَّاسِ فَعَلَمُ اللَّهُ وَالسَّاسِ فَعَلَّمُ اللَّهُ وَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلّالِهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ لَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا امام المسلح صفحه ۱۲۱.

هَيْ فَالسَّهُ اللهِ المَّالِيَّةِ المَّالِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ستند پس شاچراغیش راداخل مر دگان نموده در خطّ دلپذیر کشمیر مدفون ساخته ایدحیهٔ لله بگوئید چه جواب خوابید داد - جمیس که مُر اداز میسی واجب النزول من شمیم بازاو گفته نمی
تواند که در نصوص ندکور د ذکر خیر جناب بودویا در شب معراج در باره بیان نزول و گداختین د جال
وقتل باجوج و ماجوج قبل از قیامت جناب آبخضرت و این گفتگوفر موده بودند و با زریب بن
بر ثما وصی خود در اجناب در کووع اق امر بمشخو لی عبادت الی وقت النزول نموده بودند - بعداین
اعتراض به فرمائید که چه طور دفاع خوابید کرد - آخر به میس که این احادیث موضوعه اند - باز
اوخریرات جناب وا تباع جناب در این گی کرده نمی تواند که در قول نصیح و غیره و غیره و برا که اثبات
بودن البهام اقوی از بهمه دلاکن قول می الدین بن عربی و جلال الدین سیوهی را سندگرفته اید که
این بزرگواران کیفیت احادیث را از آمخضرت و نین را پرسیده می توانستند - آخرنه بمال می
الدین این عربی است که حدیث زریب بن برشملا را بطریق کشف هیچ فرموده وامام جام حال الدین نه جال عالم بین برشملا را بطریق کشف هیچ فرموده -

وامام جهال الدين نه جهال عامل بالكشف است كه حديث تظلم من دربارهٔ اشراط ساعت را درتفسير خود درمنثور آورده و بخاری نه جهال بخاری است كه كتاب اورابعد

امراط ساعت را درنسیر حود در معتور اورده و بخاری نه جمال بخاری است که کهاب اورالعد کتاب الله اصح الکتب دانسته جناب تمسک بالژابن عباس گرفته اندایس بخاری در تاریخ

عَقِيدَة خَهُ إِلْلِبُونَ (سنة)

Click For Moro Books

خودميسلي ابن مريم رابعد نزول نزدآ تخضرت ﷺ فن خوامدنمود \_حسبةُ للديكومُيداس اعتراض راچه جواب خواهید گفت۔

هدينالسط

هو العاد جم چنیں اگر نصرانی وعوی کند کر میسی نسبت بدیگراں ایں مزیت را دار و کہ خود شا ہااعتقاد دارید بایں کہ دو(۲) ہزارسال است کہ اوزندہ برآ سان موجود است و چھ گونہ اختلال واغتشاش درقوائے اوراہ نہ مافتہ ہم چناں برتخت تمکین وعز ت متمکن می باشدو درآ خرزمان باجنود ملائك كذبخود مخصوص خداوند عالم اندمزول اجلال ازآسان خوامد فرمودازاں جا کہ قرآن گوید گدخداوند عالم بافرشتگان خوابدآ مد\_مع بذاستے لا زما باصفات الُو ہیت منصف شدوا خضاص خوڈ تفتضی آل می باشد کہ سے رااز دیگر بنی آ دم متاز وبالا اعتقاد داریم۔ خدارا زمانے سر درگریان تأممل فروبرید بگوئید ایں دعاوی واعتراضات نصاري چيطورتوانيدردكرد-الخ

**اهتول**: اگرراهِ نیافتن اختلال واغتشاش تاعرصهٔ وراز موجب فضیلت است باید که اصحاب کہف واکثر انبیاءافضل ماشندازآنخضرت ﷺ جمیں طور کسانے کہ ازشصت وسه ساله

عمر دراز یافتة اند ـ

واگر قیام برآ سان ولحوق بملا نکد سبب مزیت بردیگران باشد باید که ملائکه افضل بإشنداز سيّدرُ سل ﷺ وا گرنزول باجنو د ملائكه موجب الوميّت وشرك است بنابرا خضاص آن باحق سجاية وتعالى بايد كه جبرائيل بسبب نزول ملائكه بمراه اودروقت انزال سورة ياآيت ياوقت لصرت مؤمنين شريك باشد باحق سجانه وتعالى واعتقاد بدال مقتفني الى شرك بود ـ ومزول رامحول نمودن برانعكاس فيضان رُوح القدس بسبب استعداد ومناسبته كه دركفوي قدسيه كامن ومختفى است ابامي آرداز وومنع مي كنداز قبول اوآمدن جبرائيل درصورت دحية كلبي الشستن در حضور آنخضرت على وآيدن ملائكة نزولوط النه وابراتيم النه ودرجتك بدروغيره وغيره

**Click For More Books** 

عَقِيدَةَ خَلَمُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

هكالشط الغرض عقيدة داشتن باين كه عبارت ازارواح كواكب اندوآمد ورفت اوشال برزمين ازمالات است \_ چنانچه جناب مؤلف واتباع اوتصريح بايي عقيده درازاله وغيره مُوده آيات واحاديث تكذيب مي كنداورار فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّل لَهَا بَشَرًا سَويًا (عرة مريدي) له هُلُ آتاك حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (عرة الذاريات ٢٣٠) و إِذْ تُقُولُ لِلمُؤمِنِيُنَ آلَنُ يَكُفِيكُمُ أَنُ يُمِدَّكُمُ رَبُّكُمُ بِفَلْفَةِ الأفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاتُوكُمُ مِنْ فُورِهِمُ هَذَا يُمُدِدُكُمُ رَّبُّكُمُ بِخُمُسَةِ الأفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٠٥، ١٥مران ١٢٥١) وَلَمَّا جَآءَ تُ رُسُلْنَا لُوْطًا سِيْنًى بِهِمْ وضاق ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوُمٌ عَصِيْبِ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمِنَ قَبُلُ كَانُوْيُعُمَلُوْنَ السَّيَّاتِ قَالَ يقَوْم هَوُّلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ اطُهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَاتُخُزُون فِي ضَيِّفِي آلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْد قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكُ لَتَعْلَمُ مَانُرِيْد قَالَ لَوْاَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً آواوى الىي رُكُن شَدِيْد قَالُوُا يَالُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُوا اِلَيُكَ فَٱسُوبِاَهُلِكَ بِقِطُع مِنَ اللَّيُلِ وَلايَلْتَفِتُ مِنْكُمُ آحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَااصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ ٱليُسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ فَلَمَّا جَآءَ آمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامُطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيلُ مُّنْضُورُ د (مورة بود ١٥٢٥ مرد)

خداراانصافی ایم متمثل بسکورت بشریز دمریم و این سد بزار و پنج بزار براسپان فربه سوارشده و این مهمانان ابراجیم ایس که برائ اوشال طعام تیار کرده بود واورانخور دند و بشارت فرزند کن جانب الله دا دند و این مهمانان کو طالقی که قوم کو طباوجود آن فسق و فجور اوشال را دیدند و قت که خانه کو طراقوم احاط نموده بودند به و این فرشتگان حضرت کو طالقی رااطمینان داده و قت صح آئنده تمام قرید را تیاه و و بران نمودند به

و 615 ﴿ وَعَلَى الْمُؤْوِّ السَّالِ الْمُؤَالِّ السَّالِ الْمُؤَالِّ السَّالِ الْمُؤَالِّ السَّالِ الْمُؤَالِّ

مفین الن وات اجرام کواکب برزین آمده بودند پن دران وقت اجرام کواکب چگونه برزین آمده بودند پن دران وقت اجرام کواکب چگونه برزین آمده بودند پن دران وقت اجرام کواکب چگونه برزین نیام ندو برآسان قائم ما ندند پر حیات وقیام اجهام واجرام بغیر ارواح ممتنع وآن خوش صورت که برو سائر سفر معلوم نی شدو جمد حضار مجلس نبوی بل صابب اصلاة والسلام از وناشناس و در بخاری وسلم وتر ندی وابودا و دونسائی وابن ماجد در قل اوآمده فیانهٔ جبر ائیل و در بخاری و بخاری در مجمح خود عن ابن عباس دسی الله تعالی عنها قال قال دسول الله بخش بوم بدر هذا جبر ائیل احذبراس فرسه علیه ادات

وآل معلم که آنخضرت ﷺ را امام شده تعلیم کیفتیت صلو قد نموده و دررمضان با آنخضرت ﷺ دَورِقر آن می کرد ب

الحوب يعنى فرموده درروز باراي جرائل است مسلح اسب را گرفته ايستاده ..

وآل سوار اسپ کر لشکر فرتون اورادید وسامری خاک نعلی اسپ او برداشته
بودیا آل شخص که درصورت وحید سحابی می آمدووآ مخضرت علی عفرت عائشه بنی اشد و با است و شارا سلام می رساندیا آل فرستاده که
باسد پی اکبر هی درافرمود که این جرائیل است و شارا سلام می رساندیا آل فرستاده که
دروقت ایذادادن ایل طائف می گفت که یامخد هی خداوند تو می فرماید که اگری خواجی من
این کوه رابرسر ایشان اقلم آیا این زوج کواکب بود؟ اللهم اصلیح امد محمد هی واغفر امد محمد

وغالق طيوروكي اموات حق است سُجاند وليسلى ولل بيناه الظفية تحل ظهورخوارق. بيناوى مي كويد فيصير حيا طيارا باذن الله سبحانه تعالى نبّه به على ان احياءه من الله تعالى لامنه وأبرِئ الآئحمة وَالآبُرَ صَ وَأَحْي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللهِ. كور بإذن الله دفعا لوهم الالوهية فان الاحياء ليس من جنس الافعال البشرية. انتهلى. وإي احياء من الله يا ظهار اللكر امة والصداقة مى باشد چنانچ ازميس بن مريم

616 من عَقِيدَة خَالِلْمُوا بِسَانِ 60

هَيْنَالْتُهُولِينَ ﴿

وابراجيم ميبهم اسلام وبعض اولياءأمّت مرحومه ماابتلاءّ چنانچ در دجال \_

الغرض محى حق است سجانهٔ ونسبت احياء بسوئے مخلوق مجازيست بعلاقة ملابست۔

وتصدایق بمعجزات عیسویه وابرابهمیه یا بحیات مسیحی الی الان ثمرهٔ ایمان بکتاب الله واحادیث نبویه است نه آن که بخیال تفضیل اوشان ماشد برتفضیل رُسُل ونه فی الواقع موجب تفضیل

بوییه ست شده ن ندبهبیان مسین اوسان با سد بر می در من وریدن اودن خوبب مسیر اند که ظهورای خوارق از دست اولیا واُمّت مرحومه نیز ثابت شده به

ارے معتزلہ چونکہ عبادراخالق افعال می گویند بناءً علیہ اقرار بمعجزات احیاء مفضی الی الشرک می ماشد نه بر مذہب اہل حق کہ خالق حق است سجانۂ ۔

**ھوللہ نا فِيُهَا تَحْيَوُنَ وَفِيْهَا تَشُوْتُونَ** (سورة الامواف:٢٥) اول وليل است ہريں كه غير از كرة ارض بجيت إنسان متعقر ومستودع يابعبارت اخرى مهدولتد نبوده است .

اهول: تولدتعالى قال إله بطوًا بَعُضُكُمُ لِمعض عَدُوَّ ولَكُمُ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعٌ إِلَى جِين قَالَ فِيهَا تَحْوَنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ مَفاد وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعٌ فِي الْلَارْضِ است بالخاطبين يعنى بودن كرَّ هُ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعٌ فِي الْلَارْضِ است بالخاطبين يعنى بودن كرَّ هُ السَّةَ قَرْ اللَّهُ وَكُل بركردن حيات خَصْ بالخاطبين است ازوشان متجاوز شده اصاليتًا ارض قرارگاه وكل بركردن حيات مختص بالخاطبين است ازوشان متجاوز شده اصاليتًا ورسكان ملاء اعلى يافت في شودنه اختصاص مخاطبين باحيات في الارض تاكه ازومتجاوزشده

بحیات فی السمآ موصوف نه باشند قطع نظرایں۔اختصاص بال انعنی است که متعقر وجیز طبعی ودارالا قامة برائے شاکر وَارض است وایس منافی نیست بابودن آسان محل بطریق عارضی چنانچه ملا تک رامقر طبعی وموطن اصلی افلاک اند معلند ابرزیین نیز آمد ورفت می دارند حاصل

یا ایام اس معیده است. ع قوله اصالهٔ مراعات این قید برائے اخراج قیام عارضی است فقد بریا امند

اگرگوئی کدام دلیل است بربودن مجعول الیه بعنی حیوة فی الارض عارض غیرلازم گوئیم بعداشتراک آدم وابلیس در ببوط که در حق بردو فاهبطوًا مِنها وارداست ابلیس راصعُو دورآ سان حاصل شد بدلیل فوسُوسَ لَهُمَا الشَّیُطُنُ فَاَخُورَجَهُمَا مِمَّا حکافافییه پس امتناع صعُود آدم و در آمیش را کدام مقتضی بالخصُوس فردے که ماده فطرت او تفخ روح القدس و حکیمة اَلْقها إلی مَوْیَمَ شاہدِ حال او باشد۔

هوله: خلاصة تم الونجا تك شعار بى كريم ماست بم مقتضى آن ى باشد كه حضرت عيسى البنة مرده باشد چه اگر بعد از خاتم الانبياء صلوات الله عليه وسلامه بعث نبى ديگر ممكن باشد آن جناب خاتم الانبياء چكونه تو اند بودونى شود بم سلسلة و تى انهات القطاع يابدواگر بفرض محال متنايم كنيم كه حضرت عيسى دررنگ احاد امت بروز كند اما شاك نو ت از و به جراو چگونه مسلوب و متزع خوابد شدى شوداوا تباع شريعة اسلام را شعار خود ساز دونے نتوال گفت كه اودرال وقت و رعام اللى نبى نباشد واگر درعام اللى نبى نباشد باز بمال محذور واعتراض لازم آمدكه بعداز خاتم الانبياء نبى ديگر مبعوث گرديد.

618 ﴿ وَعَلَيْكُوا لِلْبُوا اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّ

در مانحن فيه نبوط ورسالت عيسويه چونکه محدود ومنتهي است تازمان بعثت آنخضرت ﷺ درعلم اللي نيز بطريق محدوديت واقع خوامد بودنية ككيسي في الواقع تاز مان محدودمشرع احکام باشدوحق سجانهٔ وتعالیٰ اورا درعکم از لی مشرع موبدداند کهایں جہل است \_ فتوله: خلاصه نزول از آسال چنانچ ضربه شدیده خورد از آیت قُلُ سُبْحَانَ رَبّی هَلُ كُنتُ إِلَّابَشُوا رُسُولًا بم جِنال الممة دندان مكن يابداز آيات كدانفا ندكور كرديم. اهتول: قوله تعالى وَقَالُوا لَنُ نُؤْمِنَ لَكَ خَنَّى تَفْجُرَلْنَا مِنَ الْاَرْضِ ينبوعا ٱوُتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّنُ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبِ فَتُفَجِّرِ ٱلْأَنْهَارَ خِلْلَهَا تَفْجِيْرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيُلا أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنُ زُخُرُف أَوْتَرُقِي فِي السَّمَآءِ وَلَنْ نُؤمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتبًا نَقُرَأَهُ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ اللَّبَشَرًا رَّسُولًا (عرة في الربيِّل: ٩٣٤ عـ ١٠٠٠) ـ ترجمه: وگفتند برگزباورنداریم تراتا آ مکه جاری تنی برائے ما از زمین چشمه یا باشد تر ابوستانے إمفهوش آنكيه بمدانييا، ورسل ازآ دم تاوييلي عبد كرد واندكه مانيزمش سائر أمت اوكلية اوخوانيم خوانديه بينانجيه حدیث المامت الخفرت علی درشب معراج وحدیث لو کان موسی حیار یا تغییر است برائ آیت فاکورور پُن عِينيٰ حسب مِيثَاق از لي اگر بعد نزول ازاحا داست شمرشود چرتجب ١٢٠

619 ﴿ وَمُوالِنُونُ السَّالِ وَاللَّهِ وَمُوالِنُونُ السَّالِ وَمُوالِنُونُ السَّالِ وَمُوالِنُونُ السَّالِ وَاللَّهِ السَّالِ وَمُواللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

هُمْ فَالْمُسُولُ فَلَا رَوْمَا وَرَمَا وَرَمِيانِ آنَهَا رَوال كَرَوْقَى يَافُرُ وَوَآرَى آسال رَاچِنا نِحِيمًان مِن جَوَبَا وَرَمِيانِ آنَهَا رَوال كَرَوْقَ وَآرَى إِيرَا فَانَهُ لِرَّ وَالْمَالُولُ فَلَا لِرَافِلُ فَلَا اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَلَى الللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا لَهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللْهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللْهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللْهُ فَلَى اللْهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ

امام احمد بن منبل مرفوعا مى آرد كفر مود آخشرت الله كه كند منبل مرفوعا مى آرد كفر مود آخشرت الفرض آيت نذكوره شهادت براسخالد المويد نذكوره نهاد براسخالد المويد نذكوره ند دم بلك من سجان و تعالى مكابره وعناد اوشال راجات ديگر و المؤرد و دو و قونز لناعكي كتبا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الدين المنبئ و قالوا الوكائز ل عليه ملك و لو آنولنا ملك كفروا إن هذا إلاسخر مبين وقالوا لوكائز لاأنزل عليه ملك و لو آنولنا ملك لفضى الامر في المنبئ في قرطاس فلمسون ( عرد الاسخر مبين و قالو جعلناه ملك لمجلول المنبئ عليهم مايله منابع من المنبئ المنبئ عليهم مايله من المنبئ المنبئ

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة حَدُه اللَّهُوَّة (عدد)

همناالسط پس ایقاع ایں امور برائے تو قع ایمان اوشاں عبث است ودر واقعہ اسراء یار فع مسيح إين مريم جونكمه هم نظر محض اكرام مانجات دادن از دست يبُو دان است بغيرآ ل كه مقصولو بالذات ایمان آوردن کے باشد بناء علیه آیات مذکورہ دلالت نمی کنند برعدم وقوع د فع المي السيماء تمتك واستشهاد بآل دري باب ازغاط فني است بلكه خود آنخضرت توحدرا ميذول فرمودن بدال طرف خروج ازمنصب خودتصؤ رمي فرمايند \_

باتباع سفيه چند سوال اس چنیس امورنمودن داخل سفاحت بودن است اس جا كالميت بين يدى الغاس بايربود باشد كه خودسابقه عنايت ازليه لولاك لماخلقت الافلاک وقت بوب شيم سُبْحَانَ الَّذِي أَسُوعي بعَيْدِهِ تماشاتَ جَن رااتمام به لِنُويَهُ مِنْ آیاتِناً فرماید ـ حدیث معراج بطریق تواتر ازجم غفیر سحابه کرام مروی است \_مثل عمو بن الخطاب وعلى وابن مسعود وابي ذر ومالك بن صعصه وابي هريره وابي سعيد وابن عباس وشداد بن اوس وابي ابن كعب وعبدالرحمٰن ابن قرظ وابي حبه انصارى وابى يعلى انصارى وعبدالله ابن عمرووجابر وحذيفه وبريده وابى ايوب وابى امامه وسمرة الجندب وابى الحمراء وصهيب رومي وام هانبي وعائشه واسماء جردودختر ان الى بكرصد بق بني الدنعال نبم بمعين

ابن كثير ابن جا گفته حديث معراج عقيدة اجماعيد جمد الل اسلام است ـ مَّرزنديقان وطحدان ازواعراض ورزيده يُريندُونَ لِيُطْفِوا نُورَ اللهِ مِافُو اهِهمْ وَاللَّهُ مُتِهُ نُورَهِ وَلُوْ كُوهَ الْكَافِرُونَ (سرة القف ٨) - اكثر برانند كه معراج جسمي بودور حالت بيداري بعدازال كهاولا بطريق خواب متكشف شده چنانجيا كثر واقعات آنخضرت اللهاولا معائنه کنانیده می شدند بعدازاں جاءت مثل فلق اصح بظهو رمی آیدند \_

شيخ محى الدين ابن عربي قد س ز درفتو حات گفته كه معراج آنخضرت المنكسي وسه

عَقِيدَةَ خَمُ اللَّهِ اللَّهِ

هُينَالْالْمُعْلِلِ مِن رَوَياوِمِنام بُودُو يَكِ كَرة جسمى - حفزت مؤلف را درين چنين مواضع كشفيه مرتبه بطريق روّياومِنام بودُو يك كرة جسمى - حفزت مؤلف را درين چنين مواضع كشفيه برصاحب فتو حات كمال وثافت وإعتباراست مثل ابن عباس برال متكدر تخوابهند بودودلالت مى كفه براوتوع جسمى كلمه عبد بناء على الغالب چنانچ ببحان در مشبئه حان اللّه في أمشرى بعن كفه براوتوع جسمى كلمه عبد بناء على الغالب چنانچ ببحان در مشبئه حان اللّه في أمشرى روياراب بعبين وقول عائش صديقه ما فقد جسد محمد محمول براستماع است از غير چداورا رضي الله تعن وقول عائش صديقه ما فقد جسد محمد محمول براستماع است از غير چداورا بني الله تعن المرتبين بم حاصل نبود - (تنيه ان من الله تعن ابن عربی از مسلمات حضرت مؤلف است - عالباً اين بال را گذاشته ابناع معتز له خوابهند فرمود -

هنوله: وآيت بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ثبوت بين جهت موت اوست.

افتول: معنی این آیت درابتداء این مقصد گذشته که قول مذکور به بنخ وجدنص است در رفع جسمی \_ قنوله: وآیت: ځانایکا کُلانِ الطّعَامَ نفن مرتح است برائے موت \_

اهنول: قوله تعالى كانايا كلان الطُعَامَ وكله القولة تعالى وَمَاجَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لا يَاكُلانِ الطُعَامَ وكله الله تعالى وَمَاجَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لا يَاكُلانِ الطُعَامَ ورفتن در بازار بالمجعول اند به جعل اوسجان وتعالى لكن غور طلب اين امراست كه اين مجعول اليه يعنى خوردن طعام ورفتن در بازار بالازم غير منفك على مبيل الاستمرار است.

یانی وقت دون وقت بعدغورای معنی تأمل دری باید نمود که مرا داز طعام مطلق مایطعیم ومایئه حیات است یابالخضوص گندم وجوراز بردو بشها دت تتبع جمیل به ثبوت پیوست که استرار قعیمین باطل است - آیا کے عاقل گفته می تواند که انبیاء بلکه سائر نی نوع بروقت و برجا یک طعام می خورند - حاشا و کلار بلکه بروقت بروضعی برمکنی برری -

ارے ایں قدرضروری است کہ مایہ حیات باید پس او چنانچہ درحق سائر زمیدیاں

622 عقيدة خام اللَّبْوة اللَّبِيَّة (622)

هَيْ الْمُعْرِلِ فَي الْمُعْرِلِ فَي الْمُعْرِلِ فَي الْمُعْرِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حدیث وایکم مثلی انی ابیت عند ربی ویطعمنی ربی ویسقینی شاہداست بریں قول علامہ پینی زیر حدیث اسراء باید دید۔ وبودن غذاء اوشاں ذکر وہلیل راوجہ عدم تغییر اجمام انبیاء مؤلم علی قاری خافلاً عن شوح الصدور درشرح مشکوۃ ذکر نمودہ برادرایں ہمہ وسوساز ہمال شخص جعلی است کہ قانون قدرت نام دارد۔

فتولفان وَأَوْصَابِي بِالصَّلُوة وَالزَّ كُواة مَا فَمُتُ حَيَّا (سرة رئير) ليها مرگ رساند چه حضرت عيش برطبق نص قرآنی چنانچه اکنول از خوردنوش فارغ است جم چنال از لوازم جسميه اخری ازصلوة وزگوة معطل است بعلا وه زکوة مال را خوابد وازی نقو د وصرف برآ مال معلوم ليه از انجيل مفهوم می شود حضرت عينی خيل دارنده ومتمول بود اقلا جزاررو پيدزير کيسه آنجناب می بود لي دو دمال بزاررو پيد باخود بالائة مال برده باشد مختاب می بود و مدش و اتينی الکتاب پس بنابرآل که بعضاد کام مخبله ماأنول اللی الرسول بود و مدش و اتينی الکتاب پس بنابرآل که بعضاد کام مخبله ماأنول اللی الرسول محضوص بدرسول می باشد و بعض خش با مت و بعض مشرک محم در کوة در او مالی باشد و بعض خش با مت و بعض مشرک محم در کوة در او مالی باشد و مورث بودن برا که انبیاء نے به بال اوشال صدق و وقف است و در او خدا لي وادن او براسول اللی است کنند بعدازال دادن او برآسال الله و دارش محم در شال و دارن در ناور تاس دادن او برآسال دادن او برآسال

623 كاللَّوْةُ السَّالِ 623

ثابت خواجيم نمود ديگرآل كه زكوة برابل نصاب فرض مي باشد ينيسلي مل ميناه الطفايز چونگه زما كد

ل امام المسلح صفحہ 119۔

ازیک جامد ندواشت وسیاحت وفاقد راشعار خودساخته بودر ببانیت و خالفت نفس با فراط از یک جامد ندواشت وسیاحت وفاقد راشعار خودساخته بودر ببانیت و خالفت نفس با فراط خصوصاً از مثیل نبی و مبدک موجود رخ نبی که نوتش از قرآن کریم خابت . و آنخفرت خش و رخ او اتنا اولی الناس بعیسلی ابن هریم فرموده ناجا ترزو بافی شان مثیلیت و و قاله مهدویت است کم از کم ایمان واشتن به کانفوق بیش اَحید مِن دُسُلِلا وردالی و النا و ایمان واشتن به کانفوق بیش اَحید مِن دُسُلِلا وردالی و النا و ایمان و است و کاندواد اشتان و ایمان و ایم

فنو له إلى ارد ألى المنظم مَن يُتوَفِّى وَمِنكُمْ مَنُ يُتوَفِّى وَمِنكُمْ مَنُ يُرَدُّ إلى اردُلِ المُعَمَّو (مرة فلا معنى موت عينى راداساز دچه مع عمرار مضمون اين آيت در يُج موضع از مواضع كتاب الله اين طور وارد نه شده وَمِنكُمْ مَنُ صَعَدَ إلَى السَّمَاء بَجَسَدِهِ المُعنصَوىُ ثم يوجع في آخو الزمان اكول اگرچنانچ هيئة عينى بشخصه معود برآ سان كرده حمرايل آيت الاريب نهتمام و خام خوابد بود چه خداوند تعالى شاند در ين آيت يا آيت يا آيت ويگر تعرش بذكر صعود برآ سال ابدان فرموده و اگر چنانچ سنت الله برين في استمراريا فته بود محملا اللهيان البد يود بم ذكر سازين مي رفت و برگاه بم قرآن كريم غيرم ة واحدة اشاره بدال كرده كه ك يود بم الاسم معرد و كل واحد سازين مي دوت و برگاه بم قرآن كريم غيرم ة واحدة اشاره بدال كرده كه ك يوان مير دوكني واحد ساز دروقت بيري اعلق فرارسد معبد اضرب شخ از ذكر اين عادت و الما الله المنظم سفونان

**Click For More Books** 

هَمْ السُّول

البيدك بعضے ہم برآسال مرفوع وآباد می شوند ولالت كند بریں كد سے رابایں نہج باجهم برآساك بركشيدن وآبادساختن ازسنن البينيوده است۔

اهنول: مميح بن مريم در يكازي دوشق داخل است وحصرتام چرسي برنقد برزنده بودن اوالى الآن لا محاله در " وَمِنكُمُ مَنْ يُورَةُ إللى أَدُ ذَلِ الْعُمَوِ "واخل خوابد بود و چونكه ارذل العرر العدر و نهايية محدوده نيست تاكه از دياد بروموجب موت حكما باشد للبذائع طول زمانه حيات مصور عربائي يشينيان رامش نوح كه چهارده صدسال و آدم القيال كه نه صدوى سال وشيث كه نه صدويات سال وموى القيالا كه يك مسيصد و بنجاه وشش سال وموى القيالا كه يك صدويات سال وادرايس القيالا كه سيصد و بنجاه وشش سال وموى القيالا كه يك

قصّهٔ اصحاب کهف بعداشتراک حیات مسیح وحیات اصحاب کهف در تجاوزاز عمرطبعی که مزعوم علما طبیعین است شامداست بری معنی شیخ اکبر بعد بیانِ کشفی دری مسئله تخطیه حکماء طبیعین درفتو حات فرموده انداوراماید دید به

باقی ما ندصعود الی السمآ و اواز حالات متوسط بین التوفی و الولادة است اگر ذکر ک از حالات متوسط بالاستیعاب ضروری است لیس بسب عدم ذکر و اقعه صلیب چنانچی مرعوم حضرت مؤلف است حصر آیت شریفه لاریب ناتمام و خام خوابد ما ندر ازی استدلال آفتی بسرخود بر پانمودند بهمدابالی اسلام که متکر و اقعهٔ صلیب بشیادت نص انداز صحابه تا این وقت از جناب پرسیده می تواند که حق سجاند و تعالی در مقل ذکر نوست در حق سج بقولد الحقال الله یا فی بیشیسی این موزیم الحکور نوست و تعالی و الله تیک الحقال الله برو حق می بیشیسی این موزیم الحکور نوست فی المهابد و کهالا و الحقائدیک الکوتاب و المحکمة الفیدس ترکیم من الصلیب معهد اضرب صفح از ذکر این نعمت عظمی و اجه الذکر و لالت و الذکر و لالت

عَقِيدَةَ خَهُ إِلِلْبُوعُ (سدة)

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

هدينالشول كندبرين كدمعاملة صليب دادن ونجات يافتن از واصلاً نبود ..

👢 ورفع جسى در بيل رُفَعَهُ اللّه چنانچة قبل ازين شنيدي مذكور گذشته وآيت وَإِنَّهُ

لَعِلْمُ لَلَسَّاعَةِ (سرة الزفرف: ١١) بنابرتفيراين عباس بروايت مجابد وافي الصالح اي نزول

عیسیٰ ابن مریم علم است برائے قیامت وتا ئیدی کندایں معنی یعنی ارجاع ضمیر بئو ئے نزول عيى سياق آيت وقرائت لَعَلَمْ بِفَتْحَ عين وجميل معنى مروى است از الى هريره والى العاليه

وعكرمه وحسن وقباده وفنحاك دغير بهم \_ (ابن كثير) فتولفًا: ويُول نظريه آيت شريف" ألْيُوم أكمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ" بإيدايان آريم باي

كەمن جميع وجود اكمال دىي شدە ولذالازم بودامثال إي اسرار كەداخل درسىت الهيدى باشد درقر آن ندکوری شد ومعبذ اقرآن کریم ابدا در پیچ مقائے تصیص بایں نہ کر دہ کہ کے۔ رابرآ سان باجهم برداشته وبگذاشته كه چندي صدسال آنجاسكني ومكث ورز د بلكه بخلاف آ ل جمیں سنت مرگ جوانی و پیری را بیاں ساختہ لبندا توانیم بجسارت بروں دہیم کے آل امر در حقيقت داخِل سُنن البهه نبود واست \_

اهتول: برتقدَر تسليم اين كه اكمال دين مستزم است ذكر و قائع مستمره را ازهين ولادت تاوقت مرك ذكرر فع جسمي درقر آن بقوله بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ الَّيْهِ يشباوت سياق وتفاسير سحابه واحاديث صححدوتوع يافتاب

ارے ذکر مجات میں ازصلیب درسلک تعداد تعم موہوبہ برائے عیسی برطبق" وَلَنُ

تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبُدِيُلا ""فقده دري فكراي بلائ نا كَهاني بإيد بود فتوله ع جم چيس آيت أو مَن نُعَمِّرُهُ نُنجِّسُهُ فِي الْحَلْق "ولالت برموت يسلى دارد

جهاز قراراین آیت هر که به بهشاد ونو دسنه بالغ شوداورانگون دواژ گونی بهآ فرینش اول حاصل آید له و تع الأم الصلح صفحه ۱۲۰.

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

هین الشخلید است دو براسند زنده اش کنده است دو براسند زنده اش کنده است دو براسند زنده اش کنده اشته کنده است دو براسند زنده اش کنده است دو براسند زنده است دو براسند زنده است دو براسند برخوابد خور دو خلاصه این آییه شریفه از جهت حصر کافی طبقات انسان را حاوی و شامل است و بینی است است رفت است مؤمنین باید تا سلطان بمین از کلام رب العالمین در دست نباشد از خود استشاء وضع نه کنند بله اگریس صریحی شهادت و بد برینکه حضرت عیملی مع حیات جسمانی منز و ومصون از تحلیلات جسمانی و نزو لات و تغیر ات و تحول حالات و فقدان قوی می باشد آن نص را از کمال انتفات بما دا نماین در بر برشی است -

کارے از پیش نبر دوؤی بروچه آگر بغیر ججت وسلطان مفر وضه وخیال کے ی تواند درمقام دلیل و بربان باایسند مارا برطوری رسد بگوئیم سیّد ومولائی ما نبی کریم صلوات الله علیه وسلامه بعد از وفات دیگر زنده و مع جسده العظمری برآسان صعود فرمود واز کافئه لوازم ایام وسلامه بعد از وفات دیگر زنده و مع جسده العظم ی برآسان صعود فرمود واز کافئه لوازم ایام پیری و شیخوجیت ذات پاکش بعکی متنی می باشد ولوازم کاملهٔ حیات و کمال قوی جسمانی براتب بیشتر و کاملهٔ از بسین نزول اجلال خوابد برات بیشتر و کاملهٔ از بسین نزول اجلال خوابد برات بیشتر و کاملهٔ از بسین نزول اجلال خوابد فرموده باید انصاف بد بهید درمیان دعوی ما و دوی شافر ق چه باشداگر چنانچه لفظ توفی از قرار آید و باشد اگر چنانچه لفظ توفی از قرار اید و باشد و باشد و برای نظر است به سیّدالتر سلین صلوات الله باید و ساده آید و باشد و باری افظ توفی نسبت به سیّدالتر سلین صلوات الله و واحل می باشد چها کشرے از انبیاء و فات حضرت میسی بالنسه بخیج انبیاء بین الله و داخل واحلی واحلی می باشد چها کشرے از انبیاء و نکروفات شان درقر آن مسطور نشده و

اهتول: تقیید آیة به بشاد ونودسداز کدام نص صریکی گرفته اندآ س نص رااز کمال عنایت بمادا نمایند تبرعا برخلاف مزعوم وخیل ب بسند شانص و کَلِیفُوا فِنی کَهْفِهِمْ قَلْتُ مِانَةٍ مِسِنِینَ وَازْ دَادُوا تِسْعًا راوای نمائیم چونکه من جمله قرآن کریم است علی الراس والعین

**Click For More Books** 

عَقِيدَة خَالِلْبُونَ احده

مَعْنَظُ السُّولِ وَابِند فرموده وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُواضِعِه رانيز نصب العين دارنداسحاب كبف دابغ تفرت وارنداسحاب كبف دابغ تفرت واوشظيف شعاع آفاب وبدول طعام مقاداز آيات عجيبه شمردن انسب الست بنسبت ليوة وسيح برملاء اعلى كركل مكان سملوت است وماية حيات شال طعام وشراب ارضى في باايل زكاء طبعى وملك فهم اسراد قرآن كريم بطريق مكاعقد سيركنال اگردرمجلس مقدس ماانول عليه القرآن الله تكلف فرمودو.

جناب می پرسیدند که نظر بدای آیت جرکه به بشاد ونووسند بالغ شود اورانکوس وواژگونی بآفرینش اوّل حاصل آیدفکیف حیات اصحاب کهف سه صدوئه سال وحیات انبیاء سابقه که تعداد عمر شال پیش ازین شنیدی و چگونه حیات مسیح الی وقت النزول و چگونه رائق وصد ق احادیث که در بارهٔ نزول می به تا کید طفی فرموده اید آیة وَلَبِهُوا فِی حَهْفِهِمُ الابه راازمؤولات شمردن نظر بمقصی و مَن نُعَیْرهٔ و نُنْجِسُهُ فِی الْحَلْقِ ضروری است.

اگربرذات الدى الله بازل الدى الله بالكنگ الكتاب بالحق لِتحكم بين الناس بِمَارَكَ الله نازل شده برس نيزانا أنو لفاه قريبًا من القاديان وارداست لهن نظر بمارَري الله احاديث موضوعه اندكه بامؤول آئم بناويلات كه صدق اجلال شان بغير از قاديان نے استفسار فرموده اندكه ميان وعوى ماوج چ فرق باشدگويم در ي شان بغير از قاديان ني استفسار فرموده اندكه ميان وعوى ماوج چ فرق باشدگويم در ي آية آية حب بياق وقسير سحاب واحاديث سيحة مرفوع شدن آخضرت في وكذا نزول او ايت حرب بياق وقسير سحاب واحاديث سيحة مرفوع شدن آخضرت الله وكذا نزول او الله الله والله وا

بَيْوت پَوِسْ وَالْى يَمِنَا بِدَاكَا فَهَ اللَّهِ الْمَاعَ بِرَوْمُوده ـ قوله: كماقال عز من قائل هل يَنظُرُونَ إلاَّ أَنُ يَّاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَام وَ الْمَلْنِكَةُ وَقُضِيَ الْآمُرُ (﴿رَوَالِدَوْرَا) وَقَالَ تَعَالَىٰ هَلُ يَنْظُرُونَ اللَّالَ

72 (٣١١) قَيْدَةَ خَالِلْبُوقَ (٣١١)

همنالاشط

اهتول: آية ندكور دادليل آورون بري كهزول ومشى ملائكه ... الي مبني است برعدم فهم مراد آمية مذكوره والالازم مي آيد تناقض او با آيات مسطوره زيل كهسراحة دال اند برنزول ومشي المُ لَكُ ير مِنَيت رجال بَي آدم قول تَعَالَى فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّل لَهَا مَشَوًّا سَويًّا وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ هَلُ آتُكَ حَدِيْتُ ضَيُفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ وقوله تعالَى إِذْتَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ آلَنُ يُكْفِيَكُمُ أَنْ يُمِدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَثْةِ ٱلآفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمُ هَٰذَا يُمُدِدُكُمُ ربكم بخمسة الفي مِن المُئِكة مسومين وقوله تعالى وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِييً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَّقَالَ هِلَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ وَجَآءَ فَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوُا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ قَالَ يقَوْم هؤُلَّاءِ بَنَاتِي هُنَّ ٱطُّهَرُ لَكُمُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَاتُخُرُونَ فِي ضَيْفِي آلَيْسَ مِنْكُمْ رَجَلٌ رَّشِيْدٌ قَالُوا لَّقَدْ عَلِمُتَ مَالَّنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُويُهُ قَالَ لَوُأَنَّ لِي الاية بلك مَا وآيت مُركوره آنست كه آمدن حق سجاعهٔ تعالى وملائكه درايمان اوشال نفع نمي د مدواين منافي نيست بآل كه نزول ملائكه برائ خدمت ويكرباشد مثل تبليغ البي بإنصرت مؤمنين چنانجه ورغزوؤ بدرونزول ميسح رابر دوشها ملائكه دست نها ده ارجمیں قبیل باید فهمید ـ

## 73 (الله المنافعة الم

هُمَالُالسُّولَ

پن آیات ندگوره شهادت برتکذیب وموضوعیت حدیث دشقی اصلانی و مند آرے بعد تراشیدن معنی ندگور کر جینئیز تناقض با آیات دیگری آید اولاً ترجمه آیات راباید فهمید - هَلُ یَنْطُرُونَی اِلاَان یَاتِیهُ مُ اللّٰهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْعُمَام وَالْمَلْنِکُهُ وَقُضِی الْاَمُو وَالْمَ اللّٰهِ تُوجعُ الْاَمُورُ وَاللّٰمَ اللهِ تَنْدابل عصیال گرآ فراکه بیاید بایشال خدادرسایه بانها از ابروبیانید فرشتگان و بانجام رسانیده شودوبسوئ خدابازگردانیده می شوندکار با ـ

حق سجائد والحالی برائے تہدید کفاری فر ماید که آیا انتظاری کنندای را کرفق سجاند برائے فصل قضا درروز قیاست بیاید پس جزا دادہ شود برکس حسب عمل خود ان محیو فحیروان شرفشو، ازیں جہت فرمودہ۔

74 (٣١١-) قَفِيدًا فَخَالِلْهُ 630

هدينالسط

الغرض آیة ندگوره بیان واقعداتمام کاروفضل قضا روز حشراست ندآ کلد نرول ملاکلد برزیمن ورونیا خلاف واقع و کالف سنت البیه باشد تولد تعالی او یکاتی رئیک و ذلک کائن یوم القیامة (او یکاتی بغض ایات رئیک) و ذلک قبل یوم القیامة کائن من امارات الساعة و اشراطها حین یرون شیئا من اشراط الساعة کماقال البخاری فی تفسیر هذه الآیة مرفوعاً عن النبی کی لاتقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فاذار الیهاالناس آمن من علیها فذلک حین لاینفع نفشا ایمانهالم تکن آمنت من قبل آئل این کیر وقوله فذلک حین لاینفع نفشا ایمانهالم تکن آمنت من قبل آئل این کیر وقوله تعالی و لؤجَعَلْنَاهٔ مَلَکًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا الایه

مقصودازین کلام عدم انقطاع سلسلهٔ حیلهٔ ایشان است درایمان نیاوردن چنانچه درصدراین آمیة ذکرعدم ایمان اوشان عناداو مکابرة وفت نزول قرطاس معلمس او واردشده به هنو له از از جمله قول حضرت سیدولد آوم است طبه العلوة والمام که گفت حضرت عیسی الفیالی یک صدوبست سندند که کرد-

اهتول: قول آنخضرت المسلم برنقد يرصحت اودلالت كالدري كدهري كالمري كالما بالله يك صدوبيت سند بود. وقت رفع وبرداشته شدن بئوت آجان ند آنكدوا قع صليب بسندى وسدوقوع يافة وبعدازال عيلى يك صدوبيت سندراتمام كردر جنانچ مزعوم جناب است جمل شارح جلالين مي كويد في زادالميعاد مايد كران عيسلى رفع هو ابن ثلث وثلثين سنه لايعرف به اثر متصل يجب المصير اليه قال الشامي هو كماقال فان ذلك انما يروى عن النصارى والمصرح به في الاحاديث النبويه انه انما رفع وهوا ابن مائة وعشرين سنة بعد ازان رجوع جلال الدين سيوطى بحوال مرقاة

#### مر 631 حمل المنظم المنظ

هَيْنَالسُول الصعو داز قول ثلث وثلثين جم ذ كرنموده جمل صغير دوصدونو دونه (۲۹۹)\_

هو لعاله واسم سيح يعني نبي سياح برائة حضرت عيسي الطبيع بازمي كويد كه آنجناب وفات كرده چه كدسيات زمين متلزم آل مي باشد كداز بعد نجات ازصليب البند بايد سائر ايام زعدگي برروئے زمین ابسر بردہ باشد و چول روز روثن پیدااست که زمانه سیاحت زمین غیرازاں زمانه نبوده كدجناب وباز فتنة صليب رستگاري مافت زمرا كه زمانه بعثت آنجناب الي واقعهٔ صلیب سه (۳) سال ویش ۵ کورومسطور نی درظر ف جمجومدهٔ قلیله وشاراست کے از کارتبلیغ

حق كيما ينبغي عهد وبرآ شودفكيف ساحت وطواف عالم تواند بكند\_ اهتول: وجه تسميدي كه ذكر نموده الدبرائ وجال است ابن مريم رأسي جمعني ماس يعني سح كننده مريينان رايملأ على قاري دروجه تسميه دحال مي گويدو بوفعيل جمعني فاعل لانه يتمسح

الارض جميعا بسرعة اوبمعنى مفعول فانه ممسوح احداي العينين وهو لقب مشترك بينه وبين عيسى الهي لكنه يطلق عليه بمعنى الماسح

لحصول اليوء ببركة مسحه وبمعنى الممسوح لنزوله نظيفا من بطن أمّة.

وآنچے فرمودہ اند پھوں روزِ روشن پیدااست آنے حکذیب می کنداورا آل چەضمون حديث شريف بحواله جمل شنيدي جهاوصراحة كفته كداتمام يك صدوبيست سنقبل ازواقع

صليب بوده وخود جناب الان حوالية آن حديث داده شايداز خيال مبارك رفته است \_ وبرتقد رسليم بغر مايند كداز كجابه ثبوت بيوسته كداطلاق اسم تصح برابن مريم درجميس سه (٣) سال اجراء ما فتة قبل ازين بسبب شفاء مريضان ازم لهم ولمس اويااز جهت سياحت

اوچرااسم مسيح شيوع كرفة فباشد بلكه حصول شفاءم ايضال ببركت كمس وبهم چنين ويكرخوارق ازابتداءلازم حال اوبودند تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا شابداست برال وْالْرازين إ امام التي صفحه بهر.

همظالشط بم فروتر آمده مسلم داریم که اطلاق اسم من ورجمین سه (۳) سال شده باشد پس برائ ملقب بودن اوبلقب سيح جمعنی حصول البرء بمسجه یک سال جم کفایت می کند بلکه اول از چه بعدظهور خوارق شکل ابُو آء وَ انحمه وشفاءابرس وجذای بزودی شهرت عالم گیرپیدای گردد . و در گھن وصف ساحت نیز گشتن ہمد کرؤ زمین از قاف تا قاف ضروری نیست کے کہ در یک قلیم بلکه یک ضلع شاروز درسیروخانه بدوش ماندادراجم سیاح گفته ی شود پس آنکه فرموده اند\_ ( فَكِفْ سِياحت وطواف عالم تواند بكند) ازتفر يعات تمهيدات خاندزا داست \_ فنولها: ومرجم عيلى كرقريب به بزار كتاب الاكتب طب مشتل بآل مياشد شايد عدل است برین که حضرت عیسی از ابعد واقعهٔ صلیب مرفوع بر تانشد ه برز مین مداوات جراحات وقروح باین مرجم کردو بالآخر برزمین استیفاء مسح اجل کرده جال به جال آفرین سیرو ـ اهتول: این بهم تفریعی است برتمبید خاند زادنوبت دست و یاچه بخس و خاشاک زدن آمد چونکه آیت وحدیث تفقد حال زارجراحت دکر بیثان نفرموده چینموده آید آخر به مجبوری تمسک به نسخهٔ مرجم عیسیٰ باید شاید افادهٔ اند مال بخشد حاشاً و کلا این خیال محال را از سربیرُ ون باید کشید مايوسان شفاخانهٔ احدى ﷺ راازم ہم عيسوى چەحاصل يىسى ايں جاياميدنف ي آيد مقر راست كداطه ونسخة سمريع التاثير وحكمأ اثر دمنده راباعجاز عيسوى نام نبيند گويا دراز له مرض سريعاً باعجاز عيسوى مشابهت نام دارد نداي كعيسى القلطة خود بذراييه إين نسخه معالجة بياران مي كرد ـ بالفرض أكرمسكم داشة شوديس مدت يك صدوبيست سنقبل از واقعهُ صليب شيوع إين نسخدرا كفايت نمي كردازي جمقطع نظر برتفتد برمرفوع شدن او درسندي وسهجرامعالجه بأسخة ندکوره قبل از رفع نه نموده با شداز کهانفی این فهمیدند بلکه تاریخ شهادت می دید برین که این جمه معاملات قبل از رفع بوده اندلكن جناب چونكه درين مسئله قرآن وحديث راسلام گفته قائل

77 (العلم المجال المجال

له امام صفحه منهم

هكالشط

بمصلوبیت مسیح شدند عاقبة الامر چونکه انجیل راجم شابد بررفع یافتند از وجم بیزارشده راه کاالی هؤ آلاءِ وَکلاللی هؤ کلاءِ لیعنی حیات مسیح بعد واقعهٔ صلیب تامدت کشره گرفتند بهناهٔ علیه ای فرمایند-آنچیفرمایندوالانی الواقع تمبید غلط تفریع غلط۔

هنواله از ودرشب معراج صاحب معراج صلوات الله وسلامه عليه روح آنجناب را با ارواح اخوان ديگرش از انبياء پيجم السلام مشايد و فرمو ده ..

اهنول: درشب معرائ آنخضرت المحلية بعلى ومولى وابراتيم الى آمده و نه فرموده كه بروح مولى فقظ ارواح اوشال رالفظ حلايث بعيسى ومولى وابراتيم الى آمده و نه فرموده كه بروح مولى وفلال فلال ومقر راست بزوج تقلين از ابل كشف وشهود خصوصا محى الدين ابن عربي رحمة الله بله وفلال فلال ومقر راست بزوج تقلين از ابل كشف وشهود خصوصا محى الدين ابن عربي بوشد پس كرروح بعد مفارقت بدن معراى فى ماند بلكه كسوت جسم لطيف از اجسام برزحيه ي بوشد پس نظر بدلفظ حديث و تحقيق ابل كشف قبول فى كند قول جناب را ( كه باارواح اخوان ديگرش الحرب لفظ عديث و تحقيق ابل كشف قبول فى كند قول جناب را ( كه باارواح اخوان ديگرش الح) اين محن تيزي طبع است كه جرجاحب مدى چيز بين تراشد خلاصد آل كه حيات كي راحديث (معراح) انكار في كند بلكه مزيد برال شهاوت وي دبد -

او لا برائ آنکه آنخضرت ﷺ دروقت معائینه درآن عالم انده بودند پس منافی حیات مسیح نیزنخوامد بود۔

شانده این میسلی معابدهٔ رب خودرا در بارهٔ نزول و بلا نت دجال وقتل یا جوج و ماجوج - باقی مانده این که آنخضرت علی وضع ولباس میسوی متازاز دیگران بیان ندفر موده -

عجب است ازیں کدایں جاعدم بیان وسکوت از امرے باوجود نه یوون اواز قبیل ماسیق لاجله الکلام شاہد گرفته می شود برعدم واقعی ونصوص قرانید و بیانات حلفیہ وموکدہ آنخضرت کی کہ سوق اوشاں برائے اثبات جمال رفع وز ول است در معرض قبول نمی ایام اصلح سفی بہ

سسة الاتند \_اي تيز يُ طبع تو برمن بلاشدي \_

هنولها وقول پیغام ر مااست اکر موده اگرموی و پیسلی زنده بودن چاره از اتباع من نی دیدند.

اهنول : حدیث لو کان موسلی حیا لمهاوسعه الا اتباعی از نخر جات احمد و پیشی اگر چهاوراعلها و حدیث بسبب بودن مجالد بن سعید از رُوات او تضعیف نموده اندلکن چونکه کی الدین این عربی پیشرارای را درفتو حات ذکر فرموده البذا اُوراقیول داریم ...

امتالفظ میری درجدیت ندگورنیست درصحاح سد و بنابراصل مقرر جناب کدعدم ذکر بخاری را دلیل ضعیف بودان یا موضوعیّت حدیث می دانشد ما نیز این جا گفته می تواییم که حدیث ندکور نیز قابل احتجاج نیست بالفرض اگرصحت اوسلم داشته شود مراد از و لو کان موسلی و عیسلی حیین بین اظهو کم چنانچه دررولیت احمد آمده بنا فاعلیه منافی حیات فی السم آنخوا بد بود بلکه حیات فی الارض دا ...

البنة مصراست درحق جناب چه ناطق است با تباع موی و میسی شریعت محمد میدی سامه السلوة والسلام و بودن اوشال در رنگ آ حاد امّت به و جناب در بحث خاتم النبیین عزل انبیاء از منصب نبوة بدلیل جائے گرفتن او درعلم البی محال دانسته اند

منوله عن باید نیکودر خاطر داشت که بینائے دعویٰ ماہمیں وفات حضرت میسیٰ است النہ اللہ اللہ علیہ والی دہد والی بنا تشیید وترصیص وے راکتاب اللہ گوائی و مدوحد یہ ارسول اللہ علی گواہ ی دہد وحضرت ابن عبّاس گوائی ی دہدوائمہ اسلام قاطبة گوائی ی دہندوعلاوہ برال عقل انسانی جم برایں گوائی می دہد وقصة عودایلیا اثبات ہمیں معنی راکند چول خود حضرت میسیٰ ہم برایں گوائی می دہد وقصة عودایلیا اثبات ہمیں معنی راکند چول خود حضرت میسیٰ الله الله در ہنگام مخاطبہ بایمو د ازعود ایلیا بعثت یوحنا یعنی حضرت کی مراد گرفت البتد ازیں تاویل ایوان اعتقاد یہود باخاک برابر شدکہ می گویند ہماں ایلیا کہ وقتے ایں جہاں دابدر یا ایام اسلی صفی ہیں۔

ایام اسلی صفی ہیں۔

ایام اسلی صفی ہیں۔

و 635 كاللُّبُوَّ اللَّهِ 635 كَالِلْبُوَّ اللَّهِ 635

هُمَّنَالسُّول

ود گفته ما بقولی صعود برآسان کرده بود باید کرهٔ ثانیه عود بدنیا کند-

اسلام رااجماع كورانه كفته اند شايد ازال جمارت وكتاخى نادم شده عذرش بدرّ ازكناه رامصد ال كشتد لن يصلح العطار ماافسده الدهرمش است وسيح است وَعَنُ يَكْسِبُ خَطِينَةً أَوْرُاثُمًا ثُمَّ يَوْم بِهِ بَرِينَا فَقَدِ الْحَتَّمَلَ بُهُتَانًا وَ إِثْمَامُ بِيُنَا (حرة الساء ١١٢) ـ

ع درای عبارات یائے معروف بجائے یائے مجبول نوشته شد چنا نجد درسط مِشتم زادی بجائے زادے۔

وعقيدة خاللبوة اللبوة (١٣١١)

هدينالسط میں تھی نکل کے البیع کے ماس آئی اور اس کو کہا تھے آگاہی ہے کہ خداوند آج تیرے سریرے تیرے آ قاکواٹھالے جائے گا۔وہ بولاہاں میں جامتا ہوں تم چپ رہو۔ تب ایلیانے اس کوکہااے البيع اقريبال شهرے كەخدادند نے مجھ مربريج كو بجيجاب اس نے كہا خدادند كے حيات ادر تيري جان کی قتم میں تجھے سے جدانہ ہول گا۔ چنانچہ وی ریخ نہیں آئی اور انبیا ، زادی جو بریمو میں تھی البیع پاس آئی اوراس ہے کہا تو اس ہے آگاہ ہے کہ خداوند آج تیرے آ قاکوتیرے سریرے أَتُمَّا لِے جائے گا۔وہ بولا میں تو جانتا ہوں تم حیب رہواور پھیرایلیانے اس کو کہا تو یہاں درنگ کیجی کہ خداوند نے مجھ کو یرون پر بھیجا ہی وہ بولا خداوند کے حیات اور تیری جان کی قتم میں تجھ کونہ مجھوڑوں گا۔ چنانچہوی دونوں آگے بیلی اوراون کی چھھے پیچھے پیچاس آ دمی انبیاءزادوں میں ہے روانہ ہوئی اور سامنے کی طرف دور کھڑی ہور ہی اور وی دونوں لب پرون کھڑی ہوئی اور ایلیاہ نے ان برجادر کولیااور پیٹ کے یانے بر مارایانے دوصلی ہوکے ادھر اُدھر ہو گیااوروی دونوں خشک زمین پر ہوکے پارگئی اوراییا ہوا کہ جب بار ہوئی تب ایلیاہ نے البیع کوکہا کہ اس ہے آ گے کہ میں تجھے جدا کیاجاؤں ما نگ کہ میں تخبے کیادوں تب السع بولامہریانی کرکے ایسا کبھی کہاس روح کا جو بچھ پر ہے مجھ پر دوہراحصہ ہوتب وہ بولاتو نے بھاری سوال کیا سواگرتو مجھی آپ ہے جدا ہوتے ہوئی دیمھی گاتو تیرے لئے ایسا ہو گااورا گرنیس توالیاند ہوگا۔اورایسا ہوا کہ جوہیں وی دونوں بر ملے اور باتیں کرتے چلی جاتے تھی تو دیکھ کہ ایک آتش رتھ اور آتشی گھوڑوں کے درمیان آ کےان دونوں کوجدا کر دیااور ایلیاہ بگو نے بیس ہو کے آسان پر جا تار ہا۔

صحیفہ ملا کے باب چہارم آیۃ پنجم دیکھوخداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آئے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کوتمہاری پاس پہنچوں گا اور وہ باپ دادوں کے دلوں کی جیٹوں کے طرف اور بیٹیوں کی دلوں کی باپ دادوں کے طرف مائل کرے گا نہ ایسانہ ہو کہ میں آؤں اور سرزمین کولعنت سے ماروں۔رسولوں کے اعمال باب اول ایس جہوفلس وہ مہلی

81 (١١١١) وعَقِيدَة خَمُ اللَّهُ اللَّهِ (١١١١)

همئلالشط کیفتیت میں نے تصنیف کے ان سب باتوں کے جو کہ یسوع شروع سے کرتا اور سکھا تار ہا اس دن تک که وه ان بررسولوں کوجنہیں اس نے چنا تھاروح قدس علم دے کراو پراٹھایا گیا۔ ان برای نے انہیں مرنے کے پچھی آپ کوسب سے قوی دلیلوں سے زندہ ثابت کیا کہ وہ جالیس دن تک آئیس نظرآ تا اور خدا کے بادشاہت کے باتیں کہتار بااوران کے ساتھ ایک جاہو کے علم ویا کہ براثلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے جس کا ذکرتم مجھ ہے ت چکی ہوراہ دیکھو کیونک بوجنا نے تو یانے سی بختسمہ دیا برتم تھوڑی دنوں کے بعد روح قدس بہتمہ یاؤگے تب انہوں نے جواکشی تھی اس سے یو چھاا سے خداوند کا تواہیے وقت اسرائیل کے بادشاہت کو پھر بحال کیا جا بتاہی براس نے انہیں کہا تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں اور موسموں کی جنہیں باپ نے ان برہی اختیار نہیں رکھا ہے جانوں لیکن جب روح قدس تم یرآ وے گئتم قوت یا ؤگے اور پروسلم اور ساری میبودیدوسامرینہیں بلکہ زمین کی حد تک میری گواہ ہو گے اور وہ سے کہ ان کی دیجھتی ہوئی اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اس ان کی نظروں سے چھیالیااوراس کے جاتے ہوئے جب وی آسان کی طرف ربی تھی دیکھودومردسفید بوشاک بہن ان کے پاس کھڑی تھی اور کہنی تگی ای جلتیلے مردثم کیوں کھڑی آسان کی طرف دیکھتی ہو میں بیوع جوتمہارے یاس ہے آسان پراٹھایا گیا ہی ای طرح جس طرح تم نے اے آسان كوجات ويكصا پھرآ وے گا۔ تب وى اس پہاڑے جوزیتون كا کہلاتا جوير وسلم نز ديك بلكہ فقظ آیک سبت کے منزل دور ہی مروشکم کو پھری (از کتاب سلاطین وا المال رسولان ) صعُو دایلیاه وصعُو دمسے ابن مریم بجسد ہم العنصر ی بمشافیہ حاضرین وقت بہ پیوست و نیز پیش گوئی مسیح در بارهٔ نزول خود و احتیاط نمودن درین کقبل از نزول من بسیار

پوست ونیز پیش گوئی میچ در بارهٔ نزول خود و احتیاط نمودن دریں که قبل از نزول من بسیار مدعیانِ میسحیت پیداخوا هندگشت زنهارزنهار وردام تلمیس وفریب اوشاں نیائند از کتاب اعمال رئولان معلوم گردید۔

82 Trub \$2 112 \$1 76 63

هنظالسط

وپُرسیدن حواریان از سیخ در بارهٔ تعیین وقت نزول دلالت می کند برعلم حواریان قبل از سوال خودنزول می راواورا بغیراستماع از وطریقے نے ۔ چنانچ قرآن کریم خبراز وعدهٔ رفع اولاً وازر فع ثانیا داده می ابن مریم حواریاں رااز وعدهٔ رفع مطلع نمود۔

رے اولاوہ روپ تا یا دہ ہی ہی ہم یہ ہواریاں راار وعدہ رہے ہود۔

ہنا ہ طلیہ اوشاں سوال ارتعمین وقت نمو دند۔ ہاتی ماند محقق نزول ایلیا موعود بہ ظہور

مثل اوکہ کچی است۔ باید دانست کہ درانجیل تاویل نزول ایلیا بظہور یوحنا لیمن کچی وانکار کچی ہردوور باب اوّل از انجیل یوحنا انکار کچی ودر باب یاز دہم از انجیل متی قول عیسی السی درحق کچی کہ ایں جال ایلیا موعود است ندکوراند۔ ہر کے چونکہ اعلم ودانا تر بحال خودی باشد از دیگرے قول کچی راا مقارے خواہد بودوکم از کم بلحاظ مساوات متعارضہ شدہ ہر دواز یا یہ اعتبار ساقط خواہد گھنت ہے۔

دخق آنست که مثبت نزول می قرآن کریم واحادیث صحیحه بستند و کتاب انمال رئیولان نیز بالصراحة کاشف این معنی است وقصهٔ عودایلیا غایت مافیی الباب نظیرشده می تواند نه مثبت وآن (نظیر بودن) جم بعدازال که قرآن کریم و مجرصادق هی خبراز حال مخص معین داده باشد بیمی ثبوت نمی رسد چهای جامجر تخیین واحقال بکارنی آیدسند به قوی بایداز کتاب وسقت نمی بنی بنراز بانظائر پیدائیش افراد نوع انسانی در دست ماست به روزم و می بینینم که سلسلهٔ توالد و تناسل از نطفهٔ منی که از باشت به بروسینهٔ مادری

بایداز کتاب وسئت کی بنی بزار بانظائر پیدائیش افرادِنوع انسانی در دستِ ماست . روزمرّ و می بینینم که سلسلهٔ توالدو تناسل از نطقهٔ منی که از پشتِ پدروسینهٔ مادری جهد جاری است معلندا درآ دم و هو او بالا تفاق و سیح این مریم نز دکافهٔ اتل اسلام نظائر ندکور فیج فاکده نمی بخشند که اوشال را نیز حملا بر نظائر غیر معدوده محلوق از نطفهٔ مادرو پدرگوئیم از برائ جمیس که نص در حق ایشال وارداست .

بالفرض يك نظيرعودايليا ثانياً دردنيا به مثيلٍ خوداً گرمسلم داشته بهم شود بعد از ورُودِ نصوس چگونه مثبت نزول اين مريم به مثيل خود شده مي تواند بالجمله حمل برنظائر درصورغير منصوصه

83 (المنابعة عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 639)

هُمُنَالِسُولِي مناطقكم شده ي تواندي تواندآل جم برسبيل ظن اين جامانيز اگر برمسلك جناب يخن رانيم يعني بودن کچی مُراداز ایلیای خوامد کرمشیل میچ نیزنبی وقت باید بود چنانچه ایلیا و یچی وَلَنُ مُجدَ لِسُنَّتِ الله تَبُدِيلاً (مرة النَّ ٢٣) كفت ي توانيم وبودن جناب ني بشبادت علماء أمتى كانبيآء بلبي السوائيل مفيدني آيد جنظر بنظيرنة تتشريعيه بإيدمش يجي نه غيرتشر يعيه-شايد جناب خواهند فرمودكه مما ثلت متلزم مشاركت في جميع الاوصاف نيست مانيز گفته مي توانيم كه مزول الليا يعني نظير بودنش مستلزم مزول مسيح على طبق خصوصيانه نيست مارا بعدازال كه قرآن كريم وإجاديت صححه وإجماع شهادت بررفع ونزول مسيح داده احتياج بسوئ سوال اہلِ کتاب نیست که آن ہم مشر وط است بشرط عدم علم کما قال عزمن قائل فامسَنْگُو اَهُلَ اللِّهُ كُو إِنْ كُنتُهُ لَاتَعْلَمُونَ (مرة أنل: ٥٣) إين توجد بجانب كتاب سلاطين وسجف ملا کی و کتاب اثمال رسولان محض تعمیل ارشاد جناب رانموده شدلکن آنها ہم برحسب قر آن کریم وسقت واجماع شهادت داده مزيد برآل اجتناب ازميجان كاذب ناصح بالاصرار كشة اندبه إي فائده زائده را گوياازاحيان جناب ي فبيم ـ دري اناجيل مصنوعه كاذبه كه از قیام سیح من الاموت و قِصّهٔ موت و بردار کشیدان اوخبر داده انداز کا ذیب اہل تثلیب چگونه برخلاف قرآن كريم برآنهااعتا دكنيم عيسائيان خود إتفاق درين امرند دارند به

ایوب درباب بفتم درس نم از کتاب خودگفته (کمایضمحل السحاب ویدهب هکدا من یهبط الی الهاویة لایصعد) ترجمه فاری هی ۱۸ ایر پراگنده شده نابودی شود به بمیس طور کے کہ بقیری روزنی آید۔ ودرس دیم (ولایوجع ایضاالی بیته ولایعوف ایضا مکانه) بخانه اش دیگر برنخو ابدگردیدومکانش دیگروے دانخو ابدشتاخت) ولایعوف ایضا مکانه) بخانه اش دیگر برنخو ابدگردیدومکانش دیگروے دانخو ابدشتاخت) ودرباب چهاردیم کتاب خود و الوجل اذاضطجع لایقوم حتی تبلی السمآء لایستیقظ من سباته و لایتنبه، لعل ان مات الرجل یحیلی ترجمه فارب

وقيدة خَالِلْبُونَ سِهِ 640

هَمْ السُولِي ١٨٣٨ء - انسان ي خوامد ونخوامد برخاست ماداميكه آسان محونشود بيدارنخوامد شدوازخواب برنخوا مدیرخاست ) آ دمی برگاه بمیر دمازنده می شود \_اخ

🗸 ومرقس درآیت بیست و پنجم باب یانز د بهم می گوید که برصلیب دادنداورا درساعت سيوم ويوحنا درآيت جهاردهم باب نوزدهم انجيل خودي نويسد كه بودسيح تاساعت مشثم نزدبيلاطس وتتى درباب بيت وتفتم مى نويسد (ونحو الساعة التاسعة صوخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي لما سبقتني اي الهي الهي لماذاتر كتني.

ودرباب شانزدهم انجیل مرض (الوی الوی لما سبقتنی ودرباب بیست و چهارم انجل اوقا (ونادي يسوع بصوت عظيم وقال ياابتاه في يديك استودع روحي) بلكه أكرتامل وتذبر بلنغ رادركتابها اوشال بكار برده شودنيؤت عيسلي القليلة وبودن اوس موجو وصادق ہم یہ پایئر شوت ٹی رسد العیاذ باللہ از برائے آگلہ بواقیم بن پوشیاو تھے کہ صحیفه ارمیا الظیٰ راسوعة بود وحی برارمیا الطیخا نازل گشت ( می گویدرب درضد یواقیم ملک يبود كەنخوامد بوداز و كےنشنيده بركرى داؤدالليك ويسى الليكا چونكداز ولا ديواقيم حسب ونسب مذکور درانجیل متی است پس نخو اید بود قابل برائے شستن برکری داؤد تحکم وی ارمیا۔ و چونکه قبل از وایلیا نیامده از برائے انکاریجیٰ وخلاف عقل است که ایلیامن جانب الله فرستاده شودوصاحب وحي والهام نيز باشدمع لمذافنس خودرا نشئاسد بتابرال عيسي مسيح موعود صادق نخوامد بود برحمه به انتهاو ثناء لا يحصّى مرخالتے راست كه سنجات داد ماراازیں چنیں مها لك بواسطه في وصفي خود مجر ﷺ تا كه اعتقاد نمود يم يا آل كتيسلي ابن مريم نبي صادق وسيح موعود وبري است از دعوي الومتيت وقصهُ ادعاء اوالومتيت رازمجين بردار كشيدك ومدفون

عَقِيدَة خَالِلْبُوا (١٣٥١)

نمودن بعدازال زنده شدن ہمدازمفریات کسانیست که مَاقَتَلُومُهُ وَمَا صَلَبُومُ وَلَكِنُ

Click For More Books

شُبَّهَ لَهُمُ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ الَّذِيهِ كَلَايبِ اوشالِ نموده ـ

واستبعاد عقل انسانی زنده برداشته شدن را بجانب آسان بقوله و کان الله و استبعاد عقل انسانی زنده برداشته شدن را بجانب آسان بقوله و کان الله عزیر از محکیما بین خداوند غالب است بر برشی و کیم است پس نظر به غلبهٔ اور فع جسی را از مستقرات نه پندار بد ودری حکمت است که اراده ظهورا جابت و عا اورانموده ایم و اورااز علامات قیامت ساخته ایم و آنخضرت نیز بهان رنگ استبعاد واستنگار را با ادوات تاکید واستشهادایت و بیان حلفے از قلب مؤمنین بردوده مبادا که کے را از است من ادوات تاکید واستشهادایت و بیان حلفے از قلب مؤمنین موده که بهان انگار بناء اورامشید مان شخص ایرانی از جابلغزائد و در چاه ادعاء میجیت موعوده که بهان انگار بناء اورامشید و مرضص است نیندازد.

هوله: إدرا ثنائ سياحت فيم برال نسق نزول اجلال درخط وليذير كشمير فرموده بهم درال مقام بعد از استيفائ يك صدوبست سال ازعمر خويش بااخوان ديگر از انبياء پيوست مزار شريفش دربلدهٔ سرينگرمخله خان يارمزار ومتبرك است ابالي آنجا آل جناب راينام شفراده يوز آسف يا دكنندوجملة برانند كه نوز ده صدسال است اين نبي بزرگ فوت كرده ..

اهنول: صدآ فرین برجمتِ مردانه جناب علاقه مماثلت را کلماحقها تکمیل فرمُودند مماثل خودرااز دستِ جفا کیشال سیبی نجات داده با قامت نطهٔ دلیذ بریشمیر تدارک نمودند لکن حدیث سی لعن الله الیهود النصاری اتتخذوا قبود انبیآنهم مساجد شابد عدل است برین افتراه و بهتان چه حب مضمون حدیث قبر با انبیا و را مجده گاه گرفتن خاصهٔ غیرمنفکه یهودونصال ی است -

وازعرصۂ نوز دہ صدسال تا ایں دم کے نبی نفس ندیدہ کہ نصاری قبر پوز آسف رامجدہ گاہ گرفتہ اند و چرا گیرند کہ اوشاں حب شہادت کتاب اٹلال رسولان از جبل زیتون مرفوع الی السمآءی دانند و محلِ رفع تا ایں دم مزار دمرجع نصاری است ۔ شنرادگی و زاکت المام السلح صفحۃ الا۔

642 حَقِيدَة خَالِلْهُ اللَّهِ 642

هین الشولی دری را برخلق به رسم و آئین شابزادگان به سیح مفرور و مجروح حب زعم جناب و بریک جامد وقوت بردرختال قانع چذبیت به یوز آسف و سیح مفرور و بحروج ناسب اگرام ای آل جااورا قرصیح داشته باشند ممکن است که حب عادت جبلیه خوداز تضرع و زاری و روزوشب خال گذارند و شهرت این معنی مثل شیوع موت مبارک بل سابراسلان و البام جهاند را مگرفته باشد به قبوت این راجمت علیابس است که تضدیق بجز فرستادهٔ خوده الدویل شوده اندویل شوت فراروسائزادلد مندرجه یا ما می یک رنگ اند بعدتال در یکازال با احتیاج بغوردرد یکر ساند بنا ما مید باش ماند و بطریق اختصار در کرنموده می شود.

سوال: ازمرکب اضافی لیجنی قبورانبیائیم که درحدیث مذکورگذشته مقبور و مدفون بودن میج ثابت می شود؟

در از الله او هام يا ازاده او هام مكاشفات اكابراوليا ورابرصدق دعوى خود دليل آورده اندافسوس است كه يحيني گويد كه قر آن كريم ومكاشفات نبوييل ساهها السلاة واسلام ومكاشفات بزرگان أمت كه جناب جم به قول اوشان مشل محى الدين ابن عربي وجلال الدين سيوطى سندى گيرندايس جمه منامسموع ومكاشفه فلانے وفلانے بر بان قوى مع آ مكه فلاس

**Click For More Books** 

عَقِيدَةَ خَالِلْبُوا اللَّهِ اللَّهِ

هدينالشط به جعیص اسم ہم جناب راہم ندگرفتہ ہاشد۔

👢 ازائجمله آنکداز دم سیح کافرخوامد مردمطلبش آنکه دلائل کاملانش سجدے رسیده

باشند كەغالف ومنكرقوت مقابلهُ آنهانخوا مدداشت ـ

اهتول: مماليّت دلائل لاريب از كماليّت مدغى درقلعهُ حسين زعم وخيال مخصن مانده و بيرابيه از وجود واقعی نیافتہ تا که درنظر متکراں وخالفاں آید واوشاں متوجہ جدال وقبال اوکر دند کم کے است كەدر عالىم زغم رفتة وازىكىين گاه مناشى فاسد ەبدركرد ه بىبلاك رساند

ازال مُمله حب العداد آيت وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ كه دواز ده صد و مفتاد و حیار ( ۴۲ / ۱۲۷ ) می باشد زیاد مضعف اسلام وخروج و حیال جمال زمانداست \_

اهتول: بودن قرآن كريم آمرونايي ومخبراز حيثيت وضع لغت عربيه است بناءً عليه وَلَقَدُ يَسُّرُنَا الْقُرُ آن لِللِّدِكُر وجائ ويكرانًا أَفْزَلْنَاهُ قُرُ آنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ فرموده ندازجهتِ اعدادجمل - وَ اَقِيْمُو الصَّلُوةَ وَ النُّو الرُّحُوةِ ادائُ ثمازُ وزكوة راالي يوم القيامة فرض نموده نه تاوقت اعداد آيت ندكوره على مذاالقياس تتبيد غلط وتفريع غلط

ازال جُمله مسيح بعدموی الفظ به چهارده صدسال (۱۴۰۰) برائ اصلاح يبُو ديال آمده وقتے كەمغزوبطن تورايت از يېوديال برداشتەشدە بودىلى بذا درېم چنيں زمانە

اس عاجز نيز آمده۔

اهتول: آمدن مي بعدموي الطيرة بشانزوه صد (١٦٠٠) از تتب تاريخ ثابت است كه آنخضرت ﷺ بعد ازموی به بیت و دوصدسال (۲۲۰۰ ) رونق افروزائے عالم کشتند وبعدار سيخ بيغ صدوبفتاد سال (٥٤٠) ازين ظاهر است كدمي بعد موى بشانزده صدیمال(۱۲۰۰) ظاہر گشتہ۔

بالفرض اگرآ مدن سيح بعدموي بچهار ده صدسال مسلم داشته شود تا جم مقصود جناب

Click For More Books

هَيْظَالْتُولِينَ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الطَّامِينَ الطَّامِينَ الطَّامِينَ

حاصل نمی گرد دالا برتقد برظهُو را بعد چهار ده صد درسنه چهار ده صد و چند به و بازاز سرِ نوطن ومغرِ قر آن را که جناب از آسان برز مین آور ده اندمشهو رخواص وعوام شده

ازان جملة ظهورسيج درآ خرالف ششم ضروری است وآن این عاجز است \_

اهنول: شبوت این امر کیظهورش درآخرالف ششم خروری است محض درظرف خیال جناب است ـ از ال جمله علامت مسیح موعود خروج د جال وخرِ او ظهور دخان و یا جوج و ما جوج وایس جمه بعرصهٔ و جود آمده مُر اداز د جال علماء عیسائیاں واز خرریل واز دخان قحط وازیا جوج و ما جوج نصال ی وروس وازداییة الارض علماء اسلام است ـ

ا هنول: این جمد یعنی عُلما بو اسلام وعلماء عیسائیان وقیط نصلای ورُوس از عرصهٔ دراز موجوداندوسی چرانوقف نموده و نیزشخصیت دجال بعد ثبوت اوازا هادیث صیحه چنانچیمنقریب می آیرستلزم است شخصیت خرخو دراونیزمیل است تاویل ندکوررا به

ازال جُملہ الآیات بعد الها تین ایعنی نشائیاں بعد گذشتن دوصدی ظاہرخواہند شد مراواز آیات کبڑی مستند چرا کہ صغر کی درز ہائۃ آنخضرت ﷺ ظاہر بودند پس آیات کبڑی

که درصدی سیز دہم ظہور پذیر فتہ دعوٰ ی من است ۔ که درصدی سیز دہم ظہور پذیر فتہ دعوٰ ی من است ۔

اهتول: بعدالماً تین رامقیّد به صدی سیز دہم نمودن اشتباط جناب است بے وجہزز دامام جعفرصادق ظهُورآیات کیرگریش قبل وزلازل وطاعون ووبابافراداد صدی سیوم شدہ وہمیں اسد تا مطابق واقع ومفہوم افتا بعد المائنون و تائید میکندان اقرون مشہود لمالیخیر

است مطابق واقع ومفهوم لفظ بعدالمائتين وتائيد ميكند اوراقر ون مشهودلها بالخير ـ بالفرض اگراز لفظ بعد المأتين صدى سيز دجم جم مراد داشته شود پس مفاد حديث

همیں قدرخوامد بود که آغاز آیات کیرای از صدی سیز دہم است ندآ نکه ہمگی آیات جملع موجود خدر وگفت سے ظام مسیح میں جو است در در رہ التحقیقی ش

خوا ہندگشت تا كيظهُو رُسِيح من جمله آنها نيز واجب اُنتِقِيقِ باشد۔ ا**هنول: علاصات مسيح صادق**: علامت اوّل كثرت مال بحد يكه قبول نخوا مدكرد

89 (١٣١١) وَعَلِيدُةُ خَالِلْبُونُ (١٣١١) (645)

هَمْ فَالسُّولَ

اورا کے چنانچہ در سیحین ویکشر المال حتی لایقبله احد۔ علامتِ ثانیہ در سیحین وتکون المسجدة الواحدة خیرا من الدنیا و مافیها بعنی یک مجده بهتر وعزیز خوابد بوداز بهدونیا۔علامت سیوم باہم بغض وحددُ ورخوابد گشت اولا دانسان بامار باوشیر بایُز بازی ممایندو کے براور بربرادر دیگر کسن ظن پیدا خوابد نمود۔ازانصاف بفر مایند که درز مانهٔ جناب کدام کے ازایں باموجوداست۔

جناب مرزاصاحب درازاله صفحه ۲۳۳ ی فرمایندا حادیث متفق علیها بخاری و مسلم کداز کبار صحابه مروی انداین حیا دراد جال معبُو دیآخر درگروه مُسلمانان داخل نمود خبراز مُرونِ اوداده اند و درازاله صفحه ۲۲ کفت این واقعه مسلمه است که بعد خروج د جال معبُود کے کے نزول کند ہمال مسیح صادق است۔

افتول: بعدانها م بردوتول بیجه حاصل گفت (مرزاصا حب سی صادق نیست) چه آ مدن سی موود بعد خروج و جال مردوقول بیل او میدی موود بسیر ده صدسال مسلمان گشته مرد مود بعد خوابد شد است که اول او من در میان او مبدی و آخر او سی این مریم " تکذیب می کند مبدویت و میجید یک شخص را چنانچه ظاہری نماید موضوعیت "لامهدی الا عیسلی" رامع آ نکه مضمون او متعراست بموضوعیت اوومن موضوعیت اومن جمله دلائل شوت موضوعیت بطلان مضمون فی نفیه را نیز شهر ده اندر ( تشریح ) مرا اداز مبدی بامعی علی است یاوی و و بردو (۲) باطل به چهر تقدیم او در نفی نوده و بر تقدیم و این حصر مبدویت در و باطل بامعی علی است یاوی و مبدویت و بردوان مبدی جم بوده و بر تقدیم فان خصر مبدویت در و باطل معی او تنافی حصر مبدویت در و باطل معی طلان شخصیص وصف مبدویت علی بنداالقیاس احادیث میجد در نزول می و خروج د جال معی باشد که در وقت خود نی بود.

#### **Click For More Books**

#### مقصد سيوم

🧦 درذ کرِ احاد پیپ صححه در بارهٔ نزول سے ابن مریم

# وخروج د جال وغيره اشراط ساعت

قبل از نثروع درتح براحادیث صححه ذکر بعض وساوی جناب مرزاصاحب بمع دفع آنها ضروری است دوموای اوّل تعجب نیست که حقیقت کاملدا بن مریم و د قبال برآنخضرت هی منطقف نشد و با شدومرادا از این مریم مثیل او واز د قبال برتن پوش، د نیا پرست، یک چیثم بعنی چشم دین ندارد۔

ی گویم بخاری و مسلم مرفوعا از این عباس آورده که فرمود آنخضرت این دیدم من درشب معراج موی را گذم گول ، دراز قدری گر گوشت به چنانچ مرد مال غفوره می باشند و دیدم من عیسی رامتوسط بیدائش سُرخ وسفید بینی برده آهیخته راست مُو ، و دیدم من مالک خاز نِ نار را و دیدم من دجال راایس جمد را وقت رویت آیات و پیرند و این عباس در دوقت روایت آیات و پیرند و این عباس در دوقت روایت ایس صدیث آیت سیم شروعی شرکی مِرکیة مِن لِقائد " (سردا اجمد) برائ رفع شک خاطبین می خواند حدیث ندگور است .

ونیزراوی اوعبدالله این عیاس أمید که جناب مرزاهها حب کشف سیدالا وّلین والاً خرین راناقص ومزید برال کشف خود رازائده تصوّرنخوا بهندفر مود و نیز احادیث این مریم قطعاً ولالت می کنند برتعیین جمال این مریم که نبی وقت بود چنانچ حدیث بخاری لیودشکن الع قبل ازین شنیدی وجمین طوراحادیث و قبال شابداند برشخصیت او حاصل آل که مرکاشفات نبویداز قبیل اطلاع اشخص علی الغیب اند مفیدهام بینی برایل قبل افغیب اند مفیدهام بینی برایل قبل قبل قبیم از ترک مرکاشفات نبویداز قبیل اطلاع اشخص علی الغیب اند مفیدهام بینی برایل قبل قبل قبیم اگرا و الامن از ترک می براید براید از ترک می برایل اللائد ترده این ۱۲۵ می براید و براید براید و براید از ترک می براید و براید براید و براید براید و برای

91 (٢٥١٥) وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 647

هینظالین میل الشخل کرداسا حب که برنقد ریسایم از قبیل اظهار الغیب علی انتخص اندمفید تخیین به وسواس دویم صحابه اجماع داشتند بریس کداین صیاد دجال معهود بود و نیز جمیس بودرائی آنخضرت النظار

می و برصحابه احادیث نزول می مراسر بهتان وافتر اداست برآ مخضرت و برصحابه احادیث نزول می و وجال بروایت اجله از صحابه وائته اتل بیت بحد تو اتر رسیده اسامی رواق و این برست بحد تو اتر رسیده اسامی رواق و این برست بحد الله این عباس ۴۰ مثان این العاص ۵۰ و این الاقت الی عبیده بن جراح ۲۰ و عبدالله این عر ۵۰ و عبدالله این برس ۱ معود ۱۰ و عبدالله این عبدالله این برس ۱ معود ۱۰ و عبدالله این معبدالله این جراح ۱۰ و عبدالله بن جراح ۱۰ و عبدالله این معبدالله این معبدالله بن جراح ۱۰ و این برس میدالله این معبدالله این معبدالله به ۱۱ و این برس عبدالله به ۱۱ و این برس عبدالله ۱ و این برس میدالله و این برس عبدالله ۱ و این برس میدالله و ۱۲ و این برس مید و این و این برس میدالله و این برس میدالله و این برس میدالله به ۱۵ و برس میدالله و این الله این برس میدالله و ۱۳ و این برس میدالله و ۱۳ و این الله این ۱۳۵ و این الله و این میدالله و ۱۳ و این الله و ۱۳ و این الله

برعکس این درازاله صفحه ۲۳۹ گفته که خروج و جال معبود و نزول ابن مریم درزمانهٔ آخرین این هردوراعقیدهٔ اجماعیه سحابه قرار دادن چه قدر تهمت است برین بزرگواران -و درازاله صفحه ۲۲ گفته که گروه عیسائیان بلاشبه د جال معبوداست -

می گوئیم درباره اجهاع صحابه ورائے مُبارک آنخضرت ﷺ آنچہ پہنالیٰ صرت گفته قابلِ غوراست وواجب الاحتراز عجب جیرانم ازیں شطرنج بازی، گاہے این صیاد راد جال معبود گفته از عرصة سیز ده سال درمدینه میراندوگاہے گروہ عیسائیاں رامصداق دجال

**Click For More Books** 

عَقِيدَةَ خَلَمُ إِلَيْنُوا إِلَيْنُوا إِلَيْنُوا اللَّهِ الللَّلْمِلْعِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هَمْ فَالسُّولِي

معهودی گرداند به تاریخ حدیث نواس بن سمعان رابشها دت آیات قرآنیه ویلی بذاحدیث مدفون شدن مسیح درروضهٔ مطهره علی ساحیا اصلای واسلام هردورا موضوع قراری دید واحیاناً خودمصداق بردوبتا ویل دررؤیای گردد به

واین تاویلات وابیدازان فروتراند که عاقل برائ اظهار مفاسد آنهاتهی و قت نماید نیج کس قبول کرده می تواند و قومها اقبالمند وواعظین از عیسائیان دجال موجوداند ایخضرت کی در اعلامیث مظهره چندان قوشی در بیان دجال ایتدعلا مات وحلیه ونشانها واطوار کابیانه وساهرانه او چرافرموود وجمل نمودن اورابر مکافئه اجمالیة تعییر طلب چنانچه در ایام اصلح از قبیل و بدن آنخضرت کی و بائه مدداخل آیت کم بدندرادر صورت زن و پراگنده حال از قبیلتیاس مع الفارق است چای بهدداخل آیت کم کابیانه کدروث معراق دیده شده بودندو خلابراست الفارق است چای بهدداخل آیت کم کابیان و غیره وغیره بهمه باقی بر ظاهر خوداند نه مؤول پی که آدم و نوح وابراتیم و موی و ما لک خازن و غیره وغیره بهمه باقی بر ظاهر خوداند نه مؤول پی مهیل طوری و دجال وغیره و نیز آنخضرت کی و در جال دعوی زیادت توضیح برانمیا میابی فرمود کری است بر کشف تفصیلی و جلی و فرق ظاهراست میان رویت و با در صورت زن براگنده موی و میان آن که شخص را بهیمین حلیه واسم وصت یا خطاب فرموده باشند که یا فلا نے براگنده موی و میان آن که شخصے را بهیمین حلیه واسم وصت یا خطاب فرموده باشند که یا فلا نے بیا تو آی خلال معامله چنین خوابه شد در پیشین گوئی با در دی مرتضی و حسنین و امثال آنها که می تا بیا تو آی خلال باید نمود و از ترقبیل است احادیث این مریم و د جال با پیماند آنگیک در امثال اخیراز تقصی ایمانی متصور نے باز آیدیم بسرتا و بل د جال دولته ندان و عیسائیان .

خداراازسرِ انصاف بفر ما یند که درزمانهٔ آمخضرت کی کے دولتندی پوش یک چشم عاری از پیشم دین وفرقهٔ واعظین از میسائیاں نبود آیا درایران مجوس آتش پرست وصدق ژند کداز تصدیق به کے بی از ایمیا محروم بودند مخلی بازا ہود در ہندمتنغ ق انواع شرک وہمیں طور میسائیاں صلیب پرست موجود نہ بودند چراہئوئے کے اشارہ نفر مودہ وامت

Click For More Books

عَقِيدَة خَهُ إِلَيْنُوا اللهِ

رادرگرداپ چیرت برعکس فصاحت لا ثانیها نداخته .

از کتب پیشینیاں واحادیث نبویه بلی ساجهااسلاۃ واجهاع سحابہ واجهاع اُمّت د جال شخصے معبود معلوم می شود۔ الا برونق شخقیق جناب مرزاصاجب که برتمثیلات خانه زادمثل لکل د جال میسی عمارت دعویٰ خود برافراشته اندوا عجب العجائب آں کمسے وقت دیگرال را کراپیہ دادہ برخرخود سوار میشود۔

درازاله جناب مرزاصاحب ابن صیادرانشها دت حلفی عمر هی وجال معبود دانسته ومنع فرمودن آنخضرت علی عمر هی راازقتل او مع اظهار این که اواگر د جال معبود است پین نیستی تو قاتل اوکه آل عیسی ابن مریم خوابد بود به خیال ندفر مودند وا حاد بیث دیگررا که مشتمل اند برنوشته بودن ک ف ربر پیشانی او منظرب قرار داده اند به

بایددانست که این جابسیار کسال چونکه باصل حقیقت پینبرده اند قائل به مضطرب بودن احادیث وجال گشته اندوهیقت امرآن که اولا آخضرت کشی حب سنت انبیاء سابقه امت دااز دجال خوف دادند و بربیان بعض علامات ادا کشفا، فرمودند که درخانه والدین او تای سال (۳۰) اولا دفته ه باشد بعدازان یک طفل درخانه اوشال پیداخوابد بود لی پیش مال (۳۰) اولا دفته ه باشد بعدازان یک طفل درخانه اوشال پیداخوابد بود کی پیش منقار و مادواوفر به چنادراز بر دودست دراز و این بهمه دراین صیاد موجود بودند قصه رفتن ابی بکره صحافی مع زیبراین العوام نزو اوباز شیوع این امر که تشریف بردن آنخضرت ابی بکره صحافی مع زیبراین العوام نزو اوباز شیوع این امر که تشریف بردن آنخضرت دراحادیث خوابد آیدکن سه (۳) امر درین حدیث ضروری الرعایة اند اول قبل آنخضرت دراحادیث خوابد آیدکن سه (۳) امر درین حدیث ضروری الرعایة اند اول قبل آنخضرت فیکن هو فلکست صاحبه اضا صاحبه عیسلی ابن مربع این مربع است پی حب تحقیق است پی قاتل او تونیستی بین حب تحقیق است پی قاتل او تونیستی بین قاتل او تونیستی بین حب تحقیق

#### **Click For More Books**

عَقِيدَةَ خَامِ اللَّهِ اللَّهِ

هنظالت این صیادراد جال معبود گفته شود به زنده ماندن او تاز مان صاحب او پیسی این مریم مرزاصاحب این صیادراد جال معبود گفته شود به زنده ماندن او تاز مان صاحب او پیسی این مریم که مرزاصاحب است حب فقر ؤ حدیث ضروری خوابد بود و محفوظ ماندن اواز تغیر جسمی واجب التسلیم خوابد شد به بلیمله امور یک در حق مین این مریم اعتقاد بآنها موجب شرک بود در با و دار با واجب التسلیم خوابد گفته و دجال را مزیت بری این مریم خوابد بود به همیده باشند الفاظ نوید را برظایم حمل نموده بودند ند آکد آنخضرت شی یا سحابه در رنگ استعاره فهمیده باشند والا ایس رفتن نزده خص واحدواوراد جال معهود خیال نمودن چه معنی دارد -

ازی امرفهمیده مانی که تاویل دجال به بزار بادولت مندان خلاف مراد آنخضرت ﷺ و محابهٔ كرام است ازلفظ د جال و معيوم آنكه چونكه آن محض واحد كه مصاحب اوميسي اين مريم است خواه مرادازي عيسي مرزاصا حب باشند تااين زمانه خروج نه كرده بإيد كه حب فقرهٔ حديث جناب مرزاصاحب قبل ازخروج آل شخص دعلاي مسيح مؤود نه نمايند ببازآيديم بسراي كه بعدعكم بعلامات مذكورة دجال آنخضرت على راعلم بعلامات زائده داده شدر يناني ازاحاديث ديكر ظاهراست مثل بودن ك ف رمكتوب ميان دو پهشمان او مثل بودن اواز زمين مشرق - (زندی) حضرت انس می فرمایند بفتاد بزاریبودی اصفهان تابع د جال خوامند بودوبر بریک باشد جا درسیاه مسلم و نیز بخاری ازانس آورده که دجال وقعے که بجانب مدینه خواہد آمد فرشتگان را چوکیدارید پنه خواهد یافت پس نز دیک مدینه نخواهد آمدو در بخاری وسلم از انس مروی است كه بريك نبي أمت خودرااز يك چيم كذاب ترسانيده است كه خردار باشيد كه آل يك چینم خوامد بود وخدائے شا یک چینم نیست ومیان بردوچشمان او<sup>دو</sup>ک ف ر<sup>ودو</sup> خوامد بود\_ ازیں ہمہ بوضوح پیوستہ کہ ابن صیاد دجال نبود محض سحابہ قبل ازامتماع جمیع علامات اورايفين نموده بودند عمر ﷺ خود درز مان خلافت برسر منبر آمده مجحضر جم ففيرعدم تصديق رابخ وج دجال ازعلامات قيامت شمرده به

95 منالِثُوُّ اللهُ (١٣١١) (651)

هُمَالُالسُّولَ

چنانچ شاه ولى الله ورازالة الخفا آورده واخوج احمد عن ابن عباس قال خطب عمر بن المخطاب و كان من خطبته وانه سيكون من بعد كم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة الع ازي ظابراست كه عمر الله ازال زعم خويش بعداستماع ديمر علمه ازال زعم خويش بعداستماع ديمر علم الله علم وعلمه اتم وحديث تعداستماع ديمر علمه اتم وحديث تعداستماع ديم تعديم الله علم وعلمه اتم وحديث تعميم دارى عنقريب مي آيد -

جناب مرزاصاحب برین حدیث نیز خنده می فرمایند که ملایانِ زمانه راباید که دجال وجساسه اورااز کے جزیره تلاش کرده بیارندوم دمال رابمنمایند گوئیم قصه اصحاب کهف درقر آن مجید به بیان واضح نذکوراست شاراباید که اولاً اصحاب کهف رااز غار تلاش کرده بدرآرید تا که مرد مال راقوت درایمان و جمت درمقابلهٔ اعداؤدین پیدا آید۔

بالجمله مسلمانال راباید که پیشین گویبائے آنخضرت کی را بصدق دل دائما مرافعاظ ظاہری محمول دائستہ قبول نمایند الاوروقت قیام قرینه صارفه چنانچه درمقدمه ذکر کردیم۔ ودرمغالط مرزاصاحب نیایند که پیشین گوئی با آنخضرت کی راازقبیل خواب وکشف اجمالی تعبیر طلب مع امکان خطا درتعبیری گویند وئی دانند که فرق بین است میان مکاشفهٔ اجمالی تعبیر طلب چنانچه درمنام منافی متمثل به صور گشته محسوس می گردند لهذا محتاج تعبیر می باشند و میان مکاشفهٔ اجمالی تعبیر طلب چنانچه درمنام منافی متمثل به صور گشته محسوس می گردند لهذا محتاج تعبیر می باشند و میان مکاشفهٔ تقصیلی مینی که عبارت از معا ئینهٔ چیزی قبل از ظهرو را و۔

وقول آنخضرت على على يدى اغيلمة سفهاء. بخارى ونيز الزاسامة بن زيرقال الشوف النبى على على اطم من اطام المدينة فقال هل توون ماارى قالوا لاقال فانى لارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر (عارى) ماارى قالوا لاقال فانى لارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر (عارى) واحاديث نزول من وخروج وجال وامثال آنها بمداز قبيل مكاشف عينيه الدرويان تخضرت على وستوانها كرزكة بيرازال بالصاحب عنعاً وصاحب يمام فرموده

و 652 عَلَيْدَةً خَلِمُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

هكالشط

بودند و چنیں زن پراگنده سررا که عبارت از وباء مدینه بود وامثال آنها از قبیلِ مکاشفهٔ اجمالی اندعتاج به تعبیرلکن این شم نیز بعد تعبیرمثل اوّل واضح وغیرمتمل می گردد و خطاد رتعبیر اگر چهالی سبیل الندره ممکن لکن این شم نیز بعد تعبیرشل اوّل واضح وغیرمتمل می گردد و خطاد رتعبیرا گرچه علی سبیل الندره ممکن لکن بقاعلی الخطاء مدت العرمنا فی عصمت وشان نبوّت است.

البهام جناب مرزاصاحب و پیش گوئی اوشاں کما بو بطهُوری آید یعنی عیسلی موجود توئی والبهام آنخضرت فی و پیش گوئی اواجهالی باشد باام کانِ خطاد رتجیر تامدتے نه ملی الاستمراریا تفصیلی شاید معلم آنخضرت فی العیافیالله کم است از لهم مرزاصاحب یا استعداد نبوی علی سامه اسلاه واسلامها قص از استعداد مرزاصاحب نعوفه بالله من مشرود انفسسنا و من سینات اعمالنا.

ارے امکانِ خطا درتعبیراً گرچیلی سبیل الندرت مسلم لکن بقاعلی الخطأ منافی است برائے عصمت نبی بخلاف تنابید بعداز خطا که اساس صدق را دوچندال مشید است بناءً علی ماذکر۔ بقاء آنخضرت علی تاوقت رحلت برخطا دونز ول این مریم وخروئِ دجال که جردورا بعینہ شخص معین دانستہ بودندمنافی خوامد بود برائے عصمت اور ایک العیاد باللہ۔

برادرانِ اسلام بخدائے مزوجل ہرگز بجسد وعنادنی گوئم آنچید میگوئم محض حسبةٔ لله برائے نصیحت متنبہ می سازم ازیں چنیں عقائدِ فاسدہ مجتنب باشنو۔ چند پیشین گو ئیاں نوشتہ

برائے پیچنے مسلبہ می سازم از یں ہیں عقائد فاسمدہ جنب باستو۔ چید ہیں ویاں وستہ می شوند ملاحظہ فرمایند کہ ظہور آنہا کما ھوآمد دمیا بطریق خطا

ا ...... بودخض کاتب وجی رسول الله ﷺ وآخرالامر مرتدگشته بمشر کین پیوست فرمود آخر مین مرتدگشته بمشر کین پیوست فرمود آخر بمیس طورگشت و قصح که مرداورزمین چندین مرتبه فن نموده جرکز ؤ زمین او را بیرول می انداخت تابایی حد که کفار تفک شده اورایز ول گذاشتند - (بناری وسلم ازانی)

راك ورمحل سفيد ٢.....فرمُو و آتخضرت ﷺ كه يك جماعت مسلمانان خزانه شاهِ رفاس راكه ورمحل سفيد

97 (المنافق المنافق ال

<u>هُ مِثْ الشُّولِيَ</u> چنانچه مطابق فرموده ورخلافت عمر جماعت مسلمانان ازمحل سفيدخزانه

است خوابد تشود بنانچه مطابق فرموده ورخلافت عمر جماعت مسلمانان ازمحلِ سفیدخزانه اخراج کردند - (مسلم زجارین مره)

سسی فخصے بدست چپ می خورد فرمود اورا آنخضرت ﷺ بدست راست بخور۔ گفت بدست راست بخور۔ گفت بدست راست نورد فی پس فرمُود بدستِ راست العربیق وروغ بود) پس فرمُود ﷺ تو خورده کی توانی۔ بعدازاں آل شخص گاہے دستِ راست از بسُوے دہاں برداشتہ فی

۴ .....فرمودآ مخضرت المنسامشب یک جو اسخت خوابد ورزید جرکه درواستاده شود اوراضررخوابدرسید - درجمال شب شخصے که درجواایتناده بودجوا اورابرداشته میان دو(۲) کوه انداخت - (بفاری مسلمن انی مید سامدی)

توانست مسلم عن مسلما بن اكوع \_

۵ ....فرمود آنخضرت على شامصرران خواهيد نمود وگفت ابوذر را كه برگاه بني دو خص رادر جائے مقدار دوخشت باہم تنازع می کشد تو اذا مجابيروں آئی گفت ابوذ رجيس واقع شد مسلمانال معررافتح كردندود بدم عبدالرحن بن شرجيل و برادراورا كه تنازع می كردندور جائے يك مقدار خشت \_ پس من از مصرفارج شدم \_ (سلم ن الحادر)

۲---- حذیفه می گفت که خبر داد مرا آنخضرت این از دواز ده منافق باز فرمود که جشت از ال با بمرض دنیل خوابند نر و آخر جمیل طور بوقو تا لد به چنانچ آنخضرت این خبر داده بود ( سلم من مذید ) محسد آخر جمیل که میناخوا بدشد آخر جمیل که میناخوا بدشد آخر جمیل بعد انتقال مبارک تابیناخوا بدشد آخر جمیل به میناخوا بدارد به میناخوا به در میناخوا به میناخوا

شد ـ (دائل النبرة) ٨...... فاطمه بني مدندن منهارا فرمود آنخضرت ﷺ بعدازمن از اہلِ بيت من اوّل از جداوْ بامن

۸..... فاطمه رسی الد خال منهار افر ممودا مصرت در بعد از من از الم بیت من اول ملا قات خوابی کرد جم چنین شد \_ ( بعق من این مهاس)

۹ ....فرمودآ تخضرت على بلاكت أمّت من بردستِ چندنوجوانانِ قريش است \_ ( بناري من

عقيدة خاراللوة است

ح هَانِظُالسُّولِينَ تا سن جعز به عثال جعز به على الرتض جعز به حسر محتا

اني بريره) \_ مرا دازين نوجوا نال قاتلان حضرت عثان وحضرت على المرتضى وحضرت حسن مجتبط اندونين (مبيداندين زياد ديزيد ومروتاج ومبداللك سليمان بن مبداللك يرفنار وغيره)

مر پر حرب برای می ایجار است که ابو برمیره داشته اشخاص اوشال را بمعد اساء می دانسته لکن در مجمع البحار است که ابو برمیره داشتا شخاص اوشال را بمعد اساء می دانسته لکن ازخوف فته ظاهرنی کرد -

اسد. فرمود آنخضرت الشخصية بيروى بيشيديان خودخواجيد نمود بالشت بالشت ذراع ذراع السند. فرمود آنخضرت الشخصية بيروى بيشيديان خودخواجيد نمود پرسيده شد كه مراداز پيشيديال تا تحدّ به كداوشال آكردر سوراخ رفته باشند بشاجم چنين خواجيد نمود پرسيده شد كه مراداز پيشيديال ينبود و نصال كاند فرمود آنخضرت الشخص ديگر كدام (ليمني بهال بستند) - (بناري اسمار البسيلی ابن از اله او بام راملا حظه نمايند كه مجزات اخبيا و رامسمريزم و لهو و لعب و تسخر باعيسلی ابن مريم و بتك شان مريم و بتك شان مريم گفته اند بهمين است پيروي يهو دونصال كي دشنام دادن انبيا و و ا نكام معجزات وغيره و غيره و غيره و ...

اا....فرمود آنخضرت ﷺ برگاه أمت رفقارتگیر خوابهند نمودو بادشابزادگان فارس وروم خدمتِ اوشال نمایند ـ الله تعالی اشرار رابر نیکال مسلط خوابدنمود ـ (ترزی می ان مر) مقتول شدن حضرت عثان بعد فتح فارس وروم وغلبهٔ بنی امیّه برین باشم مصداق

سون سان سرت مان بعدی فارس وروم دسته بی امیه بر بن به سندان این چیش گوئی است -۱۲....فرمود آخضرت عظی شاپس از من باجزیرهٔ عرب جنگ خواهید نمودالله تعالی فتح شارا

خوابددا دباز با د جال جنگ خواهید کر دالله تعالی مرونیز فتح خوابد داد \_ (مسلمن نافع بن= = ) ۱۳ ..... فرمود آنخضرت ﷺ قیامت نخوابد شد تاووقع که از زمین عجازیک آتش بیرو ل آید سر میرادی سرور می شده به شده و میراد در میراد در ایران میراد در ایران میراد در ایران میراد در ایران میراد در ا

كه در بصرا ی گردن باشتر ال راروش خوا بدنمود به این در بسام ن الی بریره) این آتش در سندشش صد و پنجاه ججری (۲۵۰) بروز جمعه سیوم جمادی الآخر ظلا بر

بین سی در سی می در مین می میرود به به به رون رون به بیرود به مید مین می میسید می در در در مین می میند می در در گشت و بروزیک شنبه بست و قفتم سی از جب لینی پنجاه و دوروز موجود ماند -خواص عجیبه می

Click For More Books

و 655 م المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلِي المُعْمِ

هنگالات آن وسنگ رای گداخت و گیاه و بهیزم رانمی سوخت و تا وقت که ماند در بصری بوقت داشت آن و رروشنی کاوی رفتند والل مدینه منوره مل ساهها السلام در شب چراغ نمی افر وختند شب از در در وشن تر بود.

۱۱۰۰۰۰ فرمود هی ایندنهاد این ایست نازل خوابدشد و نام او بصری خوابندنهاد این نزدیک نهرخوابد بود می به دجله و بران پل خوابد بود و سکان شهر بسیار باشند این شهر کی از شهر بامسلمانال خوابد بود و در در این شهر کر برائ مقاتلهٔ ساکنان این شهر ترک خوابند آمد چرباء ایشال پینا و چشمان خوردخوابند بود در گلارهٔ آن نهر زول خوابند نمود سکان شهر سرگروه گردند - یک گروه به نوم بیلال و در جنگل پناه خوابندگرفت و این فرقه بلاک خوابدشد و گروه دو و تیم از بیشال امان طلب خوابد نمود این نیز بلاک گردد و گروه و میده و اداره و زنان خودرایس پشت داشته جنگ خوابند نمود این این او ده سده اکثر از ین گروه شبید خوابندگشت - (بردادی این فرد را نه خلیه معند مراد قرآن بم داده شده فرمود آن به م داده شده

وبااوشل نیز - خبر دار باشید قریب است که یک هم پر (خورنده نوشنده مغرور) شخص بر چبار پائے خودنشت خواہد گفت که شافقط قرآن را بگیرید وآنچه دروحلال وآنچه دروحرام اوراحرام فبمید تیجین این است که آمخضرت شیخ چیز برا که حرام کرده چین است که خداوند تعالی حرام کرده - (این بادرداری دادوادئن مقدام من معد نکرب)

ایں پیش گوئی در ۱۳۰۸ ججری درقاد مان بظهور آمد که مدار محص احادیث فقط قرآن کریم راقر ارداد یکاها دِی اِهْدِنا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

ہم چنیں پیشین گوئیہا آخضرت ﷺ بسیار اند کہ بعینہ حسب فر مان عالی بظہور آمدہ سرِ مُوے تفاوت نشد ہ قبل ازیں نوشتہ ام کہ امکان علی الخطا۔ دیگر است و بقاء علی الخطاء چیزے دیگر چہ اور دی انبیاء جائزنے برائے بودن اومنا فی عصمت را۔

الله المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة (100)

هكالشط الغرض ظهور پيشين گوئى بانزول ابن مريم وخروج دجال وسائر علامات قيامت دررنگ بمیں مذکورہ کہالان ذکرنمودیم ہابدفہمید۔ 💟 چەقرائن منافيە برائے حمل على غير الظاہر موجود اندونيز باعث على التاويل حمل نصوص قرآن بيود برمعاني زعميه واذليس فليس ومنثاء اختلاف سحابه رسوان الذبيبم ابعين درامر ابن صادجانست كه ذكركر ديم ليعني قبل ازاستماع جمله علامات قاطبية مختلف بودند به وبعدازعكم بآنها جمله مضطرب تماندندقتي كةعمر وكالله برسر منبر درعبد خلافت انكار دجال معهُو درا درسلک انکارشفاعت ورجم شمرده \_ بطریق پیشین گوئی بقولیدانه سیسکون الخ خبر داد \_ وتول راوی که مشکک ماند رسول خداده ورامر ابن صیاد حکایت جمال ایام است كه بنوزعلم بسائر علامات نيامد و بودببر كيف منع فرمودن حضرت ﷺ عمر ﷺ مرااز قتل ابن صياد وبازفرموون فانها صاحبه عيسفي ابن مريم ايوان داستي ابن صياد رادجال معهود ما خاک برابری کند چنانچینل ازین ذکر کرد یم به ونيز بايد دانست كه ديدن امرے بعالم خواب منافی نمی باشد برائے علم اوبطریق

ونیز باید دانست که دیدن امرے بعالم خواب منافی می باشد برائے علم اوبطریق دیگر غیر ازخواب پس آنچه جناب مرزاصاحب درازاله دربارهٔ اضطراب احادیث وجال وبودن بعض نهامکاهفه رویاذ کرنموده اندم عنرنیست برائے امر دانعی وعقیدهٔ اجماعیه عند معتدمین





https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari